である。





www.maktaba





# ENERSOLE GUL





#### جمله حقوق محفوظ

نام كتاب : تاريخ خط و خطاطين

مؤلف : پروفیسر سید محمد سلیم رحمة الله علیه

مرتب : سيّد عزيزالر حمٰن

تعداد : ایک بزار

اشاعت اوّل : جمادی الثانی، ۱۴۲۲ه / ستمبر ۲۰۰۱ء

صفحات : صفحات

كېپوزنگ : عبدالماجدېراچه (الماجدېر نثر) نون: 2110941-0333

اسكينگ : آرٹ اسٹريم، گرافش سٹم، نون 6908662

اہتمام : پروفیسر سید محمد سلیم اکیڈ می (رجٹر ڈ)

قیت : ۱۹۵۰/ویے

ناشر : زوّاراكيد مي پلي كيشنز، كراچي، ياكستان

رابطه

ڒۊؖٳڒٳڿٛؾؠؙٛڡؚ<sub>ٛ</sub>ٷڽڽ۫ڸؚڰۣڲۺؾؙڗ

اے۔ ١٨ ١٤ ١٠ ناظم آباد نمبر ٢٠ ، كراچى ١٨ ، پوسك كوڙ: ١٠٧٠ ٢٥ فون: ١٩٨٨ ٢٥ م

E-mail: al\_seerah@hotmail.com

## المرسف رهاي

| ر ض مر تب                                                     | 9   | حسن تغير                                         | 49   |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|
| ئىار ف مۇلف<br>غار ف مۇلف                                     | 1+  | باب ۹ _ خط کونی ، ابتد ائی دور                   | ΔI   |
| زف آغاز                                                       | 11  | خط معقلي، خط طور مار                             | ۸۵   |
| ظهار تشكر                                                     | 10  | باب • ابه خط کوفی اور اس کی اقسام، خط کوفی مغربی | AZ   |
| نقد مد                                                        | 10  | خط کوفی بغدادی                                   | 14   |
| پاچہ                                                          | 19  | شجرہ خط طوماریا جلیل، خط کوفی کے خصائص           | 91   |
|                                                               | ,   | خط بنائی یا معقلی                                | 91   |
| فصل اوّل                                                      | ٢٣  | باب ۱۱_ خط محقق وریحان                           | 94   |
| إبا- تحرير كي ايجاد                                           | ra  | باب ١٢ - خط ثلث                                  | [+]  |
| القبا هير وغلقى                                               | 79  | خط ثلث کی خصوصیات                                | 1+1" |
| إب ۲ ـ حروف ابحبد كي ايجاد                                    | 20  | باب سوايه خط توقيع                               | 1.0  |
| باب سل آرامی خط ام الخطوط ہے                                  | 29  | باب ۱/۲ خطار قاع وغبار ومسلسل                    | 1•4  |
| يو نانى                                                       | 29  | باب ۱۵ ـ خط ننخ                                  | 111  |
| عبرانی                                                        | 4   | خط کٹنخ میں تھکیل حروف کے قواعد                  | 111  |
| سریانی، قدیم ایرانی خط                                        | 61  | ا بو علی این مقله                                | IIP  |
| پېلو ې خط ، د ين د بير ه ، مانو ی خط ، او يفور خط ، براجمي خط | ~~  | ا بن بواب                                        | IIA  |
| خروهتھی خط، ناگری خط، خط مند                                  | ٣٣  | ليقوت مستعصمي                                    | IIA  |
| خط نبطی، بونی                                                 | 4   | ارغون بن عبدالله کاملی، بوسف مشهدی               | 119  |
| صوتی مشابهت، ترجیمی مشابهت                                    | 2   | مبارک شاه تیمریزی، سید حیدر کنده نویس            | 18.  |
| تحریری مشابهت                                                 | 4   | مشخ زاده سهر ور د ی                              | 11.  |
| شجرة انشعاب خطوط از خط آرامی                                  | 47  | باب ١٧ - متعلقات خط و كتابت                      | irr  |
| مختلف خطوط كالتقريبي زمانه                                    | MA  | اصطلاحات فن كتاب                                 | 177  |
| باب ۱۳ ـ عربی خط کا آغاز                                      | r 9 | كتب قن                                           | 112  |
| پاب۵۔ کمی اور مدنی خط                                         | ٥٣  | شجرة خطوط                                        | IFA  |
| نامہ ہائے مبارک                                               | 24  | شجر هٔ خطاطین                                    | 119  |
| باب ۲ ـ عر بی خط کی تشکیل اور تکمیل                           | 45  | فصل سوم                                          | 19-1 |
| باب ٤ - كتابت ك لئ اشيا                                       | 44  |                                                  |      |
| فصل دوم                                                       | ۷1  | باب 21- نط تعلق                                  | 1000 |
|                                                               | 21  | باب ۱۸_ خط د یوانی رقاع دسیافت                   | 11-2 |
| باب ^_اسلام كاذوتِ جمال                                       | 20  | ر مزییرار قام عر کی<br>دیشار                     | 16.1 |
| حسن قرأت                                                      | 44  | باب ١٩ د خط تشعلق                                | irr  |
| هسن خط                                                        | ۷۸  | میر علی تبریزی                                   | ۱۳۵  |
|                                                               |     |                                                  |      |

| ١٨٥   | خطاطی کی مشقی کا پی (کراسه )                                                     | IMA  | میر عبدالله تبریزی                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| ١٨٥   | شجرهٔ خطاطین ترکیه                                                               | 182  | باب ۲۰ د خط شکته                               |
| IAZ   | باب ۲۵- د بستان مصر                                                              | In'A | خط شکته کی خصوصیات، شاملوا، محمد شفیع ہروی     |
| IAA   | ابو على جو يتي، عبدالرحمن بن سائغ                                                | IMA  | كفايت خال                                      |
| 149   | صبح الاعثى، جامع محان                                                            | 114  | درایت غال ،                                    |
| 19+   | شجر هٔ خطاطانِ مصر                                                               | 10.4 | خطوط کے در جات اور مراتب                       |
| 191   | باب ٢٦- اسلامي ملكول مين فن خطاطي كااحيا                                         | 101  | فصل چہار م                                     |
| 191   | تركيب                                                                            |      |                                                |
| 197   | استاد حامد الآمدي                                                                | 124  | بأب ۲۱ ـ د بستان هرات<br>د                     |
| 192   | معر                                                                              | 158  | امیر تیمور<br>مر زا جعفر متیر بزی              |
| 195   | فينتخ محمد عبدالعزيز رفاعي                                                       | PA   |                                                |
| 197   | مصطفیٰ بک غزلان، محمد آفندی،                                                     | 101  | اظهر تيريزي                                    |
| 197   | استادیو سف احمد ، شیخ علی بدوی                                                   | PGI  | عبدالله طباخ ہروی                              |
| 190   | سيدابراتيم                                                                       | 14+  | عبدالله مر واريد                               |
| 194   | الا                                                                              | 141  | سلطان علی مشهدی                                |
| 194   | شَيْخُ فرح غزوائي، شِيخ سليمان غزوائي، شِيخ تاج غزوائي                           | 144  | سلطان محمد نور                                 |
| 19.5  | شخ محمد ادیب، عبدالرحیم داغستانی، محمد طاہر کر دی                                | 140  | باب ۲۲_د بستان بخارا                           |
| 19.4  | تاریخ الخط العربی                                                                | 14.4 | میر علی ہروی                                   |
| 199   | سلسله ٔ سند ترکی و مصری                                                          | AFI  | محمود شبانی، سیداحمه حشی<br>محمود              |
| r     | ع اق                                                                             | 144  | مير کلنگي                                      |
| r     | ماجد زېدې، محمد باشم خطاط                                                        | 121  | باب ۲۳- دبستان ابران                           |
| T+1   | مهدی محمر صالح                                                                   | 121  | مالک و يلمي                                    |
| r•r   | مصور الخط العربي، بدائع الخط العربي                                              | 121  | با باشاه اصفها فی                              |
| r+r   | ايران                                                                            | 121  | محمد حسين تبريزي                               |
| r.m   | مر زا محمد رضا کلبر ،مر زاعبدالرحیم افسر                                         | 120  | مير عماد حشي                                   |
| r • r | عماد الكتاب                                                                      | 144  | حسن غان شاملو                                  |
| r.0   | عبدالحميد امير الكتاب، حبيب الله فضائلي                                          | 141  | شجر هٔ خطاطین هرات ،ایران اور بخار ا           |
| r•4   | اطلس خط                                                                          | 149  | باب ۱۲۰ د بستان ترکی،                          |
| r+4   | افغانستان                                                                        | 149  | شخ حمد الله اما ي                              |
| 1.4   | میر عبدالرحمٰن، سید محمد داؤر حنی                                                | IAI  | حافظ عمان بن على                               |
|       | استاد محمد علی عطار ، عزیزالدین و کیلی<br>استاد محمد علی عطار ، عزیزالدین و کیلی | IAT  | عبدالله بک زمدی، در ویش عبدی                   |
| r•A   |                                                                                  | IAT  | محمود چلی، در دلیش حسام الدین، ولی الدین آفندی |
| r+9   | فصل پنجم                                                                         | IAM  | استاد محمد عبدالعزيزر فاعى                     |
| ru    | ا<br>باب ۲۷ خطاطی به عهد سلطنت                                                   | IAM  | تخفة الخطاطين                                  |
|       |                                                                                  |      |                                                |

| rrz       | عماد الملك                                                           | ar st    |                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| rra       | عماد الملك<br>ميرپنچه کش، آغامر زا                                   | ۳۱۱      | عر بي دور                                         |
| rrq       |                                                                      | rim      | غر توی دور<br>فتر                                 |
| rra       | بدرالدین مهرکن<br>میشدند:                                            | 7117     | فتح ہندوستان                                      |
| ra.       | بهاد رشاه ظفر<br>غلام محمد ہفت قلمی، تذکرہ خوش نوییاں                | FIA      | خط بهار                                           |
| rai       |                                                                      | PIN      | سمجرات، مالوه                                     |
| ram       | شجر ؤ خطاطان ہند و ستان<br>. تب ہے۔ .                                | 712      | د کن، پیجابچر                                     |
| ι ωι      | اشیائے کتابت                                                         | 719      | باب^2^ د بستان مخل به بابر و هایون                |
| raz       | فصل ششم                                                              | ***      | بابر باد شاه، مولانا شهاب معمائی                  |
| 129       | باب ۳ سر-خطاطی لکھنؤ میں                                             | 271      | زین الدین فواضی ، علی الکاتب                      |
| r4.       | بات ۲۰۰۱ مرحطا می مستوین<br>حافظ نور الله ، قاضی نعمت الله لا مور می | 441      | خط بابر ک                                         |
| PHI       |                                                                      | rrr      | تقبير الدين جهابول                                |
|           | عافظ ابراتیم، میر محمد عطاحسین خال<br>مذہب کے مذہ سٹن میں میں ق      | rrm      | بالإيددور                                         |
| 747       | منثی عبدالی، منثی تشم الدین اعجاز رقم<br>شنر حبه                     | 442      | باب ۲۹_د بستان مغل - به عهد جلال الدین اکبر       |
| 777       | ا منتخ ممتاز حسین<br>این منا مناز حسین                               | 777      | عبدالصمد شرین رقم، محمد حسین تشمیری               |
| 741       | قاصی حمیدالدین فرفرر قم، منثی غلام مر تفنی                           | TTA      | عبدالله مشکیس رقم "                               |
| 645       | باب ۴ سو ـ خطاطی ریاستوں میں                                         | 779      | عبدالرحيم عزرين رقم، عنايت الله شير ازي           |
| 440       | حيدر آباد                                                            | 779      | عيدالرجيم خاك خانال                               |
| 444       | راميور                                                               | 11-      | منعم خال خانال                                    |
| <b>11</b> | <i>چيو</i> يال                                                       | rrr      | باب • سع_ دبستانِ مغل ـ به عهد نور الدين جها تگير |
| NYA       | اُو ت <i>ک ، جے بچ</i> ر                                             | 244      | معتند خانءانار کلی                                |
| 749       | الور، پٹیالہ                                                         | rmy      | شہاب الدین شاہجہاں                                |
| ٣21       | یاب ۵ ۳۰ خطاطی مطابع اور مدارس می <i>س</i>                           | rr∠      | عبدالرشيد ويلمي                                   |
|           | فصل ہفتم                                                             | rma      | ڪيم رکنا کاشي                                     |
| 722       |                                                                      | 119      | میر محمد صالح، میر محمد مومن، محمد مراد تشمیری،   |
| r _ 9     | پاپ ۲ سا۔ خطاطی سندھ میں                                             | 227      | مولانا منير لا ہوري                               |
| ۲۸•       | حافظ عبدالر شيد صديقي، قطب الدين محمود                               | f" (** + | امانت خان شیر ازی، استاد نور الله د دانوی         |
| ۲۸+       | شنمراده بد میع الزمال                                                | ۲۳۱      | محی الدین محمد اور نگزیب                          |
| ۲۸۱       | شیخ بازیدلورانی، حسن بن رکن الدین                                    | rrr      | سيد على جواہر رقم، ہدايت الله زرس رقم             |
| rai       | طاہر بن حسن نسیاتی، میر محمد معصوم بھکری                             | ٣٣٣      | باب اسماله خط شخ كااحيا                           |
| rar       | سيد عبدالله المحسيني، شيخ عبدالواسع                                  | +~~      | عبدالياقي حداد<br>عبدالياقي حداد                  |
| rar       | سید علی بن عبدالقد و س،احمدیار خال یکتا                              | ree      | محمد عارف یا قوت رقم، میر بنده علی مر لغش رقم     |
| ram       | محد وارث، عبدالله قندهاري                                            | rms      | حاجی حافظ منشی بادی علی، منشی حامد علی            |
| ۲۸۵       | باپ کے سو۔ خطاطی سر حداور تشمیر میں                                  | ተሞዝ      | منشي مجمد مهتاز على                               |
| ۲۸۵       | گل محمد پیشاوری                                                      | <b>T</b> | باب ۳ سر- دبستان مغل کااختشام                     |
|           |                                                                      |          | 7                                                 |

| MIA        | د ستکاری خطاطی،ادریس محمد،یاور حسین،راجو بھائی   | FAY        | زین الدین پشاوری، مولاناغوث محمر، ایم ایم شریف    |
|------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 1"19       | اثير الرحمٰن                                     | ۲۸۸        | خطاطی کشمیر میں                                   |
| f** f* +   | فن خطاطی کی نمائش                                | rAq        | عبالكريم قادري، عبدالقادر،ايوالبركات              |
|            | فصل بهشتر                                        | rAq        | حافظ عبدالوباب، محمد منور تشميري                  |
| MMI        | 7.0                                              | 19+        | ''غا غلام ر سول                                   |
| FFF        | باب اسم آرائثی اور زیبائثی خطوط                  | r91        | باب ۸ ۳۸ خطاطی پنجاب و بهاولپور میں               |
| P117       | خطِ گَلْزار ، خط غبار ، خط مایی ، خط ملال        | <b>191</b> | محمد روح الله                                     |
| 275        | خطِ مر وارید،خطِ انجم،خطِ منقش                   | rgr        | محمد افضل قادری، محمد بخش کاتب                    |
| rra        | نط فواکہات، نط انشال، نط سایہ ، خط لرزہ، نط ابری | rar        | مولاناغلام محمر، پیر بخش کاتب                     |
| PFY        | خطِ منشور، خطِ توَام، خطِ ناخن                   | 191        | مولا نافضل الدين صحاف، امام و مړد ي<br>           |
| rr2        | خط تغر ا، خط تاج                                 | rar        | منثی اسد الله ، نتقو کاتب                         |
| be be I    | آرائشي صفحات                                     | <b>190</b> | مولوی محمد قاسم، محمد صدیق الماس رقم              |
|            | اصطلاحات قلمي كتب                                | 190        | ضلع گو جرانوالیہ                                  |
| rrr        | باب ۲۴ مر تعات                                   | 444        | مولو ي امام المدين؛ مير عبد الحميد ،              |
| 4m 4m 4m   | ار تنگ یاار ژنگ، مر قع میر علی تنمریزی           | 444        | عبدالمجيد پروين رقم                               |
| \$40 PM PM | مر قع مر زا جعفر تیریزی                          | T94        | محمد اقبال                                        |
| rra        | مر قع شمل الدين، مرقع امير يعقوب بيك             | rgA        | تاج الدين زريں رقم، سيد انور حسين نفيس رقم        |
| rra        | مر قع مجمر مو من                                 | ***        | حافظ محمر یوسف سدیدی                              |
| rry        | مر قع شاه اساعیل صفوی، مر قع بهر ام مر زامفوی    | 11         | علی احمد صابر چشتی، منظور احمد انور ، اکرام الحق  |
| rry        | م قع امیر غیب بیگ                                | 1" • 1"    | بهاو لپور میں خطاطی<br>م                          |
| rr2        | مر قع امیر حسین بیک، مر قع محمد محن ہر دی        | ***        | غلام محی الدین، محمہ اشفاق                        |
| rr2        | مرقع محمد صالح                                   | **         | باب ۹ سور خطاطی کراچی میں                         |
| FFA        | مر قعات ولی الدین آفندی                          | 900 + 900  | محمد بوسف د ہلوی                                  |
| mm A       | مر قع عادل شاہی، مر قع اکبر                      | r + 0      | عبدالمجيد د ہلو ي                                 |
| rra        | مر قع جها تگیر، مر قع شابهجهان                   | 1-4        | انوری پیمم                                        |
| ٠ ١٠ ١٠    | مر قع دار هکوه، مر قع زیب النسا                  | P**A       | فاطمة الكبرى، منتجاب رقم                          |
| ا بم سو    | بیاض بخآور خان                                   | 1-1-       | شفق الزمال خال                                    |
| PH (PH     | باب ۳۳ م۔ فن خطاطی کے اصول وشر الطاور صائع بدائع | ۳11        | سید محمد رصنی د ہلوی، محمد اساعیل سلفی، سلیم اختر |
|            | منائع بدائع                                      | 1-11-      | باب مهم من خوشنوليي كاحيا                         |
| m~9        | باب ۴۳ سمه مسلمانوں میں فن خطاطی کی قدر و منز لت | **11*      | عبدالرشيد بث، ظهور ناظم                           |
| mam        |                                                  | ۳۱۵        | محمد امین خال، زرینه خورشید                       |
| 1-41       | باب ۱۳۵۵ فن خطاطی پر متقد مین کی کتابیں<br>دوں ک | <b>14</b>  | مر دار محمد ، مصورانه خطاطی ، صاد قین<br>سایسا    |
| <b>44</b>  | مزید کتب                                         | 2 ا        | اسلم کمال،اے جی ٹا قب                             |
| 1721       | باب ۲۲- خطاطی کے مزید نمونے                      | ۳IA        | غلام سر ور را ہی، محمد طار ق                      |

### عرض مرتب

الحمد رتد، ایک طویل انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور محض اس کی توفیق ہے نانا جان سیّد محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار، تاریخی اور علمی چیکٹ ''تاریخ و خطاطین''اہل علم اور یاذوق تاریخین کی خدمت میں چیش کرنے کی سعادے حاصل ہور ہی ہے۔

یہ کتاب جن دشوار اور صبر آزہ مراحل ہے گزر کر بیبال تک پنچی اس کاؤکر ضروری نہیں، مختصر اصرف بید ذکر کر ناکا فی ہوگا کہ بیہ کتاب ۱۹۸۰ء میں الکھی گئی تھی، اس کی پہلی کمپوزنگ کامر حلہ ۹۳ء ۹۳ء میں آیا، جس کاؤکر مولف رحمہ اللہ نے حرف آغاز میں کیا ہے، یہ کمپوزنگ کامر حلہ ۹۳ء ۹۳ء تا آغاز میں کاؤکر مولف رحمہ اللہ نے کاحوالہ نمبر اسے شروع ہوتا تھا جس کی وجہ ہے تلاش کرنا آسان نہ تھا، نیز حوالے بھی حد درجہ ناکمل بھے، اغلاط کا تناسب بھی کمبیں زیادہ تھا، اس لئے دوبارہ کمپوزنگ کروائی گئی، یہ کمپوزشدہ کتاب مکمل تھی کے بعد، جے ایک بردود مولف رحمہ اللہ بھی ملاحظہ فرم بھی جسے میبیوٹر کی بارڈڈ سک اثر جانے کے سبب ختم ہوگئی، چنانچہ ایک بارٹچر کمپوزنگ اور تھی کامر حلہ سے ہوا۔

اس کے بعد دوسر ااہم مرصد کتب میں آنے والے مختلف خطوط کے نمونوں کا حصول تھا، یہ مرصلہ اس لئے دشوار تھ کہ کتاب کو تحریر ہوئے کو گی۔ ۲ برس ہو چکے تھے، اس لئے مطلوبہ کتب اب نہ مؤلف کے پاس موجود تھیں، نہ لا تبر برایوں سے ان کا حصول آسان تھا، اس لئے اس کام نے بھی وقت لیواور اس حوالے ہے اگر کمییں کوئی کی رہ گئی ہے تو اس کا سبب بھی بھی ہے، باب یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔

کتاب کی تر تیب کے دوران بھی محترم و نکرم جناب ملک نواز احمد اعوان صاحب کا تعاون احتر مر تب کواسی طرح حاصل رہا، جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ کو حاصل رہا تھا، اور جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، بچ تو یہ ہے کہ اگر ان کا تعاون حاصل نہ ہو تا تو یہ کتاب مزید تاخیر سے منظر عام پر آتی اور پھر بھی اسے اس حد تک جامعیت اور کمال حاصل نہ ہو تا، جس پر دہ صرف احتر مرتب ہی کی جانب سے نہیں بلکہ تمام شائھین فن خطاطی کی جانب سے شکر سے اور حسین کے مستحق ہیں، فیجز اہم اللہ عناجزاء حسینا،

کتاب کی ترتیب کے سلیلے میں مرتب ان حفزات کا بھی شکر گزار ہے۔ جناب محمد اساعیل اسلفی، جناب محمد راشد شخخ، جناب سلیم اخز، جناب خالد جاوید ہوسنی، جناب محمود عثمانی، جناب احمد علی بھٹر، جناب واجد محمود میانی، جناب احمد علی بھٹر، جناب واجد محمود یا قوت رقم۔

م تب کاکام کتابین صرف اس قدر ہے۔

- . آغاز کتاب میں مؤلف رحمة اللہ کے مختصر حالات وے ویئے گئے ہیں۔
- ۔ باب۵ میں فن خطاطی پر متقدین کی کتابوں میں مزید کتب کا اضافہ کیا گیا ہے۔
  - ا . لعض مقامات يرحواله جات كم تضيانا كمل تقيره انهيس كمل كيا كيا ب
- سے۔ کتاب میں بعض خطاطوں کے حالات مختفر تھے، یاشائل نہیں ہو سکے تھے، ای طرح بعض دوسرے مقامات پر پچھے کی محسوس کی جارہی تھی، اس کی کو دور کیا گیاہے، اور حاشے پر اس کی تصرح کر دی گئی ہے کہ بیراضافہ مرتب کی جانب ہے۔
- ۵۔ کتاب میں دیئے گئے تمام نمونے اگر چہ مؤلف کی رہتمائی میں ہی حاصل کئے گئے تھے ، گران کے انتخاب کی مکمل ذمے واری مرتب کی ہے ،اس سلسلے میں کمی و کو تاہی کاذمے وار احقر مرتب ہے۔
- ۲۔ کتاب کے آخر میں باب ۲ سکااضافہ مرحب کا ہے، اگر چہ اس کی اجازت مؤلف سے لے گئی تھی، مگر اس پر کام مؤلف کے انتقال کے بعد کیا گیا ہے۔
   مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی خوابش تھی کہ یہ کتاب ان کی زندگی میں شائع ہو جاتی، مگر ایسانہ ہو سکا، اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرما کر مؤلف و مرحب کے لئے ذخیر مَ آخرے بنا کیں۔ تمین۔

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

ستید عزیز الرحمٰن کم جمادی الثانی ۱۳۲۲هه/۲۰۱۱ راگست ۲۰۰۱، کراچی

## تعارف مولف

پروفیسر سید محمد سلیم رحمة القد علیه کی ولادت ۲۸ محرم الحرام ۱۳ ۱۱ ه مطابق ۲۲ ستمبر ۱۹۲۱ء کو تجاره ریاست الور میں ہوئی، آپ کے والد کانام عبدالوحید اور داداکانام عبدالحمید تھا، آپ نے شرفا کے دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم کا آغاز قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد غالبًا ۱۹۳۱ء میں اسکول میں داخل ہوئے، پہلی اور دوسر کی جماعت کا اکھنے امتحان دیا، ۱۹۳۸ء میں چجاب یو نیور شی سے منتی فاضل (عربی) اور ۱۹۳۹ء میں مولو کی فاضل کا امتحان پاس کر لیا، اس دوران اسکول کی تعلیم محمد ماری رہی، ۱۹۳۰ء میں میٹرک فرسٹ ڈویژن میں امتیاز کے ساتھ پاس کیا، ۱۹۳۲ء میں عرب کالج دبلی سے انٹر میڈیٹ کااور ۱۹۳۷ء میں بی اے کا امتحان پاس کر لیا، اس کر لیا، اس کے بعد آپ مسلم یو نیورش علی گڑھ میں داخل ہوئے، اور ۱۹۳۱ء میں ایم اے عربی امتیاز کی نمبروں سے پاس کر لیا، یو نیور شی میں آپ کی تمیر کی پوزیش تھی، اس سال ایل ایل بی کا امتحان بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس امتیاز کی نمبروں سے پاس کر لیا، یو نیور شی میں آپ کی تمیر کی پوزیش تھی، اس سال ایل ایل بی کا امتحان بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، آپ کے اسا تذہ میں مولو کی امتیاز علی، مولانا عبدالعزیز میمن اور مرزا محمود بیگ جیسے مشاہیر اہل عم و فضل شامل ہیں۔

فرور کی کے ۱۹۳۷ء میں آپ کی شاد کی ہوئی، قیام پاکستان کے اعلان کے بعد آپ تنہا بحری رائے ۲۹ مرک کے رائے ۲۹ مرفوم کے دور الد ماجد جوالور کے مشہور حکیم تھے، نواب شاہ بنو مبر کے ۱۹۳۷ء کو کراچی بنتی منتقل ہوگئے اور انہوں نے جمید یہ دواخانہ قائم کر لیا، جو بہت جلد مقبول ہو گیا، پروفیسر سید مجمد سلیم رحمۃ التہ علیہ نے طاز مت کا آغاز محکمہ کریے نو میں فاز مت مل گئی، ۱۹۳۸ء میں آپ بطور لیکچرار آغاز محکمہ کریے نو میں ڈھیٹر کی حیثیت ہے گیا، پھر جلد ہی کراچی میں ایک اسکول میں ملاز مت مل گئی، ۱۹۳۸ء میں آپ بطور لیکچرار گور نمنٹ کالج حیدر آباد میں تعینات ہوگے، ۱۹۵۳ء کہ آپ شکار پور، میر پور خاص اور نواب شاہ میں مختلف کالجوں میں اپنے فرائف انجام دیتے رہے، ۱۳۱، اگت کے 190ء کو آپ نے جماعت اسلامی سے نظریاتی وابستگی پر اصرار کرتے ہوئے سرکاری ملاز مت سے استعفیٰ دیدیا، اور ۱۹۲۰ء میں تحریک اسلامی کے قائم کردہ شاہ ولی اللہ اور پینل کالج منصورہ ضلع حیدر آباد کے پر نیل ہوگے، ۲۰ یہ میں جب حکومت نے تمام نمی تعلی ادارے تو میانے کا فیصلہ کیا تو یہ کالج بھی حکومتی تحویل میں چلاگیا، اور آپ کا تباد لہ شکار پور کر دیا گیا، وراس کے تعلی ادارے تو میانے کا فیصلہ کیا تو یہ کالج بھی حکومتی تحویل میں جلاگیا، اور آپ کا تباد لہ شکار پور کر دیا گیا، وراس کے تعلی مجلے ماہنامہ افکار معلم کے نگر این مقرر ہوئے، اور آخری و قت تک اس حیثیت میں اپنے فرائض انجام وسے دیشت میں اپنے فرائض انجام دیشت میں اپنے فرائف انجام دیشت میں اپنے فرائض انجام دیشت میں اپنے فرائض انجام دیشت میں اپنے فرائض انجام دیشت میں اپنے فرائف انجام دیں دیشت میں اپنے فرائف انجام دیشت میں اپنے فرائف ان کا در دیا در اپنے دیشت میں اپنے فرائف انجام دیشت میں اپنے فرائف کی در دیا دور دیا در دیا در دیا در دیا در دیا در در دیا در دیا در دیا در دیا در دیا در در دیا در دی دی در دیا در دیا در دیا در دیا در دیا در دیا در دی در در دیا در دیا در دیا در دیا در دیا در دیا در در دیا در د

آپ کے خدمات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، آپ نے ۳۵سال با قاعدہ تدریس کی، تصنیف و تالیف میں آخری کمیح تک مصروف رہے اور ۲۷ سے زائد مطبوعہ وغیرہ مطبوعہ کتب اور سینکڑوں مضامین یادگار چھوڑے ہیں، ابتدامیں شاعری ہے بھی شذف رہا، دروس، تقاریر ولیچکر زکے ذریعے بھی تبلیغ علم وابلاغ دین میں مصروف رہے۔

آپ کے پیندیدہ موضوعات، تاریخ، تعلیم اور مسلم مفکرین کے حالات وافکار ہیں، تمام کتب انہی موضوعات کے گر د گھومتی ہیں۔ آپ کی وفات ۷ اکتوبر ۴۰۰ ءاسلام آباد میں ہوئی اور کراچی میں پاپوش گمر کے قبر ستان میں آسود ہُ خاک ہوئے۔

### حرف آغاز

خطاطی اور خوش نولی مسلمانوں کا خاص فن ہے۔ ور حقیقت اس فن شریف کا تعلق قر آن مجید ہے ہے۔ قر آن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کر وہ آخری کتا ہے ہدایت ہے۔ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لئے محور قر آن مجید ہے۔ ہر مسلمان اس کتاب ہے محبت رکھتا ہے اور روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کی تلاوت نے تجوید و قر اُت کے فن کو پیدا کیا، اس کی تلاوت نے تجوید خط یعنی خوش نولی کے فن کو پیدا کیا۔

روزاول سے مسلمان معاشرہ اس فن شریف کا قدر دال رہا ہے، باد شاہ اور امراء سے لے کرعوام الناس تک اس کی تو قیر و تقدیس میں برابر شریک رہے ہیں، ان قدر دانوں کے زمرے میں خلفاء، سلاطین، امراء، علماء، حکماء، صوفیاءاور عوامی سطح پر معمار، عداد، زر کوب وغیرہ سبب کے نام ملتے ہیں۔ در حقیقت خوش نولی سے دلچین کا ذوق مسلمان معاشرے میں عام تھا۔
کسی شاعر نے خوب کہا ہے ۔

خط از جملہ ہنر ہا ہے نظیر است چوں روح اندر تن برنا و چیر است اگر منعم بود آرائش ادست وگیر است وگیر است

جب تک مسلمانوں کو عروج رہا قدر دانی کا میہ عالم بدستور قائم رہا۔ مگر جب سے بلادِ اسلامیہ پر فرنگی اتوام کی یلغار ہوئی ہے اور مغربی تہذیب نے مسلمانوں کے دل و دماغ کو متاثر کیا ہے اس وقت سے اس فن کا زوال شروع ہو گیا۔ منگی طباعت اور آئی طباعت اور آئی طباعت اور آئی طباعت نے فنِ خوشنولی کی اہمیت گھٹا دی۔ معیاری فن پاروں کی بجائے زود نولی کی طلب بڑھ گئے۔ ماہر اساتذ وَ فن ہتدر یج سمپری کا شکار ہو گئے۔ فن خوشنولی پر ادبار کے بادل چھا گئے۔ درس گاہوں میں فن کی ابتدائی تعلیم متروک ہوگئ

لیتھو کی طباعت میں چو نکہ کا تبول کی ضرورت پڑتی ہے لبذااس وجہ ہے یہ فن زندہ رہا۔ کتابت کی ضرورت نے زندہ رکھا۔ ان شخت نامساعد حالات میں بھی چند لوگ ہیں جو فن کی عظمت کا جھنڈ ابلند کئے ہوئے ہیں۔ ورنہ بحثیت مجموعی مسلمان معاشرہ اس فن کی سر پرستی اور قدر دانی سے غافل ہو چکا ہے۔ البتہ حال ہی میں ٹیلی ویژن کی وجہ سے خطاطوں کی طلب پیدا ہو گئی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ فن کے احیاء پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔

ان حالات میں ہمارے دوست ملک نواز احمد اعوان، اس فن کے شید ائی بلکہ عاشق ہیں۔ ان کے غیر معمولی شوق کو دکھے کر آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ ہر دم اس فن کو زندہ کرنے اور مقبولِ عام بنانے کے جذبے سے سر شار رہتے ہیں۔ ان کی تمنا ہے کہ اس فن کا پھر احیاء ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ جامعات کے اندر شعبہ صحافت میں اس فن کی بھی مذریس ہو۔ انہوں نے احقر کو ڈھونڈ نکالا۔ اور پھر اپنی نواز شات اور لطیف انداز ترغیب سے احقر کو آبادہ کر لیا کہ وہ فن خطاطی کی تاریخ کھے۔

مجھ سے غالب سے علائی نے لکھائی ہے غول

احقراس عظیم فن کی باریکیوں سے ناواقف ہے۔ فن کا ایک اونی ساطالب علم ہے۔ اس کتاب کے اندراس کی حیثیت ایک ناقل کی ہے۔ تمام مضامین ووسر سے مصنفین کی کتب سے ماخوذ ہیں۔ خاص طور پر حبیب اللہ فضا کلی اصفہانی کی قابل قدر کتاب ''اطلس خط'' سے میں نے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ قار کی کے لئے عام فہم کتاب تیار ہو گئی ہے۔ جس میں فن کے ارتقاء کو مرتب انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اردوز بان میں فن خطاطی پر کوئی جامع کتاب موجود نہیں ہے۔ اس میں پاکستان کے قلم کارول کا حصہ فمایاں کرنے کی خاص طور پر کو شش کی گئی ہے۔

فن خطاطی پر لکھنے والے عام طور پر تین قتم کے اشخاص ملتے ہیں۔ بعض لوگوں نے مبتد یوں کو فن کی تعلیم وینے کے ابتدائی نوعیت کی تناہیں لکھیں ہیں۔ بعض لوگوں نے اساتذہ فن کے حالات بیان کئے ہیں۔ بعض و وسرے اصحاب نے فن پاروں پر گفتگو کی ہے۔ اس کی تحسین اور توقیر کے پہلو بیان کئے ہیں۔ بید تمام کو ششیں مستحسن ہیں۔ گر میر سے خیال میں فن کی مرتب تاریخ کا معلوم ہونا نہایت ضرور ک ہے۔ بید فن کن من مراحل سے گزر کر موجودہ مقام عالی تک پہنچاہے ، کن اساتذہ فن کی کو ششی بلیغ کے بیتج میں فن نے ترتی کی ہے۔ راتے کے نقوش اور سنگ میل کیا کیا ہیں۔ جب تک فن کے ارتقائی او وار پر نظر نہ ہو فن پاروں کی تھیج میں فن نے ترتی کی ہے۔ راتے کے نقوش اور سنگ میل کیا کیا ہیں۔ جب تک فن کے ارتقائی او وار پر نظر نہ ہو فن پاروں کی تھیج قدر و منز لت اور شخسین نہیں کی جاسمتی۔ اس کے بعد ہی مرقعات اور اساتذہ کی وصلیوں کی قدر و قیمت متعین کی جاسمتی ہے۔ اس مطالع سے یہ دو فرق شخسین اور نگاہ حسن و خوبی بیدار ہو چکی ہوتی ہے۔ تقید فن کا ملکہ پیدا ہو چکا ہو تا ہے۔

کتاب کے مطالعہ کنندگان ہے ایک گزارش کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ فن خوشنویی معروضی نہیں بلکہ موضوعی فن ہے۔ تحسین اور تو قیر میں ذاتی آراء کو بہت زیادہ دخل حاصل ہے۔اس کے دائرہ کار میں اختلاف ذوق اور اختلاف رائے کا پیدا ہونا بالکل فطری امر ہے۔اس لئے ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مؤلف کے نقطہ نظر کو تائید حاصل ہو۔ پھر میر ہے جسے کم سوادگی اس کو شش میں تو اغلاط اور اسقام کا پایا جانا بھی پچھ بعید نہیں ہے۔ میں اساتذہ کرام اور ماہرین فن حضرات ہے

در خواست کرتا ہوں کہ وہ چیٹم پوشی نہ کریں بلکہ اصلاحِ اغلاط اور سدِ رخنہ میں ساعی ہوں۔ تاکہ نقشِ ٹانی اول ہے بہتر نگلے۔ چو نکہ یہ کتاب عمومی مطالع کے لئے ہے اس لئے ہر بات کے لئے حوالہ دے کر کتاب کو بو جھل نہیں بنایا گیا ہے۔ جہاں کوئی خاص بات ہے وہاں میں نے حوالہ دیا ہے۔البتہ آخر کتاب میں کتب استفادہ کاذکر کر دیا گیا ہے۔

آخر میں میں اپ دوست اعوان صاحب کا شکر یہ اداکر نااپنافر ض سمجھتا ہوں۔ حالا نکہ ان کی مہر بانیاں رسمی شکر کے سے مستغنی ہیں۔ اگر وہ اس فن پر لکھی گئی تمام ضرور کی کتب مہیانہ کر دیتے تو شاید میں لکھ بھی نہیں سکتا تھااور جو کتا ہیں انہوں نے مہیا کر دیں وہ ہیں کو ششوں اور نواز شوں کی حمید مہیں کر سکتا تھا۔ در حقیقت اس کتاب کی تیاری ان کی کو ششوں اور نواز شوں کی مرہون منت ہے۔

اس کی تیار میں ان کا حصہ کسی طرح کم نہیں ہے۔ غرض نقشے است کڑ ما یاد ماند کہ جستی را ٹمی بیٹم بقائے گر صاحب دلے روزے برحت کند در حق ایں مسکیں دعائے

اس کتاب کا مسودہ رکھا ہوا تھا۔ طباعت کی کوئی صورت بن نہیں رہی تھی۔ پیش رفت اس وقت ہوئی جب محرّم خلیق احمد صاحب نے جو فن خطاطی کے شوقین ہیں، مجھ سے ملاقات کی اور اس مسود سے کو نستعلیق کمپوزنگ کرنے کے اراد سے سے اپنے ساتھ ریاض سعودی عرب لے گئے۔ اس پر بھی ایک مدت گزر گئی۔ پھر انہوں نے زید بن خلیل الحامدی کو دریافت کرلیااور کمپوز کرنے کے لئے مسودہ ان کو دیدیا۔ زید صاحب نے محت اور شوق سے اس کو نستعلیق کمپوز کیا۔ وہ چو نکہ عربی زبان سے واقف ہیں، اس لئے اس کتاب میں آمدہ الفاظ اور اشعار صحیح طریقے سے تحریر کئے۔ بہر کیف محرّم خلیق احمد صاحب کی عنایات بے غایات شامل حال نہ ہو تیں تو معلوم نہیں یہ مسودہ کب تک پڑار ہتا۔ میر سے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی عنایات کا شکریہ اداکر سکوں۔ اللہ تعالی ان کواجر جزیل عطافر مائے۔

بہت بی خوش ہوا حالی سے مل کر ابھی کچھ لوگ باتی ہیں جہاں میں

محمد سلیم ۱۹۹۷را کتوبر ۱۹۹۹ء



صاحب مقدمہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خال صاحب نے ضعیف العربی اور نقابت کے باوجود اس صخیم کتاب کا بالا ستعاب مطالعہ فرمایا۔ اور پھر اس پر ایک گرال قدر مقدمہ تح یر فرمایا۔ جس میں انہوں نے کتاب کے جملہ پہلوؤں کا اعاطہ کیا ہے اور وجوہِ محان کو واضح فرمایا ہے۔ نیز مجبی ڈاکٹر وحید قریش صاحب نے بھی نوازش فرمائی اور دیباچہ تح یر فرمایا، ان دوگرال قدر اضافوں سے اس کتاب کی قدر و قیمت میں قابلِ تعریف اضافہ ہوگیاہے۔

اس نوازش اور مهربانی کے لئے میں ان دونوں بزرگوں کا بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ دونوں بزرگوں کو مزید عمر در از دے اور صحت و توانائی ہے نوازے۔

محرسليم

### مُقْكَلُمْتُن

### ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خال پروفیسر ایمریطس، سندھ یونیورسٹی، حیدر آباد باسمہ تعالیٰ حامداً و مصلیاً

پروفیسر سید محد سلیم صاحب مشہور فاضل اور معروف محقق ہیں۔ وہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ اسلام اور اہل اسلام کی تاریخ ان کا خاص موضوع ہے۔ مکتہ رسی ان کے مزاج اور فداق کا خاصہ ہے اور وہ الی چیزیں نکالتے ہیں کہ قاری چونک پڑتا ہے۔

فن خطاطی سے متعلق یہ فاصلانہ کتاب انہوں نے ۱۹۸۲ء میں مرتب کی تھی۔ اس کتاب کے دوجھے ہیں ا- خط اور خطاور کے نار نخ ،۲-پاک و ہند میں خطاطی۔ ان کے علاوہ بہت دلچیپ حصہ ان عظیم خطاطوں کے خطوں کے نمونے ہوں گے جن پر مسلمان قوم فخر کر سکتی ہے۔ پہلا حصہ زیادہ تر حبیب اللہ فضا کلی اصفہانی کی کتاب اطلس الخط سے ماخوذ ہے۔ مناسب مغلوم ہو تاہے کہ اس ''حدیث دیگراں''کو بھی یہاں دہر الیاجائے۔

فن خوش نویسی معروضی نہیں، موضوعی ہے۔ زبان کس طرح بنی؟ خیالات کے لئے وہ آلہ کار کب اور کس طرح بنی؟ اس کی تصویر سازی کی گئی۔ خاکے تیار ہوئے۔ رمزید نقوش خاص خاص خاص تصورات کے ساتھ وابستہ کئے گئے۔ پھر آواز نگاری کاوور آیااور حروف ابجد شروع ہوئے،اس طرح خیالات اور افکار کودور دور تک پہنچانا آسان ہو گیا۔

کہا جاتا ہے کہ فن تحریر کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے ہے ہوا۔ پھر کاغذ تو کیا پھر کی سلیں، اور

دھات پترے استعال ہوئے۔ ہرن کی کھال، قرطاس اور قلم نے اپنادور شروع کیا۔ بعد میں عراق کا خط شروع ہوا۔ علم نجوم (مہینوں، دنوں اور گھنٹوں کی تقشیم )و ہیں کی یاد گار ہے۔وہیں کی قوم Sumer نے خط" خط منٹی "ایجاد کیا۔ بعد میں کلد انی اور آ شوری قوموں نے بھی اس خط کو قائم رکھا۔ (پانچ سو سال قبل مسے )۔ دارااوّل نے کوہ بے ستون پر ایک کندہ کرایا تھا۔ جس میں تین زبانیں تھیں ان کے پڑھنے ہے بالی تہذیب کے بہت ہے نقوش ظاہر ہوئے۔ مصری تحریر میں قرآنی الفاظ اور بالی تحریر میں ان الفاظ کی کتابت بھی ایک امتیازی چیز ہے۔اس بحث کے بعد حروف ابجد کی ابتداء ند کور ہے۔ اس میں سامی نسل کی شاخ آرامی اور پھر اس کی شاخ فینقی کا ذکر ہے، جس نے بڑا عروج پایا تھا۔ اس شاخ نے بحروبر میں تجارت کی ابتداء کی۔ بح اوقیانوس کوانہوں نے عبور کر لیا تھااور کو لمبس ہے دو ہزار سال پہلے وہ جنوبی امریکہ بھی پہنچ چکے تھے۔ برازیل میں ایک کتبہ ملا ہے جو آرامی زبانوں میں ہے۔ جس سے معلوم ہو تاہے کہ آرامی ملاح وہاں قبل مسیح پہنچ چکے تھے۔ بابل اور مصرمیں علاماتی نقوش ایک منزل تک پہنچ کر رک گئے تھے لیکن آرامی قوم نے ان نقوش کی مدد ہے الفاظ اور کلمات کے لکھنے کی قدرت حاصل کی، اور ۲۲ حروف ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت لکھ لئے، اور پیہ تمام حروف سامی زبانوں میں پہلے کے پائے جاتے ہیں۔ یہ ابجدی تح ریر جو داہنی طرف ہے لکھی جاتی ہے ، بارہ سو پچاس سال قبل مسے کی ہے۔ پھر ایک باب آرامی خط کے متعلق ہے۔ جو ام الخطوط ہے۔ آرامی قوم نے بح ہنداور دوسرے علاقوں تک تجارت کر رکھی تھی۔ اس لئے بہت ی اقوام نے ا بنی سہولت کے لئے آرامی خط اختیار کرلیا تھا۔ اس کے ذیل میں یونانی، عبرانی، سریانی، قدیم ایرانی، مند، نبطی، خروشتی، ناگری وغیرہ خطوں کاذکر آ جاتا ہے۔ کہ وہ کن از منہ میں مقبول شے پھر عربی خط کاذکر ہے۔ کمی اور مدنی خط کی خصوصیات بتائی ہیں۔ اس بحث کے بعد عربی خط کی تشکیل اور تکمیل پر بحث ہے۔ ایک باب میں کتابت کے لئے اشیاء کا ذکر بھی ہے۔ بھوج پتر ، تاریل ، تھجور ، کھال ، سل ، دھات پھر کاغذ کاذ کر آتا ہے۔

زیلی ابواب میں خط کوئی، خط معقلی، اور خط طومار کی کیفیت درج ہے۔ حسن نظر اور ذوق جمال ان سب کا پس منظر ہے۔ حسن قرائت اور حسن نقیر بھی ای پس منظر کے ارکان ہیں۔ خط کوئی مغربی، کیروائی، کرتبی، تونبی، بڑائری، فای، سودائی، (بکرانی) بغدادی کی بحث بھی ای ذیل میں ہے۔ خط محقق و ریحان، خط ثلث، خط توقع، رقاع، غبار اور مسلسل کی تفصیل بھی آتی ہے۔ ابن مقلہ، ابن بواب اور یا قوت کے کارنا ہے بھی ند کور ہیں۔ خط و کتابت کے متعلقات یعنی رق، قرطاس، قلم کے ساتھ شجرہ خطاطان اور کتب فن بھی یاد دلائی گئی ہیں۔ عربی خط کا عروج خط تعلیق، خط دیوائی، رقاع، اور سیافت کی بحث بھی آتا ہے۔ پھر دبستان ہرات، دبستان کی بحث بھی آتا ہے۔ پھر دبستان ہرات، دبستان جماری خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ای کے ساتھ حجاز، عراق، ایران اور افغائستان کے خاص خاص خطاطوں کاذکر ہے۔

یہاں تک حبیب اللہ فضائلی کی کتاب ''اطلس الخط'' کے مضامین کا خلاصہ ہے لیکن کتاب کا دوسر احصہ جو پاک وہند کی خطاطی کے متعلق ہے وہ محترم پروفیسر صاحب کی خاص کاوش اور سخت کو شی کا نتیجہ ہے۔ اس جصے میں ۱۱۸ ابواب ہیں۔ سب ے پہلے عربی دور کے کتبات کا ذکر ہے، پھر غزنوی عبد کے کتبات پر بحث ہے۔ اس کے ذیل میں خط بہار کا ذکر بھی ہے جو ساتویں صدی ججری ہے نویں ججری تک کھا جاتا رہا، پھر متر وک ہو گیا۔ اس خط کی اصل بھی بتائی ہے کہ بہار، بہ آبار سے مرکب نفظ ہے۔ آبار کے معنی'' چپکانے والی لئی'' دویا تین کاغذوں کو آبار (لئی) کے ذریعے چپکاکر''وصلی'' بناتے تھے، پھر اس کو خٹک کر کے اس پر خوبصورت خط میں اشعاریا کوئی آیت وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ یعنی بغیر بہار کے ''وصلی'' تیار نہیں ہوتی تھے۔ لیمنی بغیر بہار کے ''وصلی'' تیار نہیں ہوتی تھے۔

اوپر غزنوی عبد کتابت کے ساتھ گجرات، مالوہ، دکن، اور بیجاپور کی کتابت کاذکر بھی ہے۔ پھر داستان مغل شروع ہوتی ہے۔ جس میں باہر اور بہایوں کے زمانے کی کتابت مذکور ہے۔ اس بعد اکبری عبد شروع ہوتا ہے۔ پھر جبا گیر، شاہجبال اور اور نگزیب کے زمانے میں اس فن کی ترقی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد کے باب میں خط ننج کا احیاء بتایا گیا ہے اور خاص خاص خط طوں کا بھی ذکر ہے۔ پھر عبد مغلیہ کے زوال کے زمانے کے خطاط بھی ڈھونڈ نکالے ہیں۔ ساتھ ہی کتابت کی اشیاء جو اس زمانے میں رائج تھیں۔ ان کاذکر ہے۔ پھر عبد کی خط طی، ریاستوں میں زمانے میں رائج تھیں۔ ان کاذکر بھی آتا ہے۔ ان اشیاء کے ساتھ پھر وصلی کاذکر ہے۔ برطانوی عبد کی خط طی، ریاستوں میں خط طی، سندھ میں خط طی، سر حداور کشمیر میں، جباب اور بہاولپور میں بھی اس فن کی ترویج کی تفصیل ہے۔ پھر فن خوش نولیک کا احیاء کس طرح بوااور کس نے اس میں حصہ لی، اس کی تفصیل ہے۔ آ رائش اور زیبائش کے خطوط۔ مر قعات وغیرہ کی تفصیل بھی آتی ہے۔ آ خر میں اس فن کی قدر و مغز لت کے بھی آتی ہے۔ آ خر میں اس فن کی قدر و مغز لت کے اسباب بیان کے جی ساتھ ہی ایک باب میں اس فن پر متقد مین کی کتابوں کاذکر ہے۔ پھر فہرست مضامین اور حواش (مفصل) کے ساتھ میں ہوں گے۔ استان کے جی ساتھ ہی ایک باب میں اس فن پر متقد مین کی کتابوں کاذکر ہے۔ پھر فہرست مضامین اور حواش (مفصل) کے ساتھ میں ہوں گے۔

کتاب کے اس سرسری جائزے ہے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اردو میں یہ منفر دکتاب ہے بلکہ اس قدر جامعیت کے ساتھ نہ صرف اردو میں بلکہ فارسی، عربی اور انگریزی میں بھی کوئی کتاب موجود نہیں۔

الله تع لي مصنف فاضل كواجر عظيم عطا فرمائے اور صحت كے ساتھ سلامت باكرامت ركھے۔ آمين ثم آمين!

احقر غلام مصطفیٰ خال۔ ۷ر بیج الآخر ۱۳۱۸ھ

000000000000000





## ڈاکٹروحید قریشی پروفیسرایمریطس، پنجاب یونیورسٹی **و بیاجی**ہ

پروفیسر سید محمد سلیم کی کتاب "تاریخ خط و خطاطین" اس لحاظ ہے اتمیاز رکھتی ہے کہ ۱۹۹۰ء تک خطاطی کے سلسلے میں ہتنا اہم کام ہوا ہے، اس سب کو انہوں نے سمیٹ دیا ہے۔ خصوصاً خط کے ارتقا اور اس کے اصل من بع کے برے میں، ہیسویں صدی کے اوائل میں جو مفروضے قائم سخے وہ سبجی ختم ہو چکے ہیں اور اب ہم کتب شنای اور قدیم زبانوں کے لسانی بہلوؤں کے بارے میں نئی معلومات کی روشنی میں بعض مفروضے ترک کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پروفیسر محمد سیم عرفی ما خذ پر گھری نظرر کھتے ہیں اور قدیم کتب تاریخ اور کتبہ شنای پروستر س کی بنا پر ہمیں بہت سانیا مواد و سے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پراگہری نظرر کھتے ہیں اور قدیم کتب تاریخ اور کتبہ شنای پروستر س کی بنا پر ہمیں بہت سانیا مواد و سے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور چھ میں کوئی بنیادی قرق نہیں پڑتا۔

اردو زبان میں خط کی تاریخ پر انجمن ترتی اردو نے ایک مفصل کتاب شائع کی تھی۔ سنسکرت اور قدیم فاری کے باہمی اشتر اک کے بارے میں بنیاد کی معلومات اٹھارویں صدی میں معلوم ہو پھی تھیں۔ خان آرزو غالبًا پہلے آدمی ہیں جنہوں نے توافق لسانمین کا نظریہ پیش کیا، اور زبانوں کے اس اشتر اک کی بنیاد پر بعض لسانی مفروضے قائم کئے۔ راکل ایشیانک سوسائن کلکتہ کے بنیوں نے اس سلطے میں کئی نئے پہلوؤں سے تحقیق کی۔ اس اشتر اک کو بنیاد بناتے ہوئے پروفیسر محمد سیم نے خط اور خطاطی کی تاریخ کو تر تیب دیا ہے۔ عموماً خطاطی کی کتابوں میں رہم الخط اور خطاطی کے سوانحی حالات پر توجہ رہی ہے اس لئے ہمارا بیشتر معمی ذخیرہ خط طی کے بیات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب ہمارا بیشتر معمی ذخیرہ خط طی کے بیات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب

نے خطاطوں کے مقابے میں خطاطی کے تحقیکی پہلوؤں کو زیادہ اہمیت دی ہے اور بعض آپ پاس کے موضوعات کو بھی پیش نظر رکھا ہے، مثلاً کا غذ، قعم، قطن کے علاوہ لفظوں کی پیائش اور تناسب پر جو معلومات دی ہیں اس سے موجودہ دور کا قدر ک اس تاریخی سرمائے ہے پوری آگا ہی حاصل کر لیتا ہے، خصوصاً متعلقہ اور ہم بوط کام کے بارے میں اصطلاحات کی و ضد حت بھی کر دی گئی سرمائے ہے پوری آگا ہی حاصل کر لیتا ہے، خصوصاً متعلقہ اور کر نے میں آسانی رہتی ہے۔ اگر چہ ان سے پہنے خطاطی کے جمعہ یہ بار کو اس سرمائی ہیں و خاس میں جمل طور پر اردوانیا نیکھو پیڈیا آف اسلام میں ڈائنز سید عبدالللہ جمالات کہ بہت کے کمی قدر تفصیل ہے تھی ہے۔ خصوصاً تناسب، سطح اور دور و غیرہ کی و ضاحت کر دی ہے۔ انہوں نے مختلف قلموں کر وجہ ذبان میں ان نکات تک پہنچ نے میں پروفیسر مجمد سیم کی سیا تناب بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے مختلف قلموں کر وجہ ذبان میں قاری کے سامنے ایک مفصل تصویر پیش کر دی ہے۔ مختلف زبانوں کے رہم الخط میں جو اشتہ اگر جہ بہت اور جدید معلومات کی روشنی میں تو اشتہ ایک کے بہت مفصل ہو تھوں پر تمامل کے کہ دو آنہ وں نے انہوں نے مفصل ہو تھوں پر تمامل ہی کہ کی دو تا ہوں کے بارے میں تین مفروضوں پر مفصل بحث کی دو آنہوں نے تابیا ہو کہ بہت ہوں کی ایک مفصل ہو تھوں پر ترائی رہم الخط کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے۔ ای ضمن میں اشیات کی جو تانہوں نے تابیا ہو کہ بہت تعلی بیائش کا جو ساسلہ عربی اور فدر کی میں دائی رہا ہوں نے مفصل روشن قال ہے۔ اور کا غذر کے بارے میں بری سرائی رہے اس کی میں دائی رہا ہوں تھی میں بری کر بھی انہوں نے مفصل روشن قالی ہے۔

ملاوہ ازیں متعلقات سامان تحریر خصوصاً ''ورق'' یعنی ورق الغزال، قرطاس، قلم، فن سیابت کی اصطارعات مثلاً تحقیق، تشفیق، تو فیق وغیرہ کی و ضاحت سے موجودہ دور کا قار می پہلی بار روشناس ہو تاہے۔

مسل نوں کے بال خطاطی کی ترتی اور چیش رفت ویگر علوم کی طرح قرآن کے حوالے ہے ہوئی ہے۔ مطابعہ قرآن کے ویلے ہے مختلف معوم و فنون نے جنم لیا۔ اسلام کی سابق تاریخ کا بیر ایک ججیب و غریب سدلہ ہے کہ جملہ علوم، قرآئی ضرور تول کے تحت وجود میں آئے اور انہوں نے نشو و نمایائی۔ علم ججوید، قرآن کو صحت کے ساتھ چیش کرنے کا ایک طریقہ تھ، علم معانی و بیان میں بھر و کوفہ میں ترقی کی رامیں تھلیس، ان کا اصل منبع قرآئی مطابعہ ہی تھے۔ جس کی خاطر صرف و نحو کو ایک خص انداز میں ترقی د کی ٹی۔ اس طرح خطوں کی خطوں کی خطوں کی ایک اور شتعلیق تک کا سفر در حقیقت خطاطی کے ای ذوق و شوق کی پیراوار تھا جس میں دو سری زبانوں میں تو ایجاد، خط کوئی ہے ان خاور شتعلیق تک کا سفر در حقیقت خطاطی کے ای ذوق و شوق کی پیراوار تھا جس میں دو سری زبانوں میں تو مصوری میں انسانی اشکال کو اجمیت ملی لیکن مسلمانوں کے باں سنگ تراثی کو بت گری ہے الگ کرے ریاضی کے اصولوں کا پابند مصوری میں انسانی اشکال کو اجمیت ملی لیکن مسلمانوں کے باں سنگ تراثی کو بت گری ہے الگ کرے ریاضی کے اصولوں کا پابند موسیقی کاجو و خل ہے اے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ جسے جسے مسلمانوں کی فتوعت کا ساسلہ بڑھا نظام موسیقی کاجو و خل ہے اے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ جسے جسے مسلمانوں کی فتوعت کا ساسلہ بڑھا نظام عور میں بڑھی چلی گئیں، مسلمانوں نے دوسری تبند ہوں سے اخذ و انجذاب کا طریقہ برت کر نئے راہت نکا لے۔

دفتری امور میں اور فرامین میں کتابت سے ضرور تا پھے نئی شکلیں بھی اختیار کیں، اس سلسلے میں ایرانی تمدن سے بہت پھے
استفادہ کیا تھا۔ کا تبول نے فرمان نو لی، مکتوب نولی کے علمی پہلوؤں کے علاوہ کتابت کے حوالے سے بھی بعض نئے رجمان
پیدا کئے جس سے خطاطی نے کسی حد تک دنیاداری کارنگ بھی اختیار کیا۔ لیکن بنیادی نکتہ وہی قرآنی روبیہ تھا جس میں مصوری
بندھے کئے اصولوں کی پابندی ہو گئی اور خطاطی میں ایسے اصول وضع ہوئے جوریاضی کے اصولوں پر مبنی تھے۔

الف کے پانچ قط ، ب کے سات قط ، اور بن کے دائروں کے در میانی حصوں میں تین قط کا عمل و خس ہر صدی میں ایک خاص قتم کے ریاضیاتی اصول کا پابند رہااور خطاطی، جانوروں اور پر ندوں کے نبونے بنانے میں ہم صرف ہوئی اور اپنی ریافیاتی اصولوں، کے تحت ہما ہوتی طرز احساس کو مہیز کرنے کا سبب رہی۔ تزئینی خطوں کے ملاوہ رسم الخط کے ارتق، میں مختلف ادوار کی کار کرد گی خصوصاً بنوامیہ اور بنو عباس کے زمانے میں فن کی سخیل کا احساس، خطاطی کی متبرک حیثیت کو مظرانداز نہ کر سکا۔ کا تب کہ لئے حس خط کی خاطر پابند صوم وصوفہ ہونا اور نیک خصوصاً بنوامیہ اور بنو عباس کے زمانے میں فن کی سخیل کا احساس، خطاطی کی متبرک حیثیت کو نظرانداز نہ کر سکا۔ کا تب کہ لئے حس خط کی خاطر پابند صوم وصوفہ ہونا اور نیک خصوصیات بھی ضرور کی رہیں۔ فین خطاطی کا ایک رشتہ زبانی ہی جس ہر عبد میں مختلف ہائی خرور توں، تخلیقی صلاحیتوں اور زبانی اثرات کے تحت، خططی فن خطاطی کا ایک رشتہ زبانی ہر تب کو فن ہے کہ ہر عبد ہو چو چو نین ایران میں تھیں، ہندوستان میں ان سے مختلف اشیاء ہے کام لیا گیا۔ زیادہ ور نباتی اور ہماداتی و سیوں ہے کا غذر اپنی رنگ ہی ہے۔ ایران میں تھیں، ہندوستان میں ان سے مختلف اشیاء ہے کام لیا گیا۔ زیادہ ور نباتی اور ہماداتی و سیوں کے کاغذر، اپنی رنگ ہم کے علاوہ چول اور ایک سیوں کو کاغذ کی طور پر بر تا گیا ہے تو مسمان ممالک میں جسم ایر میں گئی کا خر زباتی کی خود میذول ہوئی اور اس کو آگے جو لیا لیکن میں میں اور بہت جو کے دیا در در خول کے چوں ہوئی اور اس کو آگے جالی بر تر کیا ہوئی۔ در کیا تھی کہ در دینوں کے چوں سے بھی کام لیا گیا لیکن سے حکت کہ یہ دریا نہیں اور بہت جلدانہیں کیز الگ جاتا ہے ، کاغذ کی طرف توجہ مبذول ہوئی اور اس کو آگے جالی برتری حاصل ہوئی۔

مختف قتم کے ریشوں سے کاغذینانے کا عمل ایران میں زیادہ ترتی پذیر ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند میں بھی کاغذ سازی کے کار خانے پورے خطے میں تھیے ہوئے تھے اور اپنی اپنی علا قائی ضرور توں کو پورا کرتے رہے اور جن ریشوں میں دیرپائی کا امکان تھا اے ملک کے دوسر سے حصوں، بلکہ بر صغیر پاک و ہند سے باہر بھی بھیجا جانے لگا۔ اگر سمر قندی کاغذ دیرپائی، مضبوطی اور نمی کورو کئے میں اس سے کار آمد تھے کہ اس میں نمک کے اجزابہت کم تھے تو شمیری کاغذ بھی دیرپائی میں آپ پٹی مثال تھا۔ پروفیسر محمد سلیم نے اگر چہ خط اور خطاطی کی تاریخ میں سے چار ابواب میں خطاطی کے مختف است دوں اور عرب ایران میں مختف اسالیب خط کی نشان و بھی کی ہا ور ایران کے بعد مصر اور دیگر اسلامی ممالک میں عرب میں خطاطی کی تاریخ کو عصر صفر تک بیان کیا جب کی کور فی نشال ہو گئی۔ اگر چہ عصر صفر تک بیان کیا جب کی طرف منتقل ہو گئی۔ اگر چہ

سنگلاخ کی کتاب اور "صحیفہ خوش نویبال" میں تفصیلات موجود ہیں گر مختلف نکات ہندوستان میں سلاطین اور مغلوں کے عبد میں مقامی طور پر جس خطاطی کو فروغ حاصل ہوا خصوصا جس طرح درباروں سے باہ مختلف مقابات، خطاطی کے مرائز کے طور پر انجر سے اس کی اتنی تفصیل جمیں اور کہیں کیجا نہیں ملتی۔ سندھ میں خطاطی، پنجاب اور بہاولپور میں خطاطی ور پھر عبد حاضر میں بعض اہم خوشنولیں اور ان کے انداز کتابت کو جس طرح مصوری کی ایک شاخ بنانے کی سعی کی گئی اور پرانے اصولوں سے میں بعض اہم خوشنولیں اور ان کے انداز کتابت کو جس طرح مصوری کی ایک شاخ بنانے کی سعی کی گئی اور پرانے اصولوں سے خورف کی ایک شاخ بنانے کی سعی کی گئی اور برائے اصولوں سے نکھا گیا ہے۔ آرائش خطوط میں خط ناخن و غیرہ پر بھی پہلی بار تفصیل سے نکھا گیا ہے۔ قلمی کتابوں پر درخ کئی اصطلاحات کی وضاحت بھی پہلی بار کی کہ عرض دیدہ شد، بلغ، ترقیم اور ہدائے کو پوری اصطلاحوں کے عام قاری کے سے حل کر دیا ہے۔ اس طرح فن خطاطی کے اصول اور صنائع اور بدائے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ترکیب، کرسی، تن سب، قوت، ضعف، کے دور اور صعودہ نزول کی اصطلاحوں کے علی دون اور جاتھی میں مزید مطاحہ کے لئے متقد مین کی صنعتوں پر بھی تفصیل سے بحث میں کیا گیا ہے جس سے قاری، آگے چل کر بھی، مزید مطاحہ کر ساتی ہے گئے جس سے قاری، آگے چل کر بھی، مزید مطاحہ کر ساتی ہے گئے جس سے قاری، آگے چل کر بھی، مزید مطاحہ کر ساتی ہے۔ کے لئے متقد مین کی سندوں کی کتابوں کو بیش کیا گیا ہے جس سے قاری، آگے چل کر بھی، مزید مطاحہ کر ساتی ہے۔

میری رائے میں پروفیسر سیر محمد سیم کی میہ کتاب اس منتے ہوئے فن کو زندہ کرنے اور آئندہ نسل تک پرانے ملمی سرمائے کو پہنچ نے میں بڑی مفید ہے۔ آئ کے پرانے فنون مرتے چا جاتے ہیں۔ نئی نسل، ملم عروض، ملم معانی و بیان، علم برائے ہوئی اور خطاطی سے ناواقف ہوتی چلی جارہی ہے۔ ضرورت تھی کہ ایک ایک ستاب ان کے مطالع کے لئے تیار کی جو سادہ زبان میں لکھی گئی ہواور جو بنیادی باتوں کو بیان کرے اور ان علوم کے سر چشموں کا جو تعلق و بگر علوم اور قرتی سوط تیت کے ساتھ پیش کروے۔ پروفیسر سید محمد سلیم نے خطاطی کے موضوع پر میہ مبسوط سید محمد سلیم نے خطاطی کے موضوع پر میہ مبسوط سید کھی کراس شرورت کو کماحقہ پورا کرویا ہے۔

ڈاکٹر وحید قریش ۴۷جون ۱۹۹۸ء

0000000000000000







ابل

## تحریر کی ایجاد

خَلَقَ الْانسان () علَمَهُ الْبَيَانَ (ا) اس(الله)ئے انسان کو پیدا کیااوراس نے اس کو گویائی عطا کی۔

تکلم اور گویانی انسان کا خاص و صف ہے۔ گفتگو کرنا بنی نوب انسان کا خاص انتیاز ہے۔ گویائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام حیوانات بلکہ ساری مخلو قات پر فضیات بخش ہے۔ اس شرف میں دوسر اکوئی حیوان انسان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ انسان کے گلے کی ساخت اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے وہ بڑاروں فتم کی آوزیں نکال سکتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسر نے تمام حیوانات چند مخصوص آوازیں تو نکال سکتے ہیں لیکن ان سے زیادہ نہیں۔ مزید تو فیق پاکر انسان نے ان آوازوں کو ایک ضابط میں اور ایک قاعدے میں منضبط کرلیا۔ مخصوص اصوات اور آوازوں کا ربط مخصوص مفہومات اور مطالب سے جوڑ لیا گیا۔ حروف اور الفاظ مفہوم اور مطلوب بیان کرنے گئے۔ الفاظ اور معانی میں باہمی ربط کو قائم ہو گیا۔ اس طرح انسانوں کے در میان ذہنی طور پر ایک مشترک رابطہ تیار ہو گیا۔ ایک زبان وجوو میں آگئی۔

اجتاعیت پیندانسان کی ایک بہت بڑی ضرورت اپنے افکار و خیالات و وسرے انسانوں کو سمجھانا تھا۔ ابلاغ اور تفہیم انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ انسان کو ایک ایسار ابطر تفہیم اور ذریعہ در کار تھاجو انسانوں کے در میان افکار و خیالات کی تبیغ کا سبب بن جائے۔ اس طرح ایک انسان دو سرے انسان ہے بات چیت کرنے کے قابل ہو گیا۔ زبان کاوضع کرناانسان کی بہت بڑی کامیانی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں شار کیا ہے۔

وَمِنْ أَيْنَةٍ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافْ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ (٢)

اور اس کی نشانیوں میں ہے آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رحمان کی در تمہارے رکھوں کا اختلاف ہے۔

انسان نے دور دراز خطول میں اور مختلف ماحول میں رہائش اور سکونت اختیار کی۔ صدیوں تک مختلف انسانی قبائل سب سے کئے ہوئے الگ تھلگ زندگی بسر کرتے رہے۔ ماحول کی تبدیلی سے نئے الفاظ پیدا ہوئ، نئے معانی پیدا ہوئے۔ جس کے باعث مختلف زبانیں وجود میں آگئی، آج دنیا میں بزاروں زبانیں اور بولیاں پائی جاتی ہیں۔ بڑی بڑی زبانیں جن کو ام الالمنہ کہاجاتا ہے وہ بھی آٹھ دس ہے کسی طرح کم نہیں ہوں گی۔

#### الَّذِي عَلَمْ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانُ مَالَمْ يَعْلَمُ (١)

وہ (اللہ ) ہے جس نے انسان کو قلم ہے سکھایااور وہ کچھ سکھایاجو وہ نہیں جانتا تھا۔

زبان کی ایجاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو مزید توفیق بخشی اور اس نے تحریر کا فن ایجاد کر ڈالا۔ تحریر کا فن کس نے ایجاد کیا؟ کب، کہاں اور کس طرح ایجاد ہوا؟ یہ ساری ہاتیں ماضی کی گم شدہ دات نیں ہیں۔ تحریر کے مختلف نقوش اور مختلف آثار جو مختلف زمان اور مکان میں دریافت ہو چکے ہیں ان کو سامنے رکھ کریہ بات کبی جائتی ہے کہ فن تحریر کی تلمیل صدیوں میں ہوئی ہے اس سفر کے تین مرحلے بڑے ٹمایاں نظر آتے ہیں۔

نقل اتار ناانسان کی طبیعت میں داخل ہے۔ ابتداء میں محض تفریخ کے لئے انسان نے اپنے اردگرد کے ماحول کی اشیاء خصوصاً جانوروں کی تصویریں بنانا شروع کیں۔ آغاز میں یہ تصویریں بہت بھونڈی اور بے تکی تھیں۔ لیکن بتدرت کان کے اندر صفائی آنے تگی، اور اصل سے مطابقت پیدا ہونے لگی۔ پھر تو تصویر سازی میں انسان نے بڑی مشاقی حاصل کری۔ جنوبی فرانس اور صحر ائے اعظم میں واقع پہاڑوں کی غاروں میں اس دور کی بنائی ہوئی تصویریں ملتی میں۔ انسان نے تصویروں میں رنگ خوار ہیں۔ اس زمانے کو تصویری دور کہتے ہیں۔ محققین کے نزدیک اس کا زمانہ بندرہ ہزار قبل مسیح ہے۔

تصویر سازی کے بعد انسان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ پوری تصویر بنانے کی بجائے اس نے آڑی تر چھی لکیریں کھنچ کر تصویر کی خامے بنانے شروع کر دیئے۔ پھر ان خاکول کے ذریعے اس نے اپنے خیالات ظاہر کرنے کی کو شش، کی مثال کے طور پر ایک گول دائرہ بناکر سورج کو ظاہر کیا جاتا تھا اور اس سے دن مراد لیا جاتا تھا۔ یا نہریں بناتے تھے اور دریا پائی مراد لیتے تھے۔ (۲) اس زمانے کو دور خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ (Pictography)

خاکہ نگاری میں جب انسان نے مزید مبارت حاصل کرلی تو نقوش کی شکلیں مشکم، پختہ اور خوبصورت ہو گئیں۔ان کی شکلیں بھی متعین ہو گئیں،اور ان کے بنانے میں سبولت ہو گئی۔ بنانے میں وقت بھی کم خرچ ہو تا تھا۔ اس کور مزید یا ملامتی دور (Symbolic) کہتے ہیں۔ پھرانیان نے ان رمزیہ نقوش کو خاص خاص تصورات کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ یہ در حقیقت ترقی کی جانب ایک انقلالی قدم تھا۔ اس کو تصور نگاری (Ideagraphy) کادور کہتے ہیں۔ (۱)

| آغاز میں خطِ منجی کی علامات |       |      |      |                                         |  |  |
|-----------------------------|-------|------|------|-----------------------------------------|--|--|
| 中のなり                        |       | 中华   | からかが | 明斯及水                                    |  |  |
| CSAFI                       |       | 7 77 |      | 西西村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 |  |  |
| 7, 1, -                     | 日本ママヤ | 7年7月 | 10年  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |  |  |
|                             |       | - 4  |      | <b>∜</b> =                              |  |  |

انسان کو مزید ترقی کی توفیق ملی۔اس نے ان رمزید نقوش کو آوازوں کے ساتھ وابسۃ کر دیا۔اس کو آواز نگار کی افقوش کو آوازوں کے ساتھ وابسۃ کر دیا۔اس کو آواز نگار کی (Phonography) کا دور کہتے ہیں۔ ترقی کا بجرپور قدم اس وقت اٹھایا گیا۔جب انسان نے حلق سے نگلنے والی آوازوں کے جداگانہ نقوش مخصوص کر لئے۔ ان صوتی نقوش کو حروف الفباء (Alphabet) یا حروف الفباء (Alphabet) ہیں۔ جس طرح حلق کی آوازوں کو جوڑ کر الفاظ بناتے ہیں، ای طرح صوتی نقوش کو جوڑ کر تخریر لکھتے ہیں۔اب ہم فیمن، ای طرح صوتی نقوش کو جوڑ کر تخریر لکھتے ہیں۔اب ہم فیمن کی آوازوں کو تخریر کیا ہے سفر فیمن کی آوازوں کو تخریر میں منظم کرنا آسان ہو گیا۔ اب کی صدیوں میں جا کر شمل ہوا ہے۔ بہت ہی قوموں نے مخلف کی صدیوں میں جا کر شمل ہوا ہے۔ بہت ہی قوموں نے مخلف ملکوں میں تحریر کا سفر مزل مراد پر پہنچ گیا۔
پر جا کر ٹھٹک گئیں۔ مزید سفر جاری نہ رکھ سکیں۔ البتہ بعض ملکوں میں تحریر کاسٹر منزل مراد پر پہنچ گیا۔

زبان کی تخلیق کے بعد فن تحریر کی ایجاد انسان کا

سب سے عظیم الثان اور کار آمد کار نامہ ہے۔ اس کی اہمیت اور عظمت میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ اضافہ تو ہواہے کی نہیں آئی ہے، بلکہ ون بدن بڑھتی جاتی ہے۔ تحریر افکار اور خیالات کو محفوظ کرنے کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ انسان کا حافظہ کر ور ہے۔ بہت می با تیں وہ بھول جاتا ہے۔ تحریر کے ذریعے حافظے کو تقویت مل گئی۔ انسان کے افکار کواور اس کے کارنامول کو تحریر کے ذریعے دوام اور استحکام حاصل ہو گیا۔ یہ کارنامے آئندہ نسلول کے لئے محفوظ ہوگئے۔ تحریر کے ذریعے بعد مسافت پر بھی قابو پالیا گیا۔ تحریر کے ذریعے دور دراز ممالک میں آباد انسانوں تک افکار اور خیالات کا پہنچانا ممکن ہو گیا۔ تحریر کے ذریعے بعد مافت پر بھی قابو پالیا گیا۔ تحریر نے ماضی کارشتہ حال ہے اور حال کارشتہ مستقبل سے جوڑ دیا۔ جس طرح گزشتہ زمانوں کے بعد زمانی پر بھی قابو پالی گیا۔ تحریر نے ماضی کارشتہ حال ہے اور حال کارشتہ مستقبل سے جوڑ دیا۔ جس طرح گزشتہ زمانوں کے واقعات آئندہ کے لوگ معلوم کرلیں گے۔ تحریر کے ذریعے انسان نے زمان اور مکان کی دشواریوں پر خلیہ حاصل کرلیا۔ تحریر کی ایجاد کے بعد بی علوم و فنون، تبذیب و تحدین، ند ہب و

ا\_اطلس خط،از حبيب الله فضائلي، ص ٥٥، طبع اصفهان،٩٩١ه/١٩٤١ء

اخلاق، تاریخ و تجربات کوتر قی اور فروغ حاصل ہوا۔انسان کی حیرت ناک ترقی اور تہذیب و تدن کی خیرہ کن چیک دیک میں فن تحریرنے غیر معمولی کروار اداکیا ہے۔

سیح طور پر بیہ بات معلوم نہیں ہے کہ تح یری خط ایجاد کرنے کا شرف سب سے پہنے دنیا کے س خطے کو حاصل ہوا؟ جدید دور میں آ ٹار قدیمہ کے انکشافات ہوئے ہیں۔ قدیم تاریخ کے بہت سے گوشے ہونیا تہوں محققین اور ماہرین کا خیال ہے کہ دنیا میں وادی ُوجلہ و فرات اور وادی نیل دو خطے ایسے ہیں جہاں ان ٹی تدن کے قدیم ترین نمونے ماہرین کا خیال ہے کہ دنیا میں وادی ُوجلہ و فرات اور وادی نیل دو خطے ایسے ہیں وفت ہیں۔ عراق (بابل) میں دریافت ہوئے ہیں۔ اب تک کی معلومات کے مطابق تہذیب و تدن کے اولین گبوارے یہی دو خطے ہیں۔ عراق (بابل) میں حضرت مسیح صلیم السلام سے نو ہزار سال قبل رہائی مکانات کا سراغ ملتا ہے۔ اس طرح مصر میں تدن اتنی ترتی کرچکا تھا کہ مسیح سے پانچ ہزار سال قبل اہرام جیسی کوہ نما اور عجائب روزگار عمارات نقیر ہوچکی تھیں جو اتنی مدت گزر جانے کے بعد مجمی آ ج

یہودیوں کی مذہبی کتا ہوں میں قدیم زمانے کی تاریخ کے متعلق بعض روایات ملق ہیں۔ تحریر کے متعلق ان کے یہاں روایت سیرے کہ!

> اول من خط و خاط فھو اخنوخ سمی ادریس لکثرۃ درسہ پہلاشخص جس نے کپڑاسیااور تح بر <sup>کا</sup>سی وہ اخنوخ میں۔ (Enoch) درس و تدریس کی کثرت کی وجہ سے وہ ادریس (۱) کے نام ہے مشہور ہوگئے۔

حضرت اورلیں القد کے نبی تھے۔ ان کا زمانہ طوفان نوٹ سے قبل بتایا جاتا ہے۔ طوفان نوٹ کا زمانہ ۴۸۰۰ ق م متعین کیا گیا ہے۔ (۲) اسی طرح حضرت اور ایس علیہ السلام کا زمانہ انداز أجپار بنرار قبل مسیح کا ہوا۔ یہودی روایت کے مطابق تحریر کا فن چپار بنرار قبل مسیح میں رائج ہواہے۔

قر آن مجید نے صحف ابراہیم (۳) کاذکر کیا ہے۔ ان سے قبل کسی تح یری صحفے کاذکر نہیں ہے۔ وولی (Wooley) کی تحقیقات کے مطابق حفرت ابراہیم علیہ السلام کازمانہ، ۲۱۹۰ق م سے لے کر۱۹۸۵ق م تک ہو سکتا ہے۔ ان کی عمر ۱۵ اسال اور اسال مکازمانہ، ۲۱۹۰ق م سے لے کر ۱۹۸۵ق م تک ہو سکتا ہے۔ ان کی عمر ۱۵ اسال اور من سیوباروی) کے مطاق بابل کے قدیم ترین باشند سے کلدانی (Chaldean) کہااتے تھے۔ ان کے نبی کو یون فی میں بر مس، عبر انی میں شیث اور عربی میں اور اس کہتے میں۔ وہب بن منہ (تابعی) کی روایت کے مطابق تح مرکا فن انہوں نے ایجاد کیا تھ۔ والد کو فی المکتاب اور یس (سورؤمریم) کے تحت تغیر الصاوی علی الجلالین نے ۳ سے صن ۳ می پر تعما ہے!

وهوا اول من حط بالقلم و حاط النياب واتبخذ المسلاح و قاتل الكفار و نظر في علم المحوم و الحساب، "وه پهلاشخص ہے جس نے قلم سے تحریر لکھ، كپڑاسيا، بتھيار بنائے، كافرول سے جنگ كی اور علم نجوم اور حماب میں مہارت پیدا كی"۔ یعنی پیر تمام علوم وفنون انہوں نے ایجاد واختراع کے ہیں۔

٣- تفير ماجدى، ٣- ان هذا لفى الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسى، (موره اهى، آيت ١٩)، "كي بات الكل صحفول من كي گئي بـ ايرانيم اور موسى كي صحفول من كي بـ ايرانيم اور موسى كي صحفول من ...

ہوئی ہے۔(۱)گویا یہ دوہزار قبل مین کی بات ہورہی ہے۔اس وقت تک آرامی کنعانی خط شام میں رائج ہو چکا تھا۔ (۲)

مصر میں ۲۰۰ سق میں تصویری نقوش کے ذریعے تح یر کا فن رائج ہو چکا تھا۔ تصویری نقوش ہے مزید ترقی کر کے جب وہ رمزید تح یر میں داخل ہوئے۔ تو اس کو ہیر وغلنی خط (Hiero Glaphy) کہتے ہیں۔ ہیر وغلنی یونانی زبان کا لفظ ہے۔

اس کے معنی مقد س تح یر کے ہیں۔ابتدامیں تح یر کا تمام کام کا ہنوں اور ند ہی پرو تبوں کے ہاتھ میں ہو تا تھا۔اس سے اس کو ہیرا اس کے اس کو ہیرا مقد س تح یر یعنی ہیر وغلنی کہتے تھے۔ رمزید مراجے کے گزر کر خط جب تصویر نگاری کے دائرے میں داخل ہوا تو اس کو ہیرا طبقی (Hyratic) کہتے تھے۔ اس وقت یہ خط کا ہنوں کے ہاتھوں سے نگل کر عمال حکومت کے ہاتھوں میں چل گی تھا۔ تمام سر کاری مر است اس خط میں ہوتی تھی۔استعمال کی کشرت سے اب لکھنے میں مزید روانی اور سہولت پیدا ہو گئے۔اس وقت اس خط کود پیاطیقی (Demotic) کہتے تھے۔ اس وقت سے خط کا منوں کے بالکھنے میں مزید روانی اور سہولت پیدا ہو گئے۔اس وقت اس خط

|              | الفيابير وغلفي             |                   |                  |                            |                      |  |
|--------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--|
| عربی<br>حروف | اس کےمقابل<br>غیرعزبی حروف | رموز<br>هیروغلیفی | ں عربی<br>ب حروف | س کےمقابل<br>فیرعربی حروفہ | رموز ا<br>هميروغليفي |  |
| ح            | h                          | 80004             | 1                | 3 3                        | A                    |  |
| خ<br>خ       | h                          | 0                 | 1 1              | i, y                       | 11.                  |  |
| خ ا          | þ                          |                   | ای أو إ          | y                          | ",                   |  |
| س            | s                          | <b>→.</b> Ŋ       | ٔ ع              | €                          | ۵                    |  |
| ش            | Š                          | _                 | و                | w                          | •, 4                 |  |
| ق            | k                          |                   | ب                | b                          | L                    |  |
| 2            | lc                         | ~                 | ب                | p                          | *                    |  |
| غ            | в                          | ಪ                 | ف                | f                          | Nu.                  |  |
| ت ا          | t                          | _                 | ٢                | m                          | =, /                 |  |
| ث            | ţ                          | =                 | ن                | n                          | 12,                  |  |
| د            | d                          | -                 | ر،ل              | r                          | 0                    |  |
| ج أوز        | ď                          | ۲                 | <b>a</b>         | h                          | ជា                   |  |

یہ خط مصر میں صدیوں تک رائج رہا۔ ۳۲۲ – ق م میں اسکندریونانی نے مصر کو فنج کر لیااور اس کو اپنی وسیع سلطنت کا

ا ـ تغییر ماجدی، ۲ ـ اطلس اخط، ص ۹۳، ۳ ـ اطلس اخط، ص ۵۳،

ایک جزو بنالیا۔اس نے مصریس یونانی زبان اور یونانی خط کو روائ دیا۔ یونانیوں کے بعد رومیوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ جو لیس میز ر (Julus Ceasar) نے ۵ سم ق م میں مصر کو رومی سلطنت میں شامل کر لیا۔اس نے مصر میں لاطینی زبان اور لاطینی رسم الخط کو رائج کر دیا۔اس طرح مصر کی قدیم زبان جس کو قبطی (Coptic) کہتے ہیں وہ بھی فنا ہو گئی اور مصری رسم الخط بھی گم شدہ ہوگی، پانچویں صدی بعد مسیح تک مصری خط بالکل ناپید ہو چکا تھا۔اس حال پر مزید بارہ صدیاں بیت گئیں۔

1991ء میں فرانس کے شہنشاہ نیولین نے مصر پر حملہ کیا اور اس کو فتی کر ایا۔ اس زمانے میں ایک فرانسیمی سپاہی کو سام سام سے شہر دمیاط کے قریب رشید نامی گاؤں میں سنگ سیاہ کی ایک لوٹ دستیاب ہوئی جس پر ایک کتبہ کندہ تھا۔ یہ لوٹ آئی ہر نش میوزیم لندن کی زینت بی ہوئی ہے۔ یہ کتبہ مصری خط ہیر وغلفی، دیموطقی اور ایو نانی خط میں کندہ ہے۔ ایک فرانسیمی استاد کیولین (Jean Francois Champollion) نے اسماء میں یو نانی خط کی مدد سے مصری خط پڑھ ڈالا۔ اس سے میں تاریخ کیولین (Jean Francois Champollion) نے اسماء میں ہوئی خط کے مصنف محمد طاہر کر دی لکھتے ہیں۔ کہ " سام میں احمد بن وشید نبطی نے پر انے خطور کے متعلق الکے ایم کتاب کسمی ہے۔ جس کا نام ہے۔ "شوق المستھام الی معرفة در موز الاقلام" یہ بر نش میوزیم لندن میں موجود ایک ایک ایم کتاب پڑھی ہے۔ اس کی مدد سے آئی شدہ خط آسانی سے بڑھے جاسکتے ہیں۔ اس کتاب کی مدد سے ائل مغرب نے قدیم خطوط کو بڑھا ہے اور اس کو اپن کی مدد سے آئی شدہ خط آسانی سے بڑھے جاسکتے ہیں۔ اس کتاب کی مدد سے ائل مغرب نے قدیم خطوط کو بڑھا ہے اور اس کو اپن کی مدد سے آئی مشدہ خط آسانی سے بڑھے جاسکتے ہیں۔ اس کتاب کی مدد سے ائل مغرب نے قدیم خطوط کو بڑھا ہے اور اس کو اپن کی مدد سے آئی مشدہ خط آسانی سے بڑھے جاسکتے ہیں۔ اس کتاب کی مدد سے ائل مغرب نے قدیم خطوط کو بڑھا ہے اور اس کو اپن میں موجود کا برائمہ بنا کر چیش کیا ہے اور اس حقیقت کو چھیایا ہے۔ "(۱)

یہ تح ر بطلیموس افیفون (Ptolemy Eriphines) ہو۔ تی مجبد سے متعلق ہے۔ اس پر مشہور زمانہ قالہ قلو پطرہ کا نام یو نانی دیموطیقی اور ہیر وغلیفی خط میں لکھا ہوا ہے۔ یو نانی کی مدد سے ہیر وغلیفی کے حروف کے جیجے معلوم ہو گئے۔ انہوں نے اہر ام میں موجود ہیر و اس طرح ہیر وغلیفی نقوش کا پڑھنا مہل ہو گیا، اور بتدر بج ہیر وغلیفی خط کے ماہر پیدا ہو گئے۔ انہوں نے اہر ام میں موجود ہیر وغلیفی تح روں کو پڑھنے میں کامیابی حاصل کرلی۔ اہر ام کے راز ہائے سر بستہ اور فرعونوں کے حالات معلوم ہوگئے۔ مصریات غلیفی تح روں کو پڑھنے میں کامیابی حاصل کرلی۔ اہر ام کے راز ہائے سر بستہ اور فرعونوں کے حالات معلوم ہوگئے۔ مصریات کو (Egyptology) کے ماہرین پیدا ہو گئے۔ جنہوں نے قدیم تاریخ کے واقعات کے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ ان معلومات کو عام کر دیا۔ مصری خط کے پڑھنے میں حجرالر شید (Rosetta Stone) نے بہت اہم کر دار اوا کیا ہے۔ اب اصطلاحا اسے کتے کو حجرالر شید کہتے ہیں جو دوز باتوں میں لکھا ہوا ہوا ور ایک زبان کی مدد سے دوسری زبان پڑھ کی جائے۔

تحریرو کتابت کے سلطے میں معربوں نے بہت ترقی کی تھی۔ تحریر کے لئے انہوں نے ایک قتم کا کاغذ ایجاد کیا تھا۔
دریائے نیل کے کنارے پرپانی کے اندر سر کنڈے کی قتم کا پودااگتا ہے۔ مصری زبان میں اس کو" بروئی"اور بونانی زبان میں اس
کو پے پیرس (Papyrus) کہتے ہیں۔ کاغذ کے لئے انگریزی لفظ (Paper) ای لفظ سے ماخوذ ہے۔ کاغذ بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ
سرکنڈے کے اندر سے گودا نکال کر اس کے پتلے پتلے مکڑے تراش لیتے تھے۔ ان مکڑ دن کو اوپر تلے رکھتے تھے۔ در میان میں
چپکانے کے لئے گوند وغیر ہ لگاتے تھے۔ ان کو پھر بھاری پھر کے نیچے دہاتے تھے اور خشک کر لیتے تھے۔ اس طرح آیک تختہ کاغذ

کا بن جاتا تھا۔ پھر ہاتھی دانت ہے ر گر کر اس کی سطح کو صاف اور ملائم بنا لیتے تھے۔ اس پر اپنی تحریر یں لکھتے تھے۔ اس گودے کو یو نانی زبان میں بلوس (Billos) کہتے تھے۔ کتاب کے معنی میں (Bible) کا لفظ اس ہے مشتق ہے۔ ۲۵۰۰ ق۔ میں مصر کے اندر کا غذ کا پیتہ چاتا ہے۔ کا غذ کے علاوہ پھر کی سلوں کو اور دھات کے پھر وں کو بھی استعال کرتے تھے۔ اس کے کافی عرصے بعد ہر ن کی کھال کو بھی بطور کا غذ استعال کرنے گئے۔ کھال کو جھیل چھیل کر پتلی جھلی می بنالیتے تھے۔ پھر اس کو بطور کا غذ استعال کرتے تھے۔ پھر اس کو بطور کا غذ استعال کرتے تھے۔ پھر اس کے قدیم زمانے میں اس کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ لکھنے کے لئے خرک کی قدم استعال کرتے تھے۔ یو نانی میں اس کو روان ہو نانی فرک کو دنوں یو نانی زبان سے ماخوذ ہیں، اور یو نانی میں یہ الفاظ فینیقوں کے ذریعے آرامی زبان سے آئے ہیں، قلم دراصل سامی النہ کا لفظ ہے۔

قدیم تدن کا حال دو سر اخطہ دادی دجدہ و فرات لیعنی موجودہ عراق ہے۔ حضرت عیسیٰ ملیہ السلام سے جار بزار سال قبل دہاں ایک قوم آباد تھی، جس کا نام سوم (Sumer) تھا۔ سومر قوم نے تبذیب و تدن میں بہت ترقی کی۔ سب سے پہلے علم نجوم کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے۔ مہینوں، دنوں اور گھنٹوں کی موجودہ تقتیم ان ہی کی رائج کر دہ ہے۔ وہ علم ریاضی کے بھی بڑے مہر تھے۔ ساڑھے تین بزار سال قبل مسے انہوں نے تحریر کے لئے ایک خط ایجاد کیا تھا۔ ان کے خط کو منجی، مساری اور پریکانی کہتے ہیں۔ (۱)

انگریزی میں اس کو (Cuneiform Script) کہتے تھے۔ اس خط میں حروف کی شکل تکونے کھیل جیسی بن جاتی ہے۔ اس خط میں حروف کی شکل تکونے کھیل جیسی بن جاتی ہے۔ اس وجہ ہے اس کو پیکانی (تیر) کہتے ہیں کیل کو بطور قلم استعمال کرتے تھے۔ اس لئے اس کو منجی (فاری کیل) اور مساری (عربی کیل) کہتے تھے۔ سومریوں کے بعد کلدانی اور آشوری قومیں برسر افتدار آئیس۔ ان کی زبانیں مختلف تھیں۔ گر اپنی زبانوں کے لئے خط انہوں نے پیکانی بی استعمال کیا۔ اروگرد کے تمام ممالک میں سے خط رائج ہو گیا تھا۔ مگر بابل پر جب اہل ایران کا غلہ ہو گیا تواس خط کو زوال آگیا۔ پھر دھیرے وھیرے سے خط ناپید ہو گیا۔

وادی د جلہ و فرات میں لکھنے کا سامان مصر سے مختلف تھا۔ یہاں نہ تو بردی گھاس ہوتی ہے، جس کے کا غذ بنائے جاتے، نہ پہاڑتھے، جن کی سلوں پر تح بر لکھی جاتی۔ انہوں نے لکھنے کے لئے نیاسامان پیداکیا۔ مٹی کی پکی نیم خشک اینٹوں پر نو کدار کیل سے تح بر لکھتے تھے۔ایک پختہ اینٹ (۲) (Terra Cota) گویا ایک ورق تھا۔ ایسے خشتی کتب خانے ایران، عراق، شام اور ترکی میں مختلف مقامات پر دریافت ہوئے ہیں۔

یہ خط فراموش ہو چکا تھا۔ دوہزار سال کی مدت ہیت گئی تھی۔ ۱۸۳۵ء میں مبندوستان سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت نے سر مبنر کی راکن من (Sır Henry Rawlınson) کو ایران میں اپناسفیر مقرر کیا۔ اس شخص کو قدیم تاریخ سے بڑی دلچیں تھی۔ شہنشاہ ایران دارااول (۵۲۱/۴۸۵ – ق م) نے کوہ بہستوں نقش رستم پر ایک عظیم الثان کتبہ کندہ کرایا تھا۔ یہ کتبہ تین

اراطس خط، ص ۲۳ م، عربیہ پخته اینٹ ہی سنگ گل ہے، جو معرب ہو کر مجل بی، جس کے معنی تح براور آج کل رجٹر کے میں۔

زبانوں میں لکھا ہوا ہے۔ بالمی، آشوری اور عملامی۔ رالن سن نے بری مشقت کر کے پہاڑ پر چڑھ کراس کتبے کا چربہ اتارلیا۔ اور پھراس کوشائع کر دیا۔

اشاعت کے بعد ہے ہی یہ کتبہ اہل علم کی توجہ کا مر کر بن گیا۔ مختلف لوگوں نے اس کو پڑھنے کی کو ششیں کیں۔
رالن من نے اس کے پڑھنے میں میں سال صرف کے اور بالآخر اس خط کو پڑھ ڈالا۔ اس طرح خط منجی کے پڑھنے والے پیدا
ہوگئے اور انہوں نے دریافت شدہ بزار ہاتح پر شدہ اینوں کو پڑھ ڈالا۔ اس طرح مشرق وسطی بی تاریخ تمین بزار سال قبل مسیح
معلوم ہوگئی۔ بابلی تہذیب کے فراموش کر دہ آ ٹار و واقعات عیاں ہوگئے۔ مصروع ات میں انسان کی معلومات کا دائرہ ۴۵۰۰
قبل مسیح تک وسیع ہوگیا۔

عرب، عراق اور مصر دونوں کے در میان واقع ہے۔ اس لئے دونوں مکوں کی علمی روایات عربی زبان میں آئ تک ک محفوظ میں۔ قرآن مجید عربی زبان کی سب سے اوّل کتاب ہے۔ قرآن مجید میں مصری طریقہ تحریر اور بابلی طریقہ تحریر دونوں سے متعلق الفاظ یائے جاتے ہیں۔

مصری طریقے کے متعلق بیردوایت ملتی ہے!

اوّل من خط بالقلم بعد أدم فهو ادريس عليه السلام - (١)

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نے قلم ہے لکھاوہ ادریس علیہ السلام ہیں۔

گویا قلم سے لکھنے کا طریقہ، مصری طریقہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہوا ہے۔ مصری طریقهٔ تحریر کے مندر جہ ذیل الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں۔

ا- كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (٢)

کتب کے عام معنی تو بیے ہیں کہ اس نے لکھا۔ مگر اصلی لغوی معنی پیے ہیں کہ اس نے جوڑا، مصری کتابت میں حروف کو جوڑا جاتا تھااس لئے اس کو کتب کہا گیا۔

r ذَلْكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه (٣)

تح ریر شدہ کا غذات کو جوڑ کرر کھتے تھے۔اس لئے اس کو کتاب یعنی جوڑی ہوئی شئے کہا گیا۔

٣- كتابٌ مُّرْقُومٌ (٣)

موٹے قلم کی تحریر کور قم کہتے تھے۔اس سے رقم کرنا بناہے۔

تح ریہ جس پر لکھی جاتی تھی۔اس کو قرطاس یعنی کاغذ کہتے تھے۔

ه. في رَقٍّ مَّنْشُورِ (۱)

رق کھال کو کہتے ہیں۔ کھال کو چھیل کر باریک بناتے تھے۔ پھر صاف کر کے بطور کاغذ استعمال کرتے تھے۔ عام طور بر ہرن کی کھال استعمال کرتے تھے۔

٧- فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظِمٍ (٢)

لوح دراً صل پھر کی سل کو کہتے تھے۔ تحریریں پھروں پر بھی کندہ کرائی جاتی تھیں۔ مابلی طریقۂ تحریر کے متعلق یہ روایت ملتی ہے۔

اوّل من وضع الخط و الكتاب فهو آدم ، كتبها في طين و طبخه (٣)

سب سے پہلے جس نے خط وضع کیااور کتاب بنائی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔

انہوں نے مٹی (اینٹ) پر لکھاادر پھراس کو بکالیا۔

این پر لکھنا اور پھر اس کو پکانا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جاری ہے۔ بابلی طریقہ کتابت کے متعلق مندرجہذیل الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں۔

ا- بأيدى سَفَرَةٍ (٣)

سفر ہ جمع ہے۔اس کا واحد سافر ہے۔ سافر کے لغوی معنی ہیں چیر نے والا۔اور ثانوی معنی ہیں کاتب کے۔ چیر نے والا کالفظ سومر ی طریقہ کتابت کی طرف اشارہ کر رہاہے۔ نو کدار کیل سے اینٹ کی سطح کو چیر اجاتا تھا۔ پھاڑا جاتا تھا۔

. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَ ا (٥)

اسفار جع ہے اس کا واحدہ سفر بروزن عشق۔ مصدر جمعنی مفعول استعال ہواہے۔ لغوی معنی ہوئے!"چیری ہوئی شئے" لیعنی وہ اینٹ جس پر تحریر لکھی گئی ہے۔ ٹانوی معنی ہوئے کتاب کے۔ اسفار اور سفر ۃ بابلی طریقۂ کتابت کی طرف غمازی کر رہے ہیں۔

٣- كَطَى السِّجلِّ لِلْكُتُبِ (٢)

سجل در حقیقت ایک معرب لفظ ہے۔ یہ پہلوی زبان سے آیا ہے۔ پہلوی زبان میں یہ سنگ اور گل دو لفظوں سے مرکب ہے۔ سنگ گل کے معنی ہیں وہ مٹی جو پختہ ہو کر پھر بن جائے۔ مراد پختہ کی اینٹوں سے ہے۔ سنگ گل معرب ہو گر سجل ہو گیا۔ یونانی میں اس کو (Terra Cota) کہتے ہیں۔ سومری طریقہ کتابت کے مطابق ایک اینٹ گویا ایک ورق ہوتی تھی۔ ایسی تحریر شدہ اینٹیں مختلف مقامات سے کھدائی میں دستیاب ہوئی ہیں۔ عربی میں یہ ایس کے معنی میں استعمال ہو تا ہے۔ مزید تقر ف اس لفظ میں یہ ہوا کہ اصلاً تو یہ سومری تحریر کا لفظ ہے۔ لیکن لفظ ہے۔ لیکن

ا سور هٔ طور ، آیت ۳ ، سور هٔ بروج ، آیت ۳۲ ، ۳ الفیج الاعثیٰ ، ۴ سور هٔ عبس ، آیت ۱۵ ، ۵ سور هٔ جمعه ، آیت ۵ ، ۲ سور هٔ انبیاء ، آیت ۱۰۴ ،

یہاں مھری طرز تحریر کے لئے استعال ہوا ہے۔ مھر میں کاغذ پر تحریر لکھتے تھے۔ کاغذ کے جوڑنے کے دو طریقے رائج تھے۔ اوراق کو برابر جوڑ کرایک کتاب کی شکل میں مرتب کرنا، دوسر اطریقیہ سے تھا کہ ایک ورق کو دوسرے سے جوڑ کر لمباہی لمبابنا لیتے تھے۔ اس کو طومار کہتے تھے۔ قر آن مجید میں سے طومار کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ جس کو لپیٹا جا سکتا ہے۔ قیامت میں زمین کے لپٹنے کو طومار کے لپٹنے سے تشییمہ دی جارہی ہے۔

|        | تعداد نقوش |                           |              |  |  |  |
|--------|------------|---------------------------|--------------|--|--|--|
| علامات | ۷**        | خط ہیر و غلیمی            | -1           |  |  |  |
| علامات | ۰۰۲-۰۰۸    | خط منجی سومر ی            | -r           |  |  |  |
| علامات | h          | خط منجی عیلامی            | - <b>r</b> - |  |  |  |
| علامات | 10+        | خط <sup>م</sup> نجی پارسی | -1~          |  |  |  |
| علامات | ra+        | خط شطی (ترکی)             | -2           |  |  |  |
| علامات | ۲۵         | خط قبر صی                 | ۲-           |  |  |  |

٢ باب

# حروف ابجد کی ایجاد

تین ہزارسال قبل مسے میں سامی نسل کی ایک شاخ ارضِ بابل ہے ہجرت کر کے شام کے علاقے کنعان میں آباد ہو گئی۔ اس شاخ کو آرامی کہا جاتا ہے۔ توراۃ نے اور قرآن مجید نے آرامی نسل کا ذکر کیا ہے۔ آرامی کی ایک شاخ فیلقی تھی۔ (۱) مشہور یونانی مورخ ہر دوط (Phoenician) نے اپنی تاریخ میں فیلقی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس وجہ سے مغربی موّر خیبن بالعموم ان کوفیلتی (Phoenician) کھتے ہیں۔

اس قوم کو بڑا عروح حاصل ہوا۔ دمش آن کا مرکزی شہر تھا۔ یہ دنیا کا قدیم ترین زندہ شہر ہے۔ ہیروت، صور اور صیدا بھی ان کے آباد کئے ہوئے شہر تھے۔ (Sodom Tyre) مؤخر الذکر دونوں شہر قوم لوط کی تباہی میں غرقاب ہوگئے۔ دراصل یہ ایک تاجر قوم تھی۔ ساتھ ہی یہ اولوالعزم ملاح بھی تھے۔ بحروم کے ساحل پر دور دور تک انہوں نے اپنی تجارتی نو آبادیاں آباد کر رکھی تھیں۔ اطالیہ، فرانس، ہیانیہ اور ساحل افریقہ پران کی نو آبادیاں قائم تھیں۔ جنوبی فرانس کی مشہور بندرگاہ مارسلیز (Marsallies) انہی کا آباد کر دہ شہر ہے۔ اس کا اصلی نام مرسی ایلیا یعنی ''خدا کی بندرگاہ'' تھا۔ ساحل افریقہ پر موجود تونس کے پاس قرطاجہ (Carthage) ایک اہم شہر تھاجوان کی افریقی سلطنت کا دار الحکومت تھا۔ بحرروم کے جزائر بر موجود تونس کے پاس قرطاجہ (Rhodes) ایک اہم شہر تھاجوان کی افریقی سلطنت کا دار الحکومت تھا۔ بحرروم کے جزائر اقریطش (Crete) ارواد (Sardania) صقلیہ (Sicily) سر دانیہ (Sardania) میں ان کی بستیاں موجود تھیں۔

بح وہر میں ان کے تجارتی کارواں گھومتے پھرتے تھے۔ یہ دنیا کی پہلی بین الا قوامی تاجر قوم تھی۔ ہندوستان سے لے کر وسط یورپ تک ان کے تجارتی قافلوں کی جولان گاہ تھی جدید انکشافات سے تو پہتہ چلتا ہے کہ یہ پہلی جہازراں قوم تھی، جس نے قدیم زمانے میں بحراوقیانوس (Atlantic Oceon) کو عبور کر لیا تھااور کو کمبس سے دوہزار سال قبل وہ جنوبی امریکہ میں

۔ مغربی مؤر خین فیققوں کو قدیم مانتے ہیں اور آرامی کو متاخر مانتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کا اتباع کیا ہے۔ جس کا بیان ہے کہ عادار م قدیم ترین قوم تھی۔ پہنچ چکے تھے۔ برانڈرس (Branders) یونیورٹی کے پروفیسر سائرس گارڈن (Cyrus. N. Gordon) کو برازیل کے جنگلوں میں ایک کتبہ طاجو آرامی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کتبہ اجبرام بادشاہ شام (۹۲۹–۹۵۴ – ق-م) کے عہد کا ہے۔(۱) اس سے صاف ظاہر ہے کہ آرامی ملاح ہزاروں سال قبل جنوبی امریکہ میں داخل ہو چکے تھے۔

شام کا ملک بابل اور مصر دومتمدن ملکوں کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے لئے گزرگاہ تھی۔ جائے وقوع کی اہمیت کی وجہ ہے آرامی قوم نے تجارت میں بہت ترقی عاصل کی۔ یہ بابل اور مصری وونوں تدنوں سے پوری طرح واقف تھے۔ اپنے تجارتی معاملات واقف تھے۔ اپنے تجارتی معاملات میں ان کو استعال کرتے تھے۔ دونوں ملکوں کے رسم الخط سے بھی یہ اچھی طرح واقف تھے۔ اپنے تجارتی معاملات میں ان کو استعال کرتے تھے۔ تجارتی ضرورت نے ان کو مہل تررسم الخط ایجاد کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا۔ واضح رہ کہ بابل میں اور مصر میں علامتی نفوش ایک خاص منزل پر آکر زک گئے تھے۔ انہوں نے ان کے کام کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے حلق سے نکلنے والی مختلف آوازوں کے لئے جداجدا نشانات مقرر کر لئے۔ ان نشانات یاحروف کی مدد سے وہ الفاظ اور کلمات کو سکتے ہیں ان کا یہ کارنامہ کلکھنے پر قادر ہوگئے۔ ان کی یہ معاول انہائی غیر معمولی اہمیت کی حامل ثابت ہوئی۔ دو ہزار قبل مسے میں ان کا یہ کارنامہ انسانی تاریخ میں انہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ترتی اور عظمت کی راہ میں انسان کا یہ عظیم الثان اقدام تھا۔ حروف کی ایجاد کا سہر آ آرامی نسل نے تحریر کامئلہ آ سان کر دیا۔ اس طرح انسانی ترتی اور عوج کاراستہ ہموار کر دیا۔ دنیا میں ایجد یا الفایلی ایجاد کا سہر آ آرامی نسل کے سر بند ھتا ہے۔ یہ کل ۲۲۲ دوف تھے۔

ابجد بهوز عطی کلمن سعفص قرشت ب جد، هوز، حطی، ک ل من، سعف ص، قرشت

مغربی مؤر خین نے یہاں ایک عجیب ی بحث چھیڑ دی ہے۔ ان کے خیال میں یہ اختراع آرامی سامی نسل کی نہیں ہے۔ ضرور کی دوسری قوم سے انہوں نے یہ اختراع حاصل کی ہے۔ پھر اس بات میں شدید اختلاف ہے کہ انہوں نے کس قوم سے بیاد حاصل کی ہے۔ بھر اس بات میں شدید اختلاف ہے کہ انہوں نے کس قوم سے یہ ایجاد حاصل کی ہے۔ بعض کے فزد یک بالی منخی خط سے ماخوذ ہے۔ بعض کے فزد یک بالی منخی خط سے اخذ کر دہ ہے۔ بعض لوگ دور کی کوڑی لائے ہیں۔ وہ اس کو اقریطش کے خط سے ماخوذ مانے ہیں۔ یہ ساری مغزماری صرف سے اخذ کر دہ ہے۔ بعض لوگ دور کی کوڑی لائے ہیں۔ وہ اس کو اقریطش کے خط سے ماخوذ مانے ہیں۔ یہ ساری مغزماری صرف اس وجہ سے کہ یورپ کا نسلی تعصب ہے بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ غیر آربیہ نسل بھی کوئی کارنامہ سر انجام دے عتی ہے۔ وہ نہیں جانچ کہ استے بڑے کارنامے کا سہرا سامی نسل کے سر بند تھے۔ حالا نکہ مؤرخ کبیر ٹائن بی Arnold ہے۔ ۱۹۵۳ء میں نصاحیا" سامی نسل نے عالم انسانیت کو تین کر اس قدر عطیات دیئے ہیں۔ او توحید اللہ کا تصور ، ۲- بحر محیط اطلسی (Atlantic) کا انکشاف، سے حروف ابجد کی اختراع۔ گرال قدر عطیات دیئے ہیں۔ او توحید اللہ کا تصور ، ۲- بحر محیط اطلسی (Atlantic) کا انکشاف، سے حروف ابجد کی اختراع۔ سے لاگ شخصی کا فیصلہ اس مزداع میں آرامیوں کے حق میں ہو تا ہے۔

ا — جو گخص بھی ان حروف کے نام پر غور کرے گاوہ جان لے گا کہ یہ نام در حقیقت سامی الاصل بیں۔ سامی زبانوں کی

ا\_اطلس خط، ص ۲۰،

تمام شاخوں میں یہ نام پائے جاتے ہیں۔ یہ بامعنی نام ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بالمی یامصری زبان کا نام نہیں ہے۔ یونانیوں نے جب آرامیوں سے حروف لے کراپنی زبان میں داخل کئے توانہوں نے وہی سامی نام بر قرار رکھے۔ واضح رہے کہ ہمیر وغلنی خط اور منجی خط میں تحریری نقوش کے کوئی نام نہیں تھے۔ نقوش کے نام پہلی مرتبہ آرامیوں نے رکھے ہیں۔

۲- ابجدی تحریر کا قدیم ترین کتبه شام سے دریافت ہوا ہے۔ یہ کتبہ "احیرام" بادشاہ کے مقبرے سے حاصل ہوا ہے۔
 محققین کے نزدیک اس کا زمانہ ۱۲۵۰ ق م ہے۔ اس سے قبل ابجدی تحریر کا کوئی کتبہ کسی ملک سے دریافت نہیں ہوا۔

س آرای ابجد کی ایک تحریر لاذقیہ شام میں راس شمرہ کے مقام سے دریافت ہوئی۔ یہ پھر ۱۸۲۳ء میں دریافت ہوا ہے۔ اس پر "میثا" شاہ مو آب نے اپنی فتوعات کا حال درج کیا ہے۔ اس کولوح مو آب (Moab Stone) کہتے ہیں یہ کتبہ ۱۹۰۰ق م کا تحریر کردہ ہے۔

ان سے قبل کے ابجدی تحریر کے کتبے دوسرے نہیں ہیں۔ان کا شام میں پایا جانا ظاہر کر تا ہے کہ یہ ایجاد شام کے ملک میں ہوئی ہے۔ دوسرے ملکوں میں وہاں سے پیچی ہے۔

| ابجدی حروف کے معنی سامی زبانوں میں |       |       |                     |       |         |           |          |     |
|------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------|---------|-----------|----------|-----|
| بونانی                             |       |       | سامی <b>خا</b> ندان |       | اصل لفظ | 039.90    | شکل حروف | شار |
|                                    | عر بی | صبثي  | عبراني              | عڪادي | کے معنی | نام       | موجوده   |     |
| القا                               | الف   | الف   | الق                 | الپو  | سينگ    | الف       | 1        | 1   |
| ينا                                | بيث   | بيت   | بيث                 | بليتو | گھر     | Ļ         | ب ا      | ۲   |
| 16                                 | جمل   | جيميل | سميمل               | جملو  | اونث    | جيم       | 5        | ٣   |
| دُ <b>بل</b> ڻا                    | -     | رينيت | والث                | دالتو | وروازه  | وال       | ,        | ٣   |
| اپيائي زون                         | -     | ہو ئی | -                   | -     | کھڑ کی  | Ļ         | b        | ۵   |
| واو                                | -     | واوی  | واو                 | -     | کھو ٹی  | واو       | ,        | ч   |
| ريٹا                               | -     | زائی  | زين                 | زاثو  | بتهيار  | IJ        | )        | 4   |
| ريڻا                               | -     | حاؤما | ديط                 | -     | جنگلہ   | <i>ها</i> | 2        | ٨   |
| تحصيط                              | ~     | طيط   | طيط                 | - 1   | روثی    | P         | Ь        | 9   |
| ايوڻا                              | 4.    | يمن   | يوو                 | أوو   | B L     | <u>L</u>  | ی        | 1+  |
| ÎR                                 | كف    | كاف   | كاف                 | كاليو | مضلي    | كاف       | <u></u>  | 11  |
| لائم                               | ~     | لادے  | لاند                | -     | بجعثدا  | ע         | J        | 11  |
| مو                                 | باء   | مائی  | ميم                 | مو    | پانی    | میم       |          | 11" |

| نو<br>سی<br>اومائی کرون            | نون<br>سمک    | نماس<br>ست<br>عين    | نون<br>سامک<br>عین | ئونو<br>-<br>عين | مچیلی-سانپ<br>مچھلی<br>آئکھ | نون<br>سین<br>عین        | ن<br>ح<br>ح | 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 |
|------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------|
| اویای حرون<br>بیائی<br>سان<br>کوپا | ين<br>-<br>قف | ایف<br>صادائی<br>قاف | ر<br>ساد<br>قاف    |                  | منه<br>نیزه<br>گدی          | فا<br>صاد<br>قا <b>ف</b> | ف<br>ص<br>ق | 12<br>1A<br>19                           |
| راہو<br>سگی<br>ٹاو                 | راک<br>ک<br>- | رس<br>شارت<br>تاوے   | ر ک<br>شین<br>تاؤ  | 9, 1<br>-<br>-   | سه<br>دانت<br>نشان          | را<br>شین<br>تا          | ش           | r1<br>rr                                 |

حروف کی قدیم ترین تر تیب اس طرح ہے۔ یہی ان کا نام ہے۔ ای طرح یاد کئے جاتے تھے۔ ابجد، ہوز، علی، کلمن، سعفص، قرشت، ناموں کی اس تر تیب پر غور کرنے سے آرامی قبائل کی دیہاتی زندگی کی تصویر جھلکتی نظر آتی ہے۔ کسی اعلیٰ تدن کا ينة نہيں چلتا۔ سب گھريلواشياء ہيں۔ گھر، نیل کاسینگ،اونٹ، ا،ب،ج، دروازه، کھو نٹی، کھڑ کی، ہتھیار، جنگلہ، 20000 روڻي، ٻائقي، ڄنقيلي، ط کی ک بهندا، یانی، مجهلی، سانپ، ل،م،ن،س، ع، ف، گدی، سر ، دانت، نثان، ق،ر، ش،**ت**، یہ حروف تح بر میں جداجدالکھے جاتے تھے۔ یہ تح رر داہنی طرف ہے بائیں طرف لکھی جاتی تھی۔اس لئے دنیا کے بیشتر رسم الخط داہنی طرف ہے لکھے جاتے ہیں۔اہل یو نان نے فینقیوں ہے آرامی رسم الخط سیکھاتھا۔ آغاز میں وہ بھی داہنی طرف ہے ہی تھے۔ چند صدی بعد

انہوں نے یک لخت بائیں طرف سے لکھناشر وع کر دیا۔ یونانیوں سے رومیوں نے اور پھر سارے یورپ نے بیر رسم الخط سيكها ہے۔ اس لئے وہ سب بائيں طرف سے لکھتے ہیں۔

## ٣٠٠

# آرامی خط ام الخطوط ہے

آرامی قوم حوصلہ مند تاجر قوم تھی اور ماہر جہازراں تھی۔ خشکی اور تری میں ان کے تجارتی قافلے رواں دواں پھرتے تھے۔ بحر روم ہے لے کر بحر متک کا علاقہ ان کے جہازوں کے لئے بازی گاہ بن گیا تھا۔ افریقہ سے لے کر ہندوستان تک کا علاقہ ان کی تجارتی منڈی بن گیا تھا۔ مصر، شام، بابل اور ایران، اس دورکی متمدن دنیا کی تجارت پراس قوم کا غلبہ تھا۔

یونانی ان کو فینیقی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے مغربی مؤر خین ان کو صرف فینیقی کے نام سے جانتے ہیں۔ فینیقیوں نے آرامی خط کی عظیم الشان خدمات انجام وی ہیں۔ جو خط آغاز میں چند ہزار افرادِ قبیلہ میں معروف تھا، انہوں نے اس کو اس دور کی متمدن و نیا ہیں رائج کر دیا۔ انہوں نے اس کو بین الا توامی خط کی حیثیت دیدی۔ بین الا توامی تجارت پر ان کا قبضہ تھا۔ سہ سہولت ان کو حاصل تھی۔ اس سے قائدہ اٹھا کر انہوں نے مخلف ملکوں ہیں اس خط کو رائج کر دیا۔ اس سے قبل کے خطوط کے بڑھنے اور لکھنے میں جو سہولت تھی، اس کی وجہ سے لوگوں نے اس خط کو پڑھنے اور لکھنے میں جو سہولت تھی، اس کی وجہ سے لوگوں نے اس خط کو پڑھنے اور لکھنے میں جو سہولت تھی، اس کی وجہ سے لوگوں نے اس خط کو پڑھنے اور لکھنے میں جو سہولت تھی، اس کی وجہ سے لوگوں نے اس خطوط فنا پہند کیا۔ اس کو متبولیت حاصل ہوگئے۔ تمام دوسر سے خطوط فی بیند کیا۔ اس حد تک کہ بتدر سے تمام دوسر سے خطوط فنا ہوگئے۔ مصر میں خط ہیر وغلیفی مٹ گیا۔ بابل میں خط مسماری مٹ گیا۔ دونوں جگہ خط آرامی رائج ہو گیااور مقبول ہو گیا۔ و نیا کی بیشتر اقوام نے آرامی خط کو افقایار کرلیا۔ انہوں نے اپنی اپنی زبانیں اس خط میں لکھناشر وع کر دیں۔

## 🖈 يوناني

آریائی قبائل کی ایک شاخ وسط ایشیاہے چل کر روس کے علاقے سے گزر کر جزائرِ یونان میں واخل ہو گئی۔مؤر خین نے اس کی آمد کا زمانہ بارہ ہزار قبل مسے تبحویز کیا ہے۔اس زمانے میں بحر روم کے تمام ساحلی ممالک پر سامی تمدن کو غلبہ حاصل تھا۔ فیننیقسی آرامی قوم کی سیادت قائم تھی۔اس لئے وحشی یونانی قبائل کو تہذیب و تمدن سیھنے کے لئے فیننیقسی قوم کے سامنے زانوے تلمذ طے کرنا پڑا۔ یونانیوں نے اپنی زبان کے لئے خط تحریر بھی فینقیوں سے حاصل کیا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ ۱۰۰۰–۱۰۰۰ق میں اہل یونان نے اپنی زبان آرامی خط میں لکھنا شروع کر دی تھی۔ آرامیوں کے تتبع میں آغاز میں اہل یونان بھی اپنی زبان داہنی طرف سے لکھتے تھے۔ پھر چو تھی پانچویں صدی قبل مسے کے در میانی عرصے میں انہوں نے اپنی تحریر کارخ بدل دیا۔ بجائے داہنی طرف کے ہائیں طرف سے لکھنا شروع کر دیا۔ اس تبدیلی کا اثر حروف کی شکلوں پر بھی پڑا ہے۔

سکندر اعظم (۳۲۳–۳۳۹ق م) نے بیشتر ممالک کو فئح کر ڈالا۔ اس وقت کی متمدن دنیا پر یونانی شہنشاہیت قائم ہو گئی۔ سیاسی غلبے نے یونانی خط کو بین الا قوامی خط بنادیا۔ مصر، شام، عراق، ایران، افغانستان اور پاکستان سب جگہ یہ رسم الخط استعال ہو تا تھا۔ جدید دور میں یونانی زبان کے کتبات ان تمام ممالک ہے دستیاب ہوئے ہیں۔

یونانیوں نے اپنے خط کو یورپ کے ممالک میں بھی پھیلایا۔ سب سے پہلے رومیوں نے یونانی خط اخذ کیا۔ اس کو نئ شکل دی اور اپنی زبان لا طینی کو اس میں لکھنا شر وع کر دیا۔ اس کو لا طینی رسم الخط کہنے گئے دوسر سے لوگ اس کو رومن رسم الخط کہتے ہیں۔ جدید دور میں یور پین اقوام کادنیا کے بیشتر جھے پر غلبہ ہو گیا۔ اپنے زیرا شرممالک میں انہوں نے رومن خط کو جاری کر دیا۔ اس وجہ سے رومن خط آج دنیا میں سب سے زیادہ وسیع الاستعمال اور کثیر الاستعمال خط ہے۔

## 🖈 عبرانی

سامی قبائل کی ایک شاخ دو ہزار قبل مسے میں شام کے اندر داخل ہوئی۔ ان کو عبر کی یا عبر انی (Hebrew) کہتے ہیں۔ آج کل انہی کی نسل کو یہود کی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان آرامی خط میں لکھناشر وع کر دی۔ اس غرض کے لئے انہوں نے آرامی خط میں چند تغیرات کئے۔ ڈیڑھ ہزار قبل مسے میں حصرت موک علیہ السلام اس قوم میں مبعوث ہوئے۔ ان پر آسانی کتاب تورات نازل ہوئی۔ وہ کتاب اس خط میں لکھی گئی تھی۔ گر اس کا کوئی نمونہ دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔

آ تھویں صدی قبل مسے میں آشوریہ (بابل) کے شہنشاہ سار گون ٹانی نے یہودیوں کی ریاست سام یہ کو تباہ و ہرباد کر ڈالا۔ یہودیوں کو ٹر فقار کر کے وہ بابل لے گیا۔ قید بابل میں تورات گم ہو گئی۔ لوگ عبر انی رسم الخط بھی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر حفرت عزیر علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انہوں نے از سر نو تورات کو لکھا۔ اس کے لئے ایک نیا خط بھی وضع کیا، جو عبر ک مر بع خط کہلا تا ہے۔ یہ واقعہ ۲۲ ک ق م کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد سے عبر انی زبان عبر ی مر بع خط میں لکھی جاتی ہے جو عبر ی مر بع خط کہلا تا ہے۔ یہ واقعہ ۲۲ ک ق م کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد سے عبر انی زبان عبر ی مر بع خط میں لکھی جاتی ہے عبر انی زبان عبر ی مر دہ زبان بن چکی تھی۔ موجودہ صدی میں یہودیوں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب ۱۹۳۸ء میں اسر ائیل کی ریاست قائم ہوئی تو اس کو ریاست کی سر کار بی زبان قرار دے دیا گیا۔ اس طرح یہودیوں نے ایک مردہ زبان کو ترق یافتہ زبان بنائیا۔

## 🖈 سرياني

سامی نسل کے ایک قبیلے کا نام شامی، سریانی تھا۔ شام میں اقامت گزیں ہونے کے سبب سے اس خط کا نام سوریا (Syria) ہوگیا۔ ان کی زبان سریانی کہلاتی ہے۔ سریانی زبان کے لئے دوسری صدی قبل عیسوی میں انہوں نے آرامی خط مستعار لے کرنی شکل میں وضع کیا۔ حفزت مستح علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے وقت فلسطین میں سریانی زبان اور سریانی خط رائج تھا۔ انا جیل در حقیقت سریانی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ مسحیت کو سریانی زبان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کلدانی مسحی نطوری اور صائیین (عراق)، آج تک سریانی خط کی ہی ایک شکل استعال کرتے ہیں۔ انا جیل کے پڑھنے میں اغلاط سے بہت کے کے لئے مفسر کتاب یعقوب رہاوی نے ۱۹ سمے میں نقطے ایجاد کئے۔ جس کے بعد سریانی خط میں سہولت پیدا ہوگئی۔

یہ خط ایک زمانے میں شام، عراق اور وسط ایشیا تک تھیل گیا تھا۔ الرہا (Edessa) عراق میں اور جند شاہ پور ایران میں سریانی علوم و فنون کے بوے مر اکز تھے۔ جو اواکل اسلام تک قائم رہے۔ مامون الرشید کے دور کے بوے بوے حکماء اور فیلسوف سریانی جاننے والے تھے۔

## 🖈 قدیم ایرانی خط

ایرانِ قدیم کا خط کیا تھا۔ مجوی ند ہب کے بانی زر تشت (۵۸۲-۲۵۹ ق م) کی الہامی کتابیں زنداو سھا، گاتھا کس زبان میں اور کس رسم الخط میں لکھی ہوئی تھیں،اس کے متعلق بقینی معلومات حاصل نہیں ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ند ہبی کتاب بارہ ہزار بیلوں کی د باغت شدہ کھالوں پر تحریر کردہ تھی۔ یہ تخت جمشید کے شاہی محل میں محفوظ تھی۔ سکندر رومی نے کتاب بارہ ہزار بیلوں کی د باغت شدہ کھالوں پر تحریر کردہ تھی۔ یہ تخت جمشید کے شاہی محل میں محفوظ تھی۔ سکندر رومی نے کتاب بارہ ہزار بیلوں کی د باس قدیم خط میں آج تک کتاب نہیں ہوئی۔

ایران میں پہلی منظم حکومت ہخامنٹی خاندان نے (۳۳۰–۵۵۰ق م) قائم کی تھی۔ گورش (کیخسر و) اس خاندان کا عظیم بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت مصر ہے لے کرپاکتان تک وسیع تھی۔ ان حکمر انوں نے اپنی وسیع و عریض سلطنت میں آرامی خط کو رائج کر دیا تھا۔ انہوں نے اس خط کی بڑی خدمت کی۔ اس کو تمام تر زیراثر ممالک میں مقبول بنادیا۔ آرامی زبان کے کتبے خط کو رائج کر دیا تھا۔ انہوں اور پاکستان میں دریافت ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے راجہ اشوک (۲۷۳–۲۳۳ق م) کے بعض کتبے آرامی زبان میں ہیں۔

## کے پہلوی خط

۲۲۲ قبل مسیح میں ایران میں ساسانی خاندان برسر اقتدار آیا۔ انہوں نے آرامی خط سے پہلوی خط اخذ کیا۔ اس کو سر کاری خط بناکر ساری مملکت میں رائج کر دیا۔ قدیم ایران سے متعلق جو کچھ کتبے، سکے اور تحریریں آج دستیاب ہوئی ہیں وہ سب کی سب پہلوی خط میں ہیں۔ یہ خط عربی فقوعات تک رائج رہا۔

#### دين دبيره 🏠

پہلوی خطیس ۲۵ حروف تھے۔ اعراب کا کوئی نظام نہیں تھا۔ جس کی وجہ سے پڑھنے میں دشواری محسوس ہوتی تھی۔
اس مقصد کے لئے ایک نیاخط چھٹی صدی عیسوی میں اختراع کیا گیا۔ اس کو دین دبیرہ کتے ہیں، ایران کی نذ ہبی کتاب او ستھااس دین دبیرہ خط میں تحریر شدہ ہے۔ اس کتاب کا قدیم ترین نسخہ ۲۵ سااعیسوی کا تحریر کردہ کو پن ہیگن ڈنمارک کی جامعہ میں موجود ہے۔ دین دبیرہ خط میں آرامی، پہلوی اور یونانی اثرات صاف نمایاں نظر آتے ہیں۔

### 🖈 مانوى خط

ایران کا ایک ند ہیں رہنما مانی تھا۔ (۲۱۵-۲۷ء) یہ ایک نے ند ہب کا بانی تھا۔ اس نے ایک خط بھی ایجاد کیا تھا۔ یہ خط پہلوی اور آرامی سے ماخوذ تھا۔ ایران کے علاوہ ترکتان میں یہ خط بہت مقبول رہا۔ ۱۸۹۰ء میں چینی ترکتان کے شہر تور خان سے مانی کے ند ہب سے متعلق کتابیں وستیاب ہوئی تھیں۔ مانی بہت خوش نویس تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں تصویریں بھی بنائی سے مانی کے ند ہب سے متعلق کتابیں وہ ایک معیاری مصور کی حیثیت سے شہرت رکھتا ہے۔ مرزاغا آب کہتے ہیں سے تھیں۔ اس وجہ سے فارسی اور ارد وادب میں وہ ایک معیاری مصور کی حیثیت سے شہرت رکھتا ہے۔ مرزاغا آب کہتے ہیں سے فیان باغوش رقیب مانی مانگے طاوس سے طاوس سے خامه مانی مانگے

#### اولغورخط 🚓

مشر تی ترکتان کااویغور خط دراصل مانوی خط ہے ماخوذ تھا۔ چنگیز خانی حکمر انوں کے عروج میں سیہ خط ایران میں بھی رائج ہو گیا تھا۔ لیکن نصف صدی بعد سلطان ابوسعید جلائیر (۲۱۷–۳۵ سے ) نے اس خط کو منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد ہے سی خط فٹا ہو گیا۔

#### نه براهی خط

یہ خط ہندوستان اور سیلون میں رائج تھا۔ آٹھ سو سال قبل مسیح میں بابل کے آرامی تاجروں نے آرامی خط کو

ہندوستان میں رائج کیا۔ آرامی ہے یہ خط ماخوذ ہے۔ غالبًا آرامی تاجر بحری راستہ سے ہندوستان آئے تھے۔اس لئے براہمی خط کے قدیم نمونے جنوبی ہندوستان میں ملتے ہیں۔ ہندوستان کا قدیم خط یہی ہے۔ قدیم کتبات ای خط میں ملتے ہیں۔ راکل ایشیانک سوسائٹی بنگال کے ایک ممبر جیس پرنسپ (James Princep) نے ۱۸۳۸ء میں اس خط کو پڑھ ڈالا۔(۱)

## 🖈 خروشتھی خط

خراسان میں آرامی خطے ایک نیاخط نکالا گیا، جس کا نام خروشتھی ہے۔ خروشتہ آرامی زبان میں لکھنے کو کہتے ہیں۔
اس کا آغاز ۵۰۰ قبل میں ہے اور یہ ۰۰ سبعد میں تک رائج رہا ہے۔ سکندر کے بعد یو نانی حکمر ان اس خط کو استعال کرتے تھے۔ یہ
افغانستان اور پاکستان میں ایک زمانے میں بڑا مقبول رہا ہے۔ شہباز گڑھی اور مانسمرہ میں اشوک کا کتبہ بھی اس خط میں لکھا ہوا
ہے۔ پرنسپ ۱۸۳۴ء میں اس خط کو پڑھ لیا۔

## ناگری خط

یہ ہند وستان کا مشہور و معروف خط ہے۔ ہندی زبان اس خط میں لکھی جاتی ہے۔ یہ خط براہمی سے ماخوذ ہے۔ اس کے آغاز کا زمانہ گیارہ صدی بعد مسیح ہے۔ ویو کا سابقہ انگریزی کی آمد کے بعد اٹھار ہویں صدی میں ہوا ہے۔ آج کل اس کو دیوناگری کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے سب سے پہلے اس خط کا آغاز سندھ کے شہر گر (گرپار کر) میں ہوا تھا۔ اس لئے اس کو ناگری خط کہتے ہیں۔ ہندی اور سنسکرت کی کتابیں اس خط میں لکھی جاتی ہیں۔

#### الله خط مسند

یمن جزیرۃ العرب کا جنوب مغربی گوشہ ہے۔ یہ علاقہ مون سون ہواؤں کی زدیمیں ہے۔ یہاں سالانہ خاصی مقدار میں بارش ہوتی ہے۔ یہ علاقہ بڑا زر خیز ہے۔ یمن میں ڈیڑھ ہزار سال قبل سیج ایک متمدن حکومت قائم ہو گئی تھی۔ معین، سبا اور حمیر یہاں کے حکمر ان قبائل تھے۔ ان حکمر انوں کی زبانیں تو قدرے مختلف تھیں گر خط تحریر سب کا ایک تھا۔ اس کو خط مند کہتے ہیں۔ قدیم دور کی عمارت ایک شکتہ بند (سدمارب) ہے۔ اس عمارت پر خط مند میں کتبات موجود ہیں۔ وہاں سے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ڈنمارک کے سیاح غیوہ ہرنے سب سے پہلے ۳۳ کا ایمیں ان کتبات سے یورپ کوروشناس کرایا۔ اس وقت ساس کے پڑھنے کی کوششیں جاری ہو گئیں۔ بالآخر تھا میں آر نوڈ (Thornas Arnaud) نے ۳ میں اس خط کو پڑھ خالا۔ عہد رواں کے مسلمان اس خط سے بخو بی واقف تھے۔ ابوالحن احمد المحمد انی نے ملوک حمیر پر ایک کتاب "الاکلیل" ککھی ڈالا۔ عہد رواں کے مسلمان اس خط سے بخو بی واقف تھے۔ ابوالحن احمد المحمد انی نے ملوک حمیر پر ایک کتاب "الاکلیل" کسی ہے۔ جس میں ان کے رسم الخط کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مخطوطہ باکئی پور پٹنہ کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔ یہ کتاب لائیز کی جر مئی

ا- تاریخ نوشته بائے کہن افغانستان،از بوبا، عبدالحی حبیبی، طبع کابل، ۵۰ ۱۳۔ براہمی خط،ص ۱۲، خروشتھی خط،ص ۲۱ تاگری خط،ص ۲۱،

ہے ١٨٤٩ء ميں طبع بھي ہو چكى ہے۔ بہت ممكن ہے كہ اہل فرنگ نے اس كتاب كى مدد سے ميہ خط پڑھا ہو۔

یہ خط قوم معین نے آرامیوں سے براہ راست ایک ہزار قبل مسے میں حاصل کیا تھا۔ انہوں نے اس میں ترمیم کر کے خط مند نکالا۔ مند سے پھر لحیانی (مکہ) شمودی (تبوک) اور صفوی خط نکالے گئے ہیں۔(۱) صدیوں اس خط کو عرب میں فروغ حاصل رہاہے۔ انہوں نے آرامی حروف میں چھ حروف کا اضافہ کیا۔ شخذ، ضطغ، ان کو حروف روادف کہتے ہیں۔ خط مند سے یہ حروف عرفی خط میں منتقل ہوگئے۔

## 🖈 خط نبطی

نبطی ایک عرب قوم تھی جو موجودہ اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کا دارا لکومت سلع تھا، جس کو یونانی میں پٹر ا (بطر ا) کہتے ہیں۔ یہاں اہل غسان کی حکومت تھی۔ یہ شہر مسجیت کا علمی مرکز تھا۔ بُھر کی، جرون، حوران وغیرہ ان کے متمدن شہر تھے اور تہذیبی مراکز تھے۔ ووسری صدی عیسوی میں ان کی ریاست کو بڑا عروج حاصل تھا۔ ۱۰۱ عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹراجن نے اس ریاست کا خاتمہ کر دیا۔ دوسری صدی قبل مسے میں انہوں نے آرامیوں سے اپنا خط حاصل کیا تھا۔ جس کو نبطی خط کہتے ہیں۔ بعض محققین کی رائے کے مطابق عربی خط نبطی خط سے ماخوذ ہے۔ عربی تحریر کے قدیم آثار ان کے علاقے میں ملتے ہیں۔

## که خط بونی

قدیم زمانہ میں فینقیوں کی ایک شاخ افریقہ کے ساحل پر آباد ہوگئ تھی۔ قرطاجہ (Carthage) ان کا دارا لحکومت تھا۔ بحر روم پر ان کی بالادسی قائم تھی۔ پھر اطالیہ میں رومی نمودار ہوگئے۔ ان کے مابین مشہور جنگیں ہوئی ہیں، جن کو بونی جنگیں (Punic Wars) ہوئی ہیں، جن کو بونی جنگیں (۱۸۳–۲۴۷ ق م) (Punic Wars) کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا حکمر ان قدیم تاریخ کا اولوالعزم فاتح ھنی بعل جنگیں (۱۸۳ کا اولوالعزم فاتح ھنی بعل جنگیں (۱۸۳ کا اولوالعزم فاتح ھنی بعل آور ہوگئے۔ اس قوم کا حکمر ان قدیم کا محر العقول کارنامہ ہے۔ آبیس کے کہساروں کو عبور کر کے اطالیہ پہنچ کر روم پر حملہ آور ہوگیا۔ اس کا یہ کارنامہ تاریخ قدیم کا محر العقول کارنامہ ہے۔

نویں صدی قبل مسے میں اس قوم نے آرامیوں سے اپنا خط عاصل کیا تھا۔ جس کو خط بونی (Punic Script) کہتے میں۔ در حقیقت یہ خط آرامی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ افریقہ میں اس خط کو بڑا عروج حاصل ہوا۔

یہ لوگ عظیم جہازران تھے۔ یہ بھی ان کا عظیم کارنامہ ہے کہ بحر اٹلا ننگ کو عبور کر کے برازیل میں انہوں نے اپنی بستیاں آباد کر دی تھیں۔ اور وہاں متمدن زندگی کو فروغ دیا تھانہ خط بونی میں تنخ بر شدہ ایک کتبہ برازیل میں دریافت ہوا ہے۔ یہ کتبہ ۱۳۵ قبل مسیح کا تحر ہر کردہ ہے۔(1) آرامی خط سے منتعب ہوئے ان مختلف خطوط کو صدیاں بیت گئی ہیں۔ اس عرصے میں یہ ہزارہا فتم کے تغیرات سے دو چار ہوئے ہیں۔ لیکن ان انقلا بات اور تغیرات کے باوجود یہ خطوط زبانِ حال سے اب بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہی در خت کے شخ سے پھوٹی ہوئی شاخیس ہیں۔ مختلف ملکوں اور مختلف آب و ہوا میں پروان پڑھنے اور فروغ پانے کے بعد اور اب برصابا طاری ہو جانے کے باوجود ان خطوط کے چرے مہرے میں باہمی مشابہت صاف جملکتی نظر آتی ہے، اس مشابہت کی چند ایک مثالیں اور نمونے ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

## ا- صوتی مشابهت

عربی، انگریزی اور ہندی تین دور در از ملکوں کی زبانیں ہیں۔ ان کے رسم الخط بھی مختلف ہیں۔ مگر تینوں زبانوں میں حروف حجی کا پہلاحرف ہم صوت ہے۔ ایک ہی آواز ر کھتا ہے۔

> عربی ا الف اگریزی A اے ہندی ت

### ۲- ترتیبی مشابهت

رومن الفهاءاور عر في ابجد ميں ترتب بھي تقريباً يكسال ہيں۔

عربی رومن

- ابجو

C تلفظ آج تو کے مشابہہ ہے۔ گر قدیم زمانے میں سے ج سے مشابہہ تھا۔ یبی وجہ ہے عربی لفظ جمل

(اونٹ)انگریزی میں کیمل بن گیا۔اصل میں جیمل تھا۔

EFG

۲- ` ووز

HIJ

ABCD

٣- 5 ط ک

Jerusalem بن گیا۔ ای وجہ سے عربی کا برو شلم انگریزی میں Jerusalem بن گیا۔

KLMN

۔ ک ل م ن

O P

a - س ع ف ص

QRST

۲- ق رش **ت** 

## ۳- تحریری مشابهت

رومن خط او رعر بی خط میں گزشتہ ادوار میں بہت زیادہ تغیرات آئے ہیں۔ گر اس کے باوجود بعض حروف میں تحریری مشابہت آج بھی باقی ہے۔

> عر بي (وا هن طرف) رومن (بائيں طرف) ل م م

واضح رہے کہ رومن خط یونانی خط سے ماخوذ ہے۔ یونانی آغاز میں تودائی طرف سے لکھتے تھے۔ پھر چند صدیوں کے بعد انہوں نے بائیں جانب سے لکھنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے حروف کے رخ بدل گئے اور شکلوں میں فرق آگیا۔ اس سب کے باوجود ند کورہ بالا مشابہتیں آج تک باقی ہیں۔

آرامی خط کو میہ شرف حاصل ہے کہ دنیا کی تمام نہ ہمی کتا ہیں خط آرامی یا آرامی سے منشعب خطوط میں لکھی گئی ہیں۔ ا- صحف ابراہیم: محققین کے خیال کے مطابق میہ صحف آرامی کنعانی خط میں لکھے گئے تھے۔ ان کا زمانہ دوہزار قبل مسیح تجویز کیا گیا ہے۔

۲- تورات: تورات حضرت موی علیه السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس کو خط عبر انی میں لکھا گیا۔ اس کا زمانہ چودہ سو
 قبل مسیح ہے۔

سو- زبور: زبور حضرت داؤد عليه السلام پر نازل ہوئی۔ اس کو عبر انی خط میں لکھا گیا۔ اس کا زمانہ ایک ہزار قبل مسیح

۳- انجیل: انجیل حضرت عیسیٰ علیه السلام پر نازل ہوئی۔ اور سریانی خط میں لکھی گئی۔ آج سے تقریباً دو ہزار سال قبل نازل ہوئی،

۵- اوستا: اوستاایران کے پیشوازر تشت کی طرف منسوب ہے۔ بخامنٹی خاندان کے دور (۴۰۰۔۵۵۰ ق) میں
 آرامی خط ایران کاسر کاری خط تھا۔ اس لئے گمان غالب یہی ہے کہ موجودہ آرامی خط میں لکھی گئی تھی۔
 موجودہ نیخہ اوستادین دبیرہ خط میں لکھی ہوئی ہے۔ قد یم ترین نیخہ ۳۳ اء کا مکتوب ڈنمارک کی جامعہ
 کوین ہیکن میں موجودہ ہے۔

٣- ويد: ويد ہندوؤں كى مقد س الہامى كتاب ہے۔ يه ديوناگرى خط ميں لكھى ہوئى ہے۔ جو آرامى ہے ماخوذ ہے۔

البیرونی (۱۰۳۸-۹۷۳ء) نے کتاب الہند میں لکھاہے کہ وید برجمنوں کو زبانی یاد تھے۔ میری آمد سے ایک صدی قبل ان کو ضبط تحریم میں لایا گیاہے۔

2- گوتمابدم: یہ گوتم بدھ (۸۸ م-۸۹۵ ق م) کی مقدس کتاب ہے، اور پالی زبان میں لکھی گئی ہے۔جو بر ہمی سے ماخوذ ہے۔

۸-ار تنگ: ار تنگ مانی (۲۷-۲۱۵ء) کے ند ہب کی مقدس کتاب ہے،اس کے لئے مانی نے ایک خاص خط اختراع کیا تھا۔ یہ پہلی ند ہبی کتاب تھی جو مصور تھی۔ خط مانی بھی خط آرامی سے ماخوذ تھا۔

9- قرآن مجید: قرآن مجید آخری آسانی کتاب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر نازل ہوئی (۱۱۰ء) میہ عربی خط میں لکھی گئی ہے۔

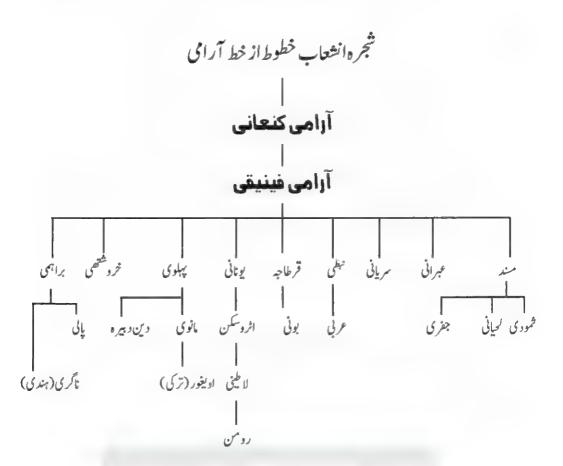

## مختلف خطوط كاتقريبي زمانه

| آرای کنعانی                             | ۲۰۰۰ قبل مسي   | -1   |
|-----------------------------------------|----------------|------|
| آرامی فینتی                             | ٠٠ ١٣ قبل مسيح | -۲   |
| عبرانی                                  | ١٢٠٠ قبل مسيح  | -1-  |
| مند حميري                               | ١٠٠٠ قبل مسيح  | -1~  |
| يوناني                                  | ١٠٠٠ قبل مسيح  | -5   |
| قرطاجه ( يونی )                         | ۸۰۰ قبل مسیح   | -4   |
| براتهی                                  | ۸۰۰ قبل مسیح   | -4   |
| څرو همتمي                               | ٥٠٠ قبل مسيح   | -^   |
| پېلوي                                   | ۲۵۰ قبل مسیح   | -9   |
| رياني                                   | ٢٠٠ قبل مسيح   | -1+  |
| - تهطی                                  | ۲۰۰ بعد مسیح   | -11  |
| مانوي                                   | ۲۵۰ بعد سے     | -11  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله | ۵۰۰ بعد سے     | -11" |
| و ین دیره                               | ۵۰۰ بعد سی     | -10  |
| د بو ناگر ی                             | •••ابعد مسيح   | -10  |

000000000000000



ېاپ ۲

## عربي خط كا آغاز

عربی خط کے مآخذاور سر چشے کے متعلق قدیم علاء، جدید محققین اور مستشر قین کے در میان بوااختلاف ہے۔ ساری بحث و شحقیق کا خلاصہ ڈاکٹر صلاح الدین المنجد (بروزن مزمل) نے یہ بیان کیا ہے۔ عربی خط کے مآخذ کے متعلق تین نظریات پیش کئے جاتے ہیں۔

حربی خط سریانی خط سے ماخوذ ہے۔
 اور فی انبار سے جیرہ اور پھر وہاں سے مکہ پہنچا ہے۔
 خط عربی خط مند سے مشق ہے۔
 مؤرخ ابن خلدون)

اسلام ہے قبل کے تحریر کردہ عربی خط کے جو کتبات اب تک دریافت ہو چکے ہیں ان کے مطابع اور تجویئے ہی اسلام ہے قبل کے تحریر کردہ عربی خط کے جو کتبات اب تک دریافت ہو چکے ہیں ان کے مطابع اور تجویئے ہی مکن ہے کہ ندکورہ بالا نظریات کی صحت و سقم کے متعلق کوئی رائے قائم کی جائے۔ کسی نظریتے کی تائید میں محض کسی قدیم کتاب کا حوالہ کافی شوت نہیں ہے۔ عربی قدیم کے قمام کتبات بطرا (Petra) نبطیوں کے علاقے سے ملے ہیں۔ اس زمانے میں وہاں سریانی کا اثر بالکل نہیں تھا۔ سریانی کا غلبہ جیرہ کی ریاست میں تھا۔ وہ ایک عیسائی ریاست تھی۔ مگر آئ تک وہاں سے کوئی عربی کتبہ دریافت نہیں ہوا ہے۔ خط مند اور خط عربی میں بہت بڑا فرق ہے۔ الفہر ست کے صفحہ ۸ پر ابن ندیم لکھتا ہے!

'' اہل یمن کے عمر رسیدہ لوگ ہے کہتے ہیں کہ خط مند میں الف باتا عربی الف باتا ہے مختلف تھی۔'' اس جملے سے بیہ فرق واضح ہے، اب واضح نظریہ بیہ باقی بچا کہ عربی خط سطی خط سے مآخوذ ہے، قدیم عربی خط کے نمونے بھی نبطی خط کے علاقے سے ہی دریافت ہوئے ہیں۔(ا) موجودہ اردن کے علاقے میں قدیم زمانہ میں ایک عربی ریاست قائم تھی۔ یونانی اس کو (Petra) (عربی، بطرا اور تدمر) کہتے تھے۔ یہ ریاست کپہلی صدی قبل عیسوی میں قائم ہوئی تھی۔ اس ریاست کے بانی نبطی تھے۔ جو نسلاً عرب ہی تھے اور عربی زبان کا ایک خاص لہجہ بولتے تھے۔ ان کے دومر کزی شہر تھے۔ سلع یا بطر اشال میں اور حجر اور مدائن صالح جنوب میں۔ سنہ ۸۵ق م میں انہوں نے سلوقیوں (۱) ہے دمشق کا تاریخی شہر بھی حاصل کر لیا تھا۔ تجارتی شاہر اہ پر واقع بھر کی (۲) ان کی تجارتی منڈی تھا۔

یہ ایک سر سبز اور شاداب علاقہ تھا۔ یمن سے روم (ترکی) جانے والی بین الا قوامی تجارتی شاہرہ یہاں سے گزرتی تھی۔ ہندوستان وغیرہ سے آمدہ مال ای رائے سے یورپ منتقل ہوتا تھا۔ ای وجہ سے یہاں تجارت کو بڑا فروغ حاصل تھا۔ تجارت کی برکت سے یہ قوم بڑی آسودہ حال تھی۔ تہذیب و تدن نے بھی یہاں ترقی کی تھی۔ ۲۰۱ء میں یہ ریاست رومی سلطنت میں ضم ہوگئی تھی۔ مگراس کے بعد بھی وہاں تمدن کو فروغ حاصل ہو تارہا۔ فنِ تقمیر میں بھی انہوں نے بڑی مہارت حاصل کی تھی۔ پہاڑوں کو کاٹ کریہ مکانات بناتے تھے۔ ان کاذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔

وَتُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِيْنَ (٣)

تم بہاڑ تراش کر فخرید عمار تیں بناتے ہو۔

تجارتی ضروریات نے ان کو تحریر کی ضرورت کا احساس دلایا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے علاقے میں رائج آرامی خط کو استعمال کیا۔ پھر پچھ مدت کے بعد انہوں نے ایک نیا خط اختر اع کر لیا۔ اس کو خط نبطی کہتے ہیں۔

نبطی خط کی بعض خصوصیات بڑی نمایاں ہیں:

ا- تبطی حروف حجی کے چند حروف پوری طرح ترکیب قبول کرتے ہیں، یعنی واصل بھی ہوتے ہیں اور موصول بھی۔

المركور المرك

جیسے ب، ک، م وغیرہ۔ ۲- بعض حروف جزئی ترکیب قبول کرتے ہیں۔ یعنی صرف موصول

بنتے ہیں جیسے ، دال ، ذ، ر، ز، و، وغیر ہ

r- بعض حروف کی شکل لفظ کے آغاز میں ایک ہوتی ہے اور آخر میں دوسر ی ہوتی ہے جیسے مہم، مد، یہ ، ہی، وغیرہ،

ا۔ سکندر یونانی کے مرجانے کے بعداس کے مشرقی مقبوضات، شام، ایران اور پاکتان پراس کا ایک جزل سلوکس (Selucus) حکر ان بن ایا تھا۔ اس کے خاندان میں حکومت ۳۱۲ ق م ہے شروع ہو کر ۹۲ ق م تک جاری رہی۔ ۲- یہ وہی شہر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل نبوت بجیبن میں اپنے پچیاابوطالب کے ساتھ ایک تجارتی سفر انقیار کیا تھا۔ ۳۳-سور کا شعر او، آیت ۴۵،

- ٧- تائے تانيف كو بھي تائے مبسوط لكھتے ہيں۔امة كوامت لكھتے ہيں۔
  - ) الف کے اسفل میں داہنی جانب جھ کاؤر کھتے ہیں۔
- ۲- بعض الفاظ میں ہے الف کو حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے رحمٰن، اسلمبیل،



ALLENGE SENTER OF THE SENTER SENTING S

امر القیس کی قبر کا کتبه چھٹی صدی عیسوی

نظیوں کے تجارتی قافے اندرون عرب میں جاتے تھے۔ عرب قبائل سے ان کے گہرے رابطے تھے ان کی اپنی زبان بھی عربی کا بی ایک لہجہ تھی۔ ان اسباب کی بنا پر عربی زبان کے لئے نبطیوں کا خط اختیار کیا گیا۔ جس کا سب سے بڑا شہوت تو یہ ہے کہ نبطی خط کی امتیاز کی خصوصیات عربی خط میں موجود ہیں۔ دوئم عربی تحریر کا قدیم ترین کہتہ ام الجمال کا کہتہ ہے۔ جس کا ذمانتہ تحریر کا حدید دونوں کتے نبطیوں کے علاقے سے دستیاب ہوئے تحریر کا میسوی ہے۔ اور آخری کہتہ چھٹی صدی عیسوی کا ہے۔ یہ دونوں کتے نبطیوں کے علاقے سے دستیاب ہوئے ہیں۔ (۱)

ان شواہد کی بنا پر میہ رائے قرین صواب ہے کہ عربی خط در حقیقت نبطی خط سے ماخوذ ہے۔ عربی خط کا مولد و منشا

ا- دراسات في الخط ، ص ٢٠- ٢١،

نطیوں کا علاقہ ہے۔(۱) بہت ممکن ہے کہ نبطی عربوں نے ہی حجازی عربی کو تحریر میں لانے میں سبقت کی ہو۔

قدیم مؤرخ بلاذری نے لکھا ہے کہ عربی خط جرہ سے دومۃ الجندل آیا۔ وہاں سے حرب بن امیہ کے ذریعے مکہ میں داخل ہوا۔ اس بیان کو آثار کی تائید حاصل نہیں ہے۔ جرہ کے علاقے میں آج تک عربی زبان کا کوئی کتبہ نہیں ملا ہے۔ بہر کیف اتنی بات یقین ہے کہ عربی خط مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل داخل ہو چکا تھا۔ 19 سے الفراد وہاں لکھنا پڑھن جانتے تھے۔ ابن ندیم نے الفہر ست میں اس خط کو کمی خط کانام دیا ہے۔

#### 0000000000000000

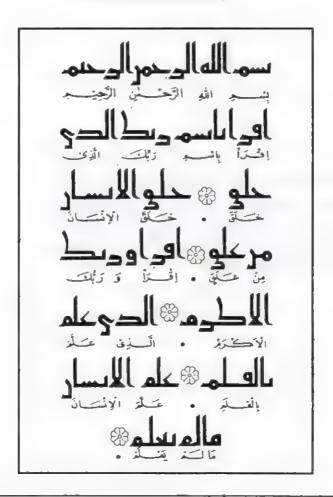

## ۵ پاپ

## کمی اور مدنی خط

مکہ مکر مہ قدیم زمانے میں بھی عرب کا مشہور ترین شہر تھا۔ حرم کعبہ کا حج کرنے کے لئے دور دراز علاقوں سے چل کر عرب یہاں آتے تھے۔ تمام قبائل کعبہ شریف کا احترام کرتے تھے۔ ۵۷ء میں یمن کے حبثی باد شاہ ابر ہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ لشکر کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ وہ کعبہ کو مسمار کرنا چاہتا تھا۔ آسانی آفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس واقعے کے بعدے حرم کعبہ کی عظمت اور تقد س میں اور اضافہ ہوگیا تھا۔

مکہ شریف یمن سے شام تک جانے والے تجارتی قافلوں کی شاہراہ پرواقع تھا۔ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ ہمسایہ ممالک کے لوگ تجارت کی غرض سے یہاں آتے تھے۔ مختلف نسلوں، حبشی، ایرانی، رومی اور مختلف ند ہبوں، یہودی، عیسائی اور مجوری، عیسائی اور مجوری، عیسائی اور مجوری، عیسائی اور مجوری، ایک بین الا توامی شہر تھا۔ اس وجہ سے مکہ میں عربی خط کے علاوہ حبشی، پہلوی، عبرانی، سریانی اور رومی خطوں کے جانے والے موجود تھے، ام المومنین حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ عنہا کے چازاد بھائی ورقہ بن نو فل تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ یعنی وہ عبرانی اور سریانی زبانیں جانے تھے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی بعثت مبار کہ (۲۱۰ء) اہلِ مکہ کی زندگی میں اور سارے عربوں کی زندگی میں ایک انتقلاب انگیز واقعہ تھا۔ یہ واقعہ ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہت انقلاب کا داعی تھا۔ اس انقلاب کی طاقتور لہریں مکانی طور پر بتدر یج بحر الکابل سے لے کر بحر اطلس تک وسیع ہو گئیں، اور آج بھی یہ دائرہ وسعت پذیر ہے اور زمانی طور پر ڈیڑھ ہزار سال سے انقلاب کی میہ لہریں اقوامِ عالم کو متاثر کر رہی ہیں۔اب تک ان کی انقلاب انگیزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔

اس انقلاب انگیز تعلیم کا آغاز نزول و حی البی کے ساتھ شروع ہوا۔ و حی البی کو تحریر کے ذریعے محفوظ کرنے کا اہتمام اوّل روز ہے رسول اللہ صلی اللہ وعلیہ وسلم نے فرمایا۔ مکہ معظمہ میں اس وقت کیٰ خطر رائج تھے۔ آپ علیہ نے عربی خط کو اختیار فرمایا۔ اس طرح عربی خط اسلام کا خط بن گیا۔ اس طرح یہ مسلمانوں کا خط بن گیا۔ جہاں اسلام گیا وہاں ساتھ ہی عربی خط بھی گیا۔ اس طرح عربی خط کی ترقی، تحسین اور توسیع کی بنیاد رکھ دی گئی۔ مسلمانوں نے اس خط کو فروغ دینے میں پھر کسی کو شش ہے در اپنے نہیں کیا۔

حضرت علی رضی القد عند بن ابی طالب، حضرت عثان بن عفان رضی القد عند اور حضرت عبدالله بن مسعود رضی القد عند وغیر ہان لوگوں میں سے جی جو قبل اسلام ہی عربی کتابت جانتے تھے۔ یہ لوگ اولین مسلمانوں میں سے جیں۔اس لئے وحی الهی کی اولین کتابت انہی بزرگوں نے فرمائی ہوگی۔ جب رسول القد صلی الله علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے آئے تو وہاں وحی الله عند اور آخر میں معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عند اور آخر میں معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عند عند اور آخر میں معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عند عند اور آخر میں معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عند عند اور آخر میں معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عند کی۔

اى (ان پڑھ) قوم كے اى ئى پرسب سے پہلے وى جونازل ہو كى دوبيے! الحُرَاْباسُم رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ () حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ () اَقْرَاْ وَرَبُّكَ الْا كُرَمُ () الَّـذِيْ عَلَمَ بِالْقَلَمِ () عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ () ()

'' پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے ،انسان کو ایک خون کے لو تھڑ ہے ہے۔ پڑھ اور تیر ارب بڑا کر یم ہے۔ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے وہ سب سکھادیاجو وہ نہیں جانبا تھا۔''

> اس کے بعد دوسری و حی جونازل ہوئی وہ بیہے! نّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۞ (٢)

" ت قشم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔"

ان اولین آیات میں تعلیم کی اہمیت کا ذکر ہے۔ جو ناخواندہ عربوں کے ماحول میں ایک نئی می بات نظر آتی ہے۔ ان آیات سے متنقبل میں تعلیم سے متعلق سر گرمیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مکہ میں اسلام پر ابتلاء کا دور تھا۔ ابتداء میں اسلام کی تعلیم مخفی انداز میں دی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحافی از قم رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ جاتے۔ وہاں قدیم اور جدید مسلمان آپ عیاضہ سے ملاقات کرتے۔ وہاں آپ عیاضہ مسلمانوں کو قر آن مجید کی آیات سناتے تھے، اور اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ وار از قم اسلام کا پہلامدر سے تھا۔ مکی دور کے تیرہ سالوں میں اس سے زیادہ کچھ نہ ہو سکا۔

جھرت کے بعد آپ علی میں میں ہورہ میں آئے۔ سب سے پہلے آپ علی نے مبحد نبوی تغییر کی۔ مبحد کے ساتھ بی ایک صفہ (چبوترا) بنایا گیا۔ وہاں اسلام کا دوسر امدرسہ قائم ہوااور نومسلموں کے لئے اسلام کی تعلیم کا انتظام فرمایا گیا۔ صفہ کے مدرسے میں تحریر اور کتابت کا انتظام بھی فرمایا گیا تھا۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت افساری رضی اللہ عنہ طلبہ کو کتابت کا فن سکھاتے تھے۔ س ۲ جبری میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ قریش کے جولوگ قیدی

ارسور وُعلق، آیت ا- ۲م، ۲-سور وُ قلم، آیت ا،

بنائے گئے تھے ان میں ہے بعض لوگ تحریر کا فن جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قیدیوں کو رہائی کے لئے زر فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ دس دس طالب علموں کو کتابت سکھا دیں اور رہائی حاصل کرلیں۔(۱) دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی و وسری مثال نہیں ہے کہ دولت حاصل کرنے کے مقابلے میں اشاعت علم کو ترجیح دی گئی ہو۔ اسی طرح بڑی تیزی ہے فن کتابت جانے والے سارے عرب میں پیدا ہوگئے۔ سارے عرب میں عربی خط کھیل گیا۔ وہ خط جو پہلے مکی کہلاتا تھااب وہ مدنی کہلائے لگا۔

ابن نديم نے الفهر ست ميں مدنى خط كى مندرجه ذيل خصوصيات بتائى بيں۔

ا- تحریر بالکل سادہ ہے۔ کسی قتم کا تصنع، تکلف اور آرائش اس میں نہیں ہے۔

۲- الف خاص خصوصیت کا حامل ہے الف کا سرشاخ دار ہے۔ الف کا زیریں حصہ داہنی طرف جھکا ہوا بلکہ مز اہوا ہے۔

سو- تحریر کی سطریں سیدھی متنقیم نہیں ہیں۔ حروف بھی بالکل سیدھے عمود کی نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں خفیف ساتر چھا پن ظاہر ہو تا ہے۔

عہد نبوی ﷺ کی جو تحریریں اس وقت تک موجود ہیں۔ان کے مطالع سے ابن ندیم کی بتائی ہوئی خصوصیات کی تصدیق ہو تی ہے۔ اوپر بیان کیا جاچکا ہے کہ یہی تمام خصوصیات خط نبطی میں پائی جاتی ہیں۔اس کا مطلب سے ہوا کہ تکی اور مدنی خط در حقیقت وہی نبطی خط تھا۔اس وقت تک اس میں کوئی تغیر اور کوئی اصلاح نہیں ہوئی تھی۔

## 🖈 آثارِ متبر که باقیه

عہد رسالت باسعادت کے چند تح ریی آثار آج تک موجود ہیں۔



مدینہ کے قریب کوہ سلع پر دو کتبات کا انکشاف ڈاکٹر گئے۔ حید اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے ان کا زمانہ غزوہ خندق یعنی چار ججری مقرر کیا ہے۔ ان کتبوں پر کوئی تاریخ ورج نہیں ہے۔اس وقت س ججری کا استعال جاری نہیں ہوا تھا۔ پہلے کتبے پر

علی بن ابی طالب کانام کندہ ہے،اور دوسرے کتبے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے نام کندہ ہیں۔بلاشبہ مدنی خط کے میداولین نمونے ہیں۔(۲)

ا- منداحمہ بن حنبل، تخ تج شاکر عدد حدیث ۲۲۱۷،واضح رہے کہ اس زمانے میں ایک قیدی کازر فدیہ عام طور پر چار ہزار درہم ہو تا تھا۔ معارف،این قتیبه، سے دراسات از ڈاکٹر صلاح الدین، ص• ۳-۳۱، صلح حدید ہے کہ ۱۲۸/ء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کو داخلی مشکلات سے قدرے سکون ملا تو آپ عیلیہ اسلام کی دعوت نے اشاعف اسلام کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ عیلیہ نے ہمسایہ ممالک کے بادشاہوں کو خطوط کصے، اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ خوش قسمتی سے ایسے چھے خطوط محفوظ رہے اور اب دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ سب ہرن کی کھال کی جملی پر تحریر شدہ ہیں۔

ا- نامه مبارک بنام منذر بن ساوی باد شاه جیره

یہ خط د مثق سے حاصل ہوااور جر منی کے رسالے 2DMG جلد کا، سال ۱۸۶۳ء میں پہلی مرتبہ شاکع ہوا تھا۔



انامہ مبارک بنام نجاشی شاہ حبشہ یہ خط حبشہ کے ایک کلیسا ہے دریافت ہوا، رسالہ راکل ایشیا تک سوسائٹی لندن نے جنوری ۱۹۴۰ء میں پہلی مرتبہ اس کوشائع کیا ہے۔



سو- نامہ مبارک بنام مقوقس شاہ مصر یہ خط اخمیم مصر کے ایک کلیسا سے دستیاب ہوا ہے۔ اور مجلّہ الهلال قاہرہ میں ۱۹۵۷ء میں پہلی مرتبہ شائع ہواہے۔

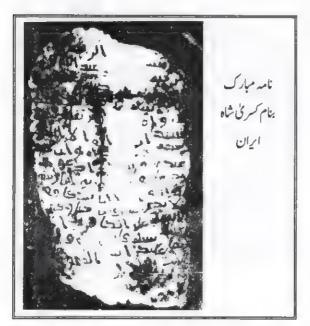

۳- نامه مبارک بنام کسری پرویز شاه ایران اس خط کو صلاح الدین المجد نے دریافت

ا س خط تو صفاح الدین الجدے دریافت کیا ہے اور رسالہ ''الحیاۃ'' ہیر وت میں پہلی مرتبہ ۲۲۲ر مئی ۱۹۲۳ء کوشائع کیا۔

یہ سب خطوط مدنی رسم الخط کے طرز پر ہیں۔ان کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہیں۔ جن کی جانب ابن ندیم نے اشارہ کیا ہے۔

۵۔ نامہ مبارک بنام ہر قل قیصر روم

یہ نامہ مبارک اردن کے شاہ حسین کو
اپ داداہے ملاتھااس کی اصل ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک
فرانسسی رسالے Arabica میں ۱۹۵۵ء میں شائع

اله خطوط بإدى اعظم، سيد قصل الرحمٰن، زوار اكيثر مي پيلي كيشنز، ٩٥ و، كرا چي



## ۲- نامهٔ مبارک بنام عبدوجیفر پسران جلندی

یہ نامہ مبارک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو پیرس میں ۱۹۸۰ء میں تیونس کے ایک اخبار کے تراثے سے ملاقفا، یہ عکس الوثائق الیساسیہ کے پانچویں ایڈیشن میں موجود ہے۔(1)

## کر آن مجید

قرآن مجید عربی زبان کی پہلی تحریری کتاب ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم پراللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ و جی کا مجموعہ ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم پراللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ و جی کا مجموعہ ہے۔ اس استمام فرمایا۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی آپ علیہ اس کو کا تب ہے تحریر کرالیتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ بالکل نایاب تھا۔ اس لئے آپ علیہ تھے۔ اس زمانے میں کاغذ بالکل نایاب تھا۔ اس لئے آپ علیہ تھے۔ اور پھر اس کو ایک مجمود کے جھیکے، چوڑی ہڈی یا مٹی کے شکرے پر تحریر کلما لیتے تھے۔ اور پھر اس کو ایک مجمود کے مفاوظ رکھتے تھے۔ دوسر کی طرف صحابہ کرام میں آیات کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ حفاظت کے بید دونوں طریقے جاری سے جاری سے سال کی مدت میں جب قرآن مجید کمل ہو گیا تو وہ ایک طرف سے سیوں محفوظ تھا۔ حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرام کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن خابت میں بھی محفوظ تھا۔ حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن خابت

نامه مبارك بنام عبدوجيفر پسر ان جلندي

سماله الحمرال هده و مرايه المحرود مي المحرود على المح

انساری رضی اللہ عنہ کا تب وحی کو اس کام پر مامور فرمایا کہ وہ دونوں ذرائع استعال کر کے قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کریں۔ اس طرح بید ایک کتاب کی صورت میں مرتب ہو گیا۔ اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا۔ نئی نئی اقوام دائرہ اسلام میں داخل ہوتی گئیں۔ اس وقت ضرورت محسوس کی گئی کہ لوگوں کے پاس قرآن مجید کا ایک مستند نسخہ ہوتا کہ غنطی یا تہد ملی راہ نہ یا ہے۔

اس ضرورت کا حساس کر کے حضرت عثمان رضی الله عنه نے • ۱۳۶۰ میں پھر حضرت زید بن ثابت انصاری رضی الله عنه کو مامور کیا که وه چار پانچ مشتد نسخ تیار کرلیں۔ جو صوبائی مر اگز کوفه ، بصر ه، و مشق اور مدینه منوره کی مساجد میں رکھ



ویئے جائیں، اور لوگ ان سے مقابلہ
کر کے اپنے اپنے مصحفوں کی اصلاح
کر لیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا
ہے کہ مکہ، یمن، اور بحرین میں بھی
ایک ایک نخه بھیجا گیا تھا۔ مزید
احتیاط کے لئے ان نخوں کے ساتھ
دار الخلافہ سے متند قاری بھی روانہ
کئے گئے تھے۔ تاکہ وہ صحیح تلفظ اور
صحیح لہجہ سکھا دیں۔ مدینہ کے قاری

زید بن ٹابت رضی اللہ عنہ ، مکہ کے قاری عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہ ، شام کے قاری مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ، کوفہ کے قاری ابوعبدالر حمٰن رضی اللہ عنہ ، بھرہ کے قاری عامر بن عبد قیس مقرر ہوئے تھے۔

بعض روایات سے ظاہر ہو تا ہے کہ ایک نسخہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے خاص اپنے لئے تئے۔ جو شہادت تئے۔ جو شہادت کے وقت ان کی گود میں تھااور خون کے قطرے اس آیت ریڑے تھے۔ فیسکے فیکھٹے اللہ(۱)

یہ قرآن کریم ۱۱۳ مور توں پر مشتل مقا۔ سور توں کے درمیان حد فاصل بسم اللّه المرحمن المرحمن المرحمن المرحمن المرحمن فقص۔ نداس میں اعراب اور نقطے تھے۔ ندرکوع و نصف وغیرہ کے دوسرے نشانات تھے۔ یہ بالکل سادہ قرآن تھا۔ کی قتم کی آرائش اور زیائش اس میں نہیں تھی۔

یہ قر آن مجید کے نیخے اونٹ کی کھال کی جھلی پر ساہ روشنائی سے اور خوش خط قلم سے لکھے گئے تھے۔اس خط میں خط نبطی کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔

حضرت ابو بكرصد نق رضي الله عنه ہے منسوب قر آن مجيد کاايک ورق



حفزت عمرفار وق رضی الله عنه ہےمنسوب قر آن مجید کاایک ورق(۲)

ا عادد جواها المعنى با معنى با اله علمده با بور الأي يسمد فا سويد العدمه با حوال فا و معدم بو العدمه با حوال فا و معدم بو العدم با موال فا فا ما ما كالعد العدم با عمل المعدد ليا الله العدم با عمل المعدد العدم و و فا العدم با عمل المعدد المعدد و و فا العدم با عمل المعدد المعدد و و فا



حفرت زین العابدین رضی الله عند

اس وقت دنیا میں چار قرآن مجید ایسے میں جن کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ مصاحف عثانی کے اولین شنخ ہیں۔

ا- تاشقند میوزیم ترکستان میں ہے۔
۲- مشہد حینی قاہرہ میں ہے۔
۳- وارالآ ٹار قسطنطنیہ میں ہے۔
۳- توپ کائی سرائے استبول ترکی میں موجود ہے۔
موجود ہے۔

عام طور پر علا ان کو قدیم ترین مصاحف کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں گر جدید مخفقین کی رائے ان کے خلاف ہے۔ ان کی نظر میں ان میں سے کی ایک کا خط بھی مدنی خط نہیں ہے۔ مدنی خط کی خصوصیات سے یہ قر آن مجید عاری ہے۔ ان کا خط بعد کے دور کا ترتی یافتہ خط ہے۔ اس لئے ماہرین ان کو دور عثانی کے مصاحف تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔(۱) اس طرح دنیا کے عجائب خانوں اور کتب خانوں میں خلفا راشدین شفول حفرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل پیت سے منسوب قرآن مجید موجود ہیں۔

مگر ماہرین کے نزدیک ووسب مجی بعد کے زمانہ کے تحریر کروہ ہیں۔(۲)

قرآن مجید دین اسلام کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر گھر میں اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں کواس کتاب ہے بے حد محبت ہے۔ حفاظ اس کویاد کرتے ہیں۔ قراءاس کی قرائت کرتے ہیں۔ خطاط اس کو حسین و جمیل طریقے سے لکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے جملہ علوم وفنون کا سر چشمہ قرآن مجید ہے۔ اس ایک کتاب سے صدماعلوم مسلمانوں نے استنباط کئے ہیں۔ اس ایک کتاب نے قریش کی زبان عربی کو عالمی زبان بنادیا۔ جہاں جہاں اسلام پہنچاوہاں قرآن

ا دراسات في تاريخ خط العربي، ذاكثر صلاح الدين المنجد، ص٥٥، ٢ - ايضاً، ص ا،،

مجید بھی پہنچ گیا۔ وہاں عربی خط بھی پہنچ گیا۔ اس ایک کتاب نے مدنی خط کو عالمی خط بنادیا۔ عربی خط کی ترقی، توسیع اور شخسین بالواسطہ یا بلاواسطہ قرآن مجید کا فیضان ہے۔ یہ ایک انقلاب آفریں کتاب ہے۔ علم و فضل کے سوتے اس کتاب سے پھو شختے ہیں۔ ذہنوں کی آبیاری کے لئے اس کی زر خیزی اور شادانی آج بھی ای طرح موجو دہے۔

## ☆ آثارباتيه

خلافت راشدہ کے دور کے دوکتات آج بھی موجود ہیں۔ ایک بردی کا غذ پر تحریر ہے۔ یہ مصر کے شہر احسن سے دستیاب ہواہے۔ اس پر یونائی اور عربی تحریریں موجود ہیں۔ عربی تحریر پر سن کتابت درج ہے۔ یعنی ۲۲ جحری۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ ٹائی رضی اللہ عنہ کا ذمانہ ہے۔ واضح رہے کہ مصر سن ۲۰ جحری میں فتح ہواہے۔ فتح مصر کے دو سال بعد کی تحریر

ہے۔ یہ تحریر آسریا کے دارالحکومت ویانا (Vienna) کے عائب خانے میں محفوظ ہے۔ (۱) عبد اسلامی کی بیہ قدیم ترین تحریر ہے خصوصیات کے لحاظ ہے یہ خط مدنی سے پوری طرح مشابہہ ہے۔ اس میں سادگی ہے اور عدم تضنع اور تکلف ہے۔ مگر دو باتیں القاتین ہیں۔ اس سے حریر میں الف





سیدھا لکھا ہوا ہے۔ الف میں دور (گولائی) کی جانب ربحان نظر آتا ہے۔

(گولائی) کی جانب رجحان نظر آتا ہے۔ جس کو عربی میں لین کہتے ہیں۔ ۲- مگر عجیب تربات بیہ ہے کہ نون، شین، زا، ذال، اور خا پر نقطے موجود ہیں۔ بیہ بہت اہم انکشاف ہے۔

دوسری تحریرایک کتبہ ہے۔ جواب قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ کتبہ ایک قبر کا ہے۔ جس پر اسسن



ہجری درج ہے۔ یہ حفرت عثان
رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ
ہے۔ یہ عبدالرحمٰن بن خیر کی قبر
کا کہتہ (شاہد) ہے۔ یہ کتبہ بند
اسوان مصر کے پاس دریافت ہوا۔
اس کو ۱۹۲۹ء میں حسن آفندی
ہواری نے دریافت کیا ہے۔ یہ
خط کھر دراادر غیر پختہ ہے۔ شاید
پھر پر کندہ ہونے کی وجہ سے یہ
کھر دراپن پیدا ہوگیا ہو۔ اس میں

خطیا بس (سطح) ہے۔ دور ہالکل نہیں ہے۔الف سیدھاہے نہ خمدار ہے اور نہ داہنی طرف ماکل ہے۔ یہ قدیم ترین عگی کتبہ ہے جو اب تک دریافت ہوا ہے۔(۱)





## ال پریہ عبارت تحریر ہے

- السم الله الرحمن الرحيم
   هذا القبر
- لعبد الرحمٰن بن خير
   الحجرى اللهم اغفرله
- ۳ـ وادخله في رحمة منك وايانا معه
- ٣- استغفرله اذاقراء هذا الكتاب
  - ۵۔ وقا امین و کتب هذا
  - ٢. الكتاب في جمادي الآ
    - ك خرمن السنة احدى و
      - ٨\_ ثلثين

باپ ۲

# عربی خط کی تشکیل اور تکمیل

ظافت راشدہ (۱۱- ۳س / ۱۳۲۲) کے دور میں اسلامی مملکت نے بڑی وسعت اختیار کرلی۔ نئے نئے ممالک اسلامی ریاست میں شامل ہوگئے۔ فوجی ضرورت کے تحت خلیفہ خانی حضرت عمر بن الخطاب رضی القد عنہ نے ایران کی سر صد پر دو چھاؤنیاں آباد کیں۔ بھر ہ ۱۳ ہے ۱۳۵ میں آباد ہوا اور کو فیہ ۱۳۵ میں آباد ہوا۔ بیہ دونوں شہر صوبائی دارا ککو مت بھی تھے۔ سحابہ کرامؓ اور مختلف عرب قبائل پیہاں آکر آباد ہوگئے۔ سب سے پہلے خط نے بھرہ میں ترتی کی۔ بعض کتابوں میں خط کوئی کی طرح خط بھر کی کا بھی نام ملتا ہے۔ وہاں کے ایک کاتب بہت مشہور ہیں۔ امام حسن بھری جو حضرت عمر کی خلافت کے شروع میں بیدا ہوئے۔ علم و فضل، تقوی اور عمل میں ممتاز تھے۔ تصوف کا سلسلہ ان سے چلا ہے۔ وہ بڑے کا تب بھی تھے اور شروع میں ایڈ عنہ کے زمانے میں بھرہ کے حاکم رکھے بن زیاد کے کا تب رہے ہیں۔ وہ خط کا ابتد ائی دور تھا۔ کو فیہ کے دار الامارۃ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو قاضی اور معلم بناکر بھیجا گیا۔ انہوں نے کو فیہ کی معجد میں علم کی گرم بازاری شروع کر دی۔ ان کے فیض عام کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ بیس سال بعد خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کو فیہ کو فیہ کو فیہ رہی ہے اس نے کو فیہ کو عمل سے بھردیا و قرمایا!

قدیم عربی بادشاہ جیرہ کا دار السلطنت کو فد کے قریب تھا۔ ایرانی تمدن کے بڑے مر اگز اصطحر اور مدائن بھی کو فد سے زیادہ دور نہیں تھے۔ جندی سابور میں نسطوری عیسائیوں کا قدیم مدرسہ بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ اس لئے سریانی لکھنے والے عیسائی اس شہر میں آکر آباد ہوگئے۔ اہل ایران آذر بانیجان اور ماوراء النہر تک سے یہاں آکر آباد ہوگئے۔ یہ ایک مین الا قوامی شہر بن

گیا۔ جہال مختلف اقوام اور ملل کے افراد آگر بس گئے۔(۱)

صحابہ کرامؓ کے زمانے میں خط مدنی ہی استعال ہو تار ہا۔ کوئی خاص تغیر اس میں واقع نہیں ہوا۔ متمدن اقوام کے خلط ملط ہو جانے کے بعد بعض لوگوں نے خط مدنی کی اصلاح کی، نوک پلک درست کی۔ یہ اصلاح یافتہ مدنی خط بعد میں خط کو فی کہلایا۔ جلد ہی خط کوفی وسیج اسلامی مملکت میں رائج ہوگیا۔ سندھ سے لے کر مر اکش تک ہر جگہ خط کوفی پھیل گیا۔

خط کوئی کے متعلق عام طور پر سے بات مشہور ہے کہ خط کوئی میں صرف سطح ہے۔ دور نہیں ہے۔ لینی اس خط میں حروف خط عمودی اور خط افقی بناتے ہیں۔ان کے اندر گولائی بالکل نہیں ہے۔ خط کوئی میں ہند سے (جیو میٹری) کا عکس صاف نظر آتا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ کوفہ میں سریانی لکھنے والے مسیحی آباد تھے۔ سریانی خط میں ہندی خط سے پوری مشابہت موجود ہے۔ وہاں سے ہندی مشابہت کا تصور مسلمان قلم کاروں نے اخذ کر لیا اور پھر خط کوئی کو ہندی شکل پر ڈھال لیا، حتی کہ آج عمودی خط ، افتی خط ، زاویہ قائمہ کی ہندی شکلیں بی خط کوئی کی انتیازی خصوصیت قرار دی جاتی ہیں۔

یہ بات شہرت ضرور رکھتی ہے۔ مگریہ تمام حقیقت نہیں ہے۔ خط کو فی میں بلکہ اصل خط مدنی میں بھی دونوں طریقے رائج تھے۔ سطح کا طریقہ اور دور کا طریقہ۔ فن خطاطی کا امام اور حجت ابن مقلہ متو فی ۳۲۸ھ لکھتا ہے کہ خط کو فی کئی طرز پر لکھا جاتا ہے، جن میں دواقسام خاص ہیں۔

ا- خطیابس یعنی مبسوط جس میں سطح ہی سطح ہوتی ہے دور بالکل نہیں ہوتا ہے۔ ۲- خطلین یعنی مشدر پر جس میں دور (گولائی) ہوتی ہے۔(۲)

یہ اس مخص کا قول ہے جو فن خط کا مسلم النبوت امام ہے۔ جس کا قول جمت ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خط کو فی میں سطح اور دور دونوں طریقے رائج تھے۔ جدید زمانے میں محققین نے ۳۳ھ کا تحریر کردہ بردی کا غذیر ایک تحریر دریافت کی ہیں سطح اور دور دونوں طریقے رائج تھے۔ جدید زمانے میں محققین نے ۳۳ھ کا تحریر کردہ بردی کا غذیر ایک تحریر دریافت کی ہے۔ یہ خط مدنی میں بلکہ شاید خط میں اور اس سے قبل خط مدنی میں بلکہ شاید خط کی میں بھی دور تھا۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ خط یابس کثیر الاستعمال تھا۔ اس لئے اس کے نمونے وافر مقد ار میں طبح ہیں اور خط لیمن قلیل الاستعمال تھا۔ اس لئے اس کے نمونے کمیاب بلکہ نایاب ہیں۔

آگے بڑھنے سے قبل خط کی دواصطلاحیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ عربی خط میں حروف دو قتم کے ہیں۔ ایک تووہ حروف ہیں جو سفر کے اور کی تھے ہیں۔ ایک تووہ حروف ہیں جو سفر کے اور کی تھے جاتے ہیں خواہ ان کی شکل عمودی ہو جیسے الف یاافقی ہو جیسے ب اس گروہ میں ان حروف کو بھی شامل کرلیاجا تا ہے جو عمودی افتی خطوط سے مرکب ہوتے ہیں۔ جیسے ک، ل، دوسری قتم حروف کی وہ ہے جن کا آدھا حصہ سطر سے نیچے اثر آتا ہے۔ اس قتم ثانی کے حروف میں اگر دور نہیں ہوتا توان کو یابس یا مبسوط یا سطح دار کہتے ہیں اور اگر قتم ثانی کے سے نیچے اثر آتا ہے۔ اس قتم ثانی کے حروف میں اگر دور نہیں ہوتا توان کو یابس یا مبسوط یا سطح دار کہتے ہیں اور اگر قتم ثانی کے

ا۔ کو فہ اور بھر ہ کی اہمیت کو سب سے بڑا نقصان زنجی کی بغاوت سے پہنچا۔ جب شہر کولوٹا گیااور کھنڈرینادیا گیا۔ پھر وہ کبھی اپنی سابقہ عظمت حاصل نہ کر سکا۔ اہل فن اور اہل علم سب نے بغداد وار الخلافہ کارخ کرلیا۔ ۲۔ در اسات فی تاریخ الخط العربی، دکتور صلاح الدین، المنجد، ص ۷۹، الصبح الاعثیٰ فلتھندی، ج ۳، ص ۸ ۲، حروف گول ہیں یادائرے کی جانب میلان رکھتے ہیں تواس کولین، یا مشد ریکہتے ہیں۔ گولائی کو دوریا تقویر کہتے ہیں۔ گویا سطح پر پھیلا کر لکھے جانے والے حروف متدیر اور مقور ہیں۔ اس لحاظ سے خط کوفی کویا بس اور خط نستعلیق کولین کہتے ہیں۔

اس وقت حروف پر نہ نقطے ہوتے تھے اور نہ اعراب، اس لئے اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ عہد بنی امیہ میں سب سے اہم سوال میہ تھا کہ خط عربی میں وہ کیا اصلاحات کی جائیں کہ عربی خط کے پڑھنے میں آسانی ہو اور وہ درست پڑھا جائے۔ تحریر کے نقطہ نظر سے اس دور کی سب سے بڑی کامیابی اعراب کی اور لفظوں کی ایجاد ہے۔ تمام تذکر سے اور تاریخیں اس بات پر مشغق ہیں کہ اعراب لگانے کا آغاز ابوالا سود و کلی متوفی ۱۹ھ/۱۸۸ء نے کیا اور اس کی تکمیل ان کے دولا کق شاگر دوں نھر بن عاصم بھری ۸۹ھ/۸۰ء اور بھی بن میں مواجے۔ یہ کام حجاج بن

نقط کی ایجاد سے متعلق قدیم نظریے کو جدید تحقیقات نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ ۱۸۴۸ء میں G.C.Miles کے فاف شیں ایک قدیم بند کے آثار دریافت کے۔ آس پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک کتبہ تحریر ہے۔ حس انفاق سے اس پر تاریخ ۵۸ ہے دری ہے۔ عہد بنی امیہ کا یہ قدیم ترین کتبہ ہے۔ خط سطی دار ہے اور حروف ہند ہی ہیں۔ اسلوب تحریر خط مدنی سے مشابہ ہے۔ نئی بات جو اس کتبے میں ہے وہ نقطوں کا وجود ہے۔ اس کتبے میں ب ت خ ف ن پر نقطے دیے ہوئے ہیں۔ اس سے مشابہ ہے۔ نئی بات جو اس کتبے میں ہے وہ نقطوں کا وجود ہے۔ اس کتبے میں ب ت خ ف ن پر نقطے دیے ہوئے ہیں۔ اس سے تبر وایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سلسطے میں خطیب بغدادی نے ایک قلمی کتاب سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کا تب و تی دخرت معالی اللہ عنہ عنہ دریافت شدہ کتاب کا تب و تی دخرت معالی اور جدید دریافت شدہ کتاب کا جب و عہد دریافت شدہ کتاب اس اسلم کو ثابت کرتے ہیں کہ حروف پر نقطوں کا وجود عہد رسالت میں بلکہ شاید اس سے قبل بھی موجود تھا۔ حضرت عثان اس امر کو ثابت کرتے ہیں کہ حروف پر نقطوں کا وجود عہد رسالت میں بلکہ شاید اس سے قبل بھی موجود تھا۔ حضرت عثان میں مگر وہ نقاط کے موجد نہیں ہیں۔ مزید بر آس صدیوں تک بہت سے اہل علم نے اس طریقہ کو قبول نہیں کیا وہ اس کو بدعت بیں مگر وہ نقاط کے موجد نہیں ہیں۔ مزید بر آس صدیوں تک بہت سے اہل علم نے اس طریقہ کو قبول نہیں کیا وہ اس کو بدعت بیں عمر بدت کیں سالہ کی ممالک میں نقاط اور اعراب کا طریقہ رائج ہو گیا۔ امام مالک نے اعراب لگانے کو بیا۔ امام مالک نے اعراب لگانے کو بدعت کہا ہے۔

محققین نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خط عربی میں یہ نقطے آئے کہاں ہے؟ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ نقطے سریانی خط سے ماخوذ ہیں۔ان کااستدلال اس واقعے ہے کہ کو فیہ اور بھر ہ کے ار دگر واس زمانے میں سریانی خط بھیلا ہوا

ا ـ الدارسات، ص ۱۰۱-۱۰۲، ۲ ـ الدراسات، ص ۲۲۱، ۳ ـ سـ النشر في قر أت العشر ، لا بن جزري، ج١، ص ۲۲،

تھا۔ اس نظریے کے قبول کرنے میں یہ امر مانع ہے کہ اب تک قدیم نقطے والی تحریریں مصراور حجازے دریافت ہو کی ہیں، ان علا قول میں خطِ سریانی کااثر نہیں تھا، کو فد کے پاس جو نقطے والی تحریریں دریافت ہو کی ہیں وہ بہت بعد کی ہیں۔ اس لئے سریانی خط سے نقطے اخذ کرنے کا نظریہ واقعاتی شہادت سے محروم ہے۔

تاہم اس بیان سے کوئی شخص ہے گمان نہ کرے کہ نقطوں کا استعال تح ریر میں عام تھا بلکہ حقیقت ہے ہے کہ تح ریر یں نقطے موجود نقطوں سے خالی ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ ہائے مبارک جو دریافت ہوئے ہیں۔ ان میں نقطے موجود نہیں ہیں۔ اس لئے نہیں جس اللہ عنہ نے نامہ ہائے مبارک کی پیروی میں بی قرآن مجید میں نقطے نہیں لکھے۔ اس لئے بہیں جارگ تھے والی تح ریں رڑھنے میں غلطیاں سر زو ہوتی رہتی تھیں۔ادب کی کتابوں میں ایسے لطیفے بہت مرقوم ہیں۔

حروف پر نقطے لگانے کا کام نفر بن عاصم اور یکی بن یعمو نے انجام دیا ہے۔ جو حروف زوج زوج تھے، ان میں سے پہلے حرف کو خالی رکھا اور دوسرے حرف کو نقطہ لگا دیا۔ جیسے د ذور زوم ض من ، ط ظاءع غ، / س ش، میں ش کے تین و ندانے ہوتے ہیں۔ اس لئے اس پر تین نقطے لگا دیئے، ب، ت، ث، ن، ی، وہ حروف ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور اکثر یجا جمع ہو جاتے ہیں۔ ان سب کو نقطہ دار بنادیا تاکہ پڑھنے ہیں سہولت ہو۔ اصلاح خط کا بیہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، حتیٰ کہ ظلیل بن احمد فراہیدی (۱۵-۱۰-۱۰ھ) نے اعراب کا موجودہ طریقہ اخراع کیا۔ فتی، ضمہ ، کسرہ، سکون، شد، مد، صلہ ، ہمزہ سب طلیل کے ذبمن کی اختراع ہیں۔ اعراب کی اختراع کے بعد عربی تحریر کا پڑھنا بہت آسان ہو گیا۔ سہولت قرائت کے لیاظ سے عربی خط شار ہو تا ہے۔

عبدالملک بن مروان (۸۷ھ/۵۰ء) نے اپنی پوری مملکت میں عربی زبان کو سرکاری زبان بنادیا۔ اس سے قبل ایران میں پہلوی، عراق اور شام میں سریانی اور مصر میں قبطی زبانوں میں سرکاری مراسلت ہوتی تھی۔ جدید اعرائی نظام کو بھی اس نے قبول کر لیا اور پوری مملکت میں رائج کر دیا۔ اس طرح عربی زبان اور اصلاح یافتہ عربی خط سارے عالم اسلام میں پھیل اس نے قبول کر لیا اور پوری مملکت میں رائج کر دیا۔ اس طرح عربی زبان اور اصلاح یافتہ عربی خط سارے عالم اسلام میں تھیل کے سے جہتے سے اور اس کو پہند نہیں کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ (۱۵ اھ) آخر تک اس مسلک پرکار بند رہے۔

0000000000000000

## ل بلې

## كتابت كے لئے اشيا

مختلف ملکوں میں تحریر کے لئے مختلف اشیاء استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ بات پہلے باب میں مذکور ہو چکی ہے کہ قدیم مصری تحریر کے لئے بردی گھاس کا موٹا کا غذ استعمال کرتے تھے، اور قدیم سومری (بابل) گل پڑتہ بطور کا غذ استعمال کرتے تھے۔

## 🏠 جھوج پتر

ایران، ترکتان، افغانستان، پاکتان اور ہندوستان میں بھوج پتر کاغذ کے طور پر کتابت کے لئے استعال ہوتا تھا۔
فاری میں اے برگ توز کہتے ہیں۔ اگریزی میں اس کو (Birch Tree) کہتے ہیں۔ ایران اور کشمیر کے پہاڑوں میں آٹھ نو ہزار
فٹ کی بلندی پر در خت توز آگتا ہے۔ اس کے پتے تیجیات کے نام ہے بازار میں ملتے ہیں، پلاؤ میں ڈالے جاتے ہیں۔ بھوج پتر
اس در خت کی چھال ہے۔ اس چھال میں بیاز کے پرت کی طرح ورق نگلتے ہیں۔ ملائم اور مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ورق نہ گلتے ہیں
نہ سڑتے ہیں۔ ان پر تحریر صدیوں تک محفوظ رہتی ہے۔ ان اور اق پر فولادی قلم ہے تحریر لکھتے تھے۔ پھر ان کو دھا گھے میں
پروکر رکھتے تھے۔ بہت سے مقامات سے کھدائی میں بھوج پتر کی تحریریں بر آمد ہوئی ہیں، اگریزی لفظ (Library) کی اصل
لاطیفی لفظ (Liber) ہے۔ جس کے معنی در خت کے چھاک کے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ لاطینی تحریر بھی کسی قتم کے چھلکوں پر تکھی جاتی تھی۔ اس سے بھی یہی فقم کے (Book) کو کہتے ہیں۔ اس سے بھی یہی فاہر ہو تا ہے کہ آغاز میں کسی فتم کے در خت کی چھال کو بطور کاغذ استعمال کیا جاتا تھا۔

ورق (عربی) پتا (ہندی) (Library) (انگریزی) متیوں ہم معنی لفظ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ درخت کے پتوں کو تح مرکے لئے استعال کرتے تھے۔

## 🖈 ناریل اور کھجور

جنوبی ہندوستان میں تھجور کے پتے تحریر کے لئے استعال کرتے تھے۔ ناریل کے پتے پر تحریر لکھتے تھے۔ ان کو خاص طور پر تیار کیا جاتا تھا۔ پتوں کی کتاب بناتے تھے۔ پتوں کے پچ میں سے ایک دھاگا گزارتے تھے اور اس کو باندھ کرر کھتے تھے۔ اس کو ہندو پو تھی کہتے تھے۔

### که کھال

جانوروں کی کھالوں کو دباغت کر کے ان پر تح ریب لکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجوسیوں کی مقد س کتاب ژنداوستا بارہ ہزار بیلوں کی کھال پر تح ریر شدہ تھی۔ یہ ایرانی پائے تخت اصطحر میں رکھی رہتی تھی، جس کو سکندریو نانی نے اپنے حملے میں جلا کر راکھ کردیا۔

ہندی میں کتاب کے لئے لفظ "پتک" ہے جو پوست کھال سے ماخوذ ہے۔ پہلی صدی قبل مسے میں موجودہ ترکی کے شہر میں چرمی کاغذوں کو انگریزی میں موجودہ ترکی کے شہر میں چرمی کاغذوں کو انگریزی میں (Parchment) ہے ہیں۔ برکی کاغذوں کو انگریزی میں (Parchment) کہتے ہیں۔ برکی یا ہرن کی کھال کو جاقو سے جھیلتے چسلتے ہاریک جھل می بنالیتے تھے۔ پھر اس کو بطور کاغذ استعال کرتے تھے۔ ہیے مالک ملائم اور مضبوط ہو تا تھا۔ بعض دفعہ ایک تحریر چھیل کر مٹادیتے تھے۔ اور دوسری تحریر اس پر لکھ لیتے تھے۔ بحر روم کے ممالک میں ان چرمی کاغذوں کاخوب چلن تھا۔

عربی زبان میں اس کورق کہتے ہیں۔ قر آن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ نامہ ہائے مبارک اور مصحف عثان سب اس رق پر تحریر شدہ تھے۔

## م اسل ا

بقروں کی چٹانوں پر بھی تحریر لکھتے تھے۔ بقروں کی سلوں پر بھی لکھتے تھے۔ دھات کی تختوں پر بھی لکھتے تھے۔ان پر وہ تحریریں لکھی جاتی تھیں، جن کی حیثیت اعلان یا فرمان کی ہوتی تھی۔ جن کو تادیر باقی رکھنا مقصود ہو تا تھا۔ مصرے لے کر ہندوستان تک سب جگہ پقر کی سلیں استعمال ہوتی تھیں۔

#### 🖈 دهات

مختلف دھاتوں خصوصاً تا ہے کے پیڑوں پر بھی تحریر کندہ کرنے کا رواح تھا، خصوصاً ہندوستان میں ان پر شاہی فرامین لکھے جاتے تھے۔

#### كاغذ

کی صدی قبل مسیح سے چین میں تحریر کے لئے کاغذ کا استعال جاری ہے۔ وہ اس کو ایک قتم کی گھاس سے بناتے تھے۔ کاغذ کا لفظ چینی ہے۔ عالم اسلام میں کاغذ کا استعال عہد بنی عباس میں شروع ہوا ہے۔ اس کاذکر بعد میں آئے گا۔

قرآن مجید میں قرطاس کا لفظ کاغذ کے معنی میں استعال ہوا ہے۔(۱) غالبًا اس سے مصری طرز کا کاغذ بردی مراد ہوگا۔ لفظ قرطاس (Caratis) یونانی نظر آتا ہے مگر ڈاکٹر مہدی حسن پروفیسر ڈھاکہ یونیورٹی نے بالکل نئ شخیق پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ CHI, TAN, TSZ ہے۔ اس لئے اس کا تلف QIR, TA, S ہے۔ ان کی شخیق کے مطابق قرطاس چینی لفظ ہے۔(۲)

#### -9 A

جابلی دور میں عرب تہذیب و تدن ہے دور تھا۔ وہاں تحریر و کتابت کارواج بھی نہیں تھا۔ وہاں مختلف اشیء کتابت کے لئے استعمال ہوتی تھیں۔

اکتاف ....اونٹ کے شانے کی چوڑی بڑی،

لخاف سفيد پتر كيسل،

تنب ....اونٹ کی کا تھی کی لکڑی،

عسیب مجور کی شاخ، جیال،

ادم ..... د باغت شده کهال،

قلم ..... ورخت كى سنر شاخ كاث كر موثے قوا كا قلم بناتے تھے۔

اس کا قط خچر کے ۲۴ بالوں کے برابر ہو تاتھا۔جو برابر برابر عرض میں رکھے ہوں۔

کی قام

قدیم زمانے میں چونکہ سخت اشیاء پر لکھتے تھے اس لئے لوہے کے قلم استعال کرتے تھے۔ البتہ مصر میں جہاں کاغذ استعال ہو تا تھاوہاں نرکل کا قلم استعال کیاجاتا تھا۔ اہل چین بالوں کا برش استعال کرتے تھے۔ اس کو موقلم کہتے تھے۔

#### 0000000000000000



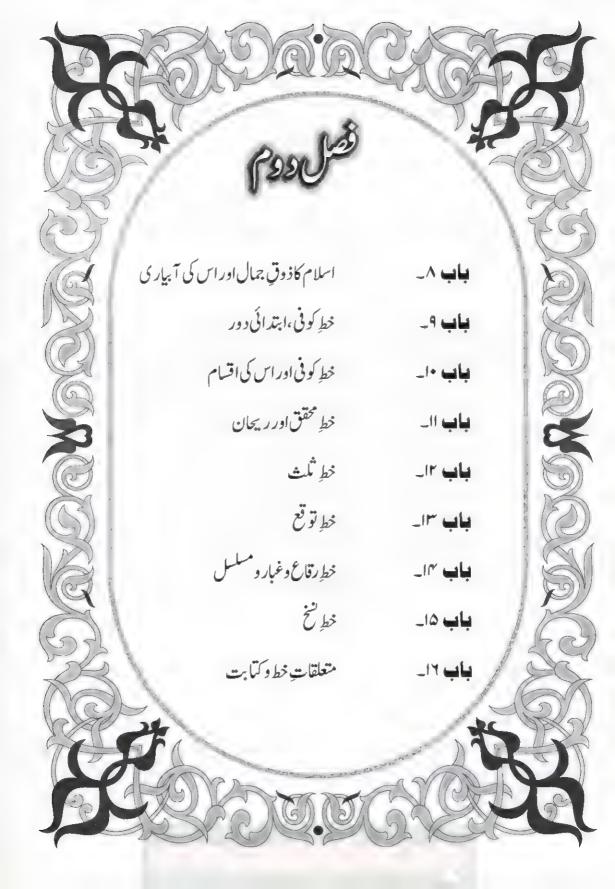



ړ پاپ

# اسلام کاذوقِ جمال اور اس کی آبیاری

آگے قدم بڑھانے سے قبل ایک سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ ونیا کی صدبا قوموں کے پاس اپنار سم الخط اور اپنا طرز نگارش ہے۔ ان کے یہاں رسم الخط کا مقصد تحریر زبان ہے اور بس۔ صدیوں سے وہ ایک خاص مقام پر کھڑے ہیں۔ اپنے رسم الخط میں انہوں نے کوئی خاص تغیر نہیں کیا۔ مسلمان قوم کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔ اس کونہ صرف ہید کہ خط چاہیئے بلکہ حسین خط چاہیئے، زیبا اور دکش خط چاہیئے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر صدیوں سے جس بڑے پر مسلمان قوم اجتماعی کو ششیں کرتی رہی ہے وہ حیرت انگیز ہیں، ایک مرتبہ خط کو حسین بنانے پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ حسین تر اور مزید حسین بنانے کی ایک مسلمل کو شش جاری ہے۔ خط مدنی سے خط نخ ، خط نخ سے خط رقاع، خط ریحان پھر خط تعلیق ایجاد ہوا۔ پھر خط نسخیتی ایجاد ہوا۔ پھر خط نسخیتی ایجاد ہوا۔ وہ سے دہ نوافت ہی من مزید کا نعرہ لگاتی رہتی ہے اور جس استقلال اور مداومت سے وہ یہ کام انجام دے رہی ہو وہ جرت ہے، لطافت و نفاست حسن ور عنائی کے جس اعلی مرتبے پر مسلمانوں نے اپنے خط کو پہنچادیا ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ حسن خط کا جو ذوق ایک مسلمان کو ہے، رعنائی خط سے جس قدر لذت و مسرت ایک مسلمان کو ہے، رعنائی خط سے جس قدر لذت و مسرت ایک مسلمان کو عاصل ہوتی ہے، دوسری مثال نہیں ملتی۔ حسن خط کا جو ذوق ایک مسلمان کو ہے، رعنائی خط سے جس قدر لذت و مسرت ایک مسلمان کو ہے، رعنائی خط سے جس قدر لذت و مسرت ایک مسلمان کو ہے، رعنائی خط سے جس قدر لذت و مسرت ایک مسلمان کو ہے، رعنائی خط سے جس قدر لذت و مسرت ایک مسلمان کو ہے، رعنائی خط سے جس میں وقیام اس کاادراک اور شعور کرنے سے قاصر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس ذوقی جمال آرائی کی اصل کہاں سے ہے؟

مسلمان ایک ایمی قوم ہے جو کتاب الی قرآن مجید کی ساختہ پر داختہ ہے۔ روزانہ پانچے وقت نمازوں میں مسلمان قرآن مجید گر آن مجید کی تلاوت کرناایک مسلمان کالا تحد عمل اور وظیفہ حیات ہے۔ قرآن مجید اس کا دین ہے، قرآن اس کی عبادت ہے، قرآن اس کا قانون ہے۔ اس کے طور طریقے، اندازِ فکر، اندازِ نظر سب قرآن کی روشنی میں متشکل ہوتے ہیں۔ اس کی انفراد کی زندگی کی تربیت قرآن کر تاہے۔ اس کی اجتماعی زندگی کی آبیار کی قرآن کر تاہے۔ قرآن اس کے دل و دماغ میں رچا بسا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا اجتماعی ذبن اور قومی مزاج قرآن کا تشکیل دادہ ہے۔

"بید د نیاا پنی بقا کے لئے ان تمام ر نگار گیوں اور گل کار بوں کی محتاج نہیں تھی جو اس کے ہر گوشے میں نمایاں ہیں، لیکن قدرت نے اس فیاضی کے ساتھ اس کے اندر اپنی شاخیں دکھائی ہیں تواس لئے دکھائی ہیں کہ انسان کی وہ حس لطیف جو قدرت، حکمت، حسن، فیض اور کرم سے اثر پذیر اور بیدار ہوتی ہے، وہ بیدار ہو اور اس چمن کے ایک ایک ہیے پر جو درس حکمت شبت ہیں وہ ان کو سکھے اور سمجھے۔ اس گزار کی ایک ایک پھوٹی جس طرح حسن و جمال اور رفعت و کمال کی مرقع ہے اس کی تو قیر کرے اور شحسین کرے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ خالق نے انسان کے اندر توجہ اور انا بت کی جو صلاحیت ود بعت فرمادی ہے وہ اس کو یروئے کار لائے۔"(۱)

"جس قدرت نے ہمیں زندگی دی اس نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت، حسن وزیبائی کی کشش ہے بھی ان کو مالا مال کر دیا جائے۔"(۲)

قرآن کی تغلیمات نے مسلمان کے اندر شعور الوہیت کو بیدار کیا۔ شعور اخلاق کو پروان چڑھایا۔ شعور روعانیت کی آبیار می کی۔ اس طرح قرآن مجید نے مسلمان کے اندر شعور حسن و ذوق جمال کو بھی پروان چڑھایا۔ مسلمان کے اندر حسن و جمال کی قدر شناس پیدا کی۔ جمالیاتی حس کواجاگر کیا۔ حسن نظر کی دولت بخش دی \_

غبار راہ کو بخشا گیا ہے ذوقِ جمال خرد بتا نہیں عتی کہ مدعا کیا ہے (اقبال)

ایک مسلمان جب قرآن مجید کی علاوت کرتا ہے تو بہت سی آیتیں فطرت کی حسن آرائی کی طرف اس کی توجہ مبذول کراتی رہتی ہیں۔ نظارہ حسن کی اس کو دعوت دیتی ہیں۔اس کے اندر تحسین جمال اور توقیر حسن کے جذبے کو ابھارتی ہیں۔اس کے اندر قدر شناس کی نگاہ کو بیدار کرتی ہیں۔اس طرح چثم بینا میں حسن نظر کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (٣)

"بہ ساری چیزیں آئکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لئے جو رجوع کرنے والا ہو۔"

> مجھی انسان کو تاروں بھری رات کا نظارہ کرایا جا تاہے۔ میں میں

إِنَّازَيِّنَّاالْسَمَّآء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُواَكِبِ(٣)

ا به تدبر قرآن، امین احسن اصلاحی، ۲۰ ترجمان القرآن، ابوالکلام آزاد، جلد ۱، ص ۷۳، ۳۰ سور وَق ، آیت ۸، ۴۰ سور وَ صافات، آیت ۲،

ہم نے دنیا کے آسان کو تاروں کی زینت سے آرات کر دیا ہے۔ کھی عالم نباتات میں رنگ دیو کے حسین مناظر کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے۔ وَتَوَی الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِ آأَنَوْلُنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اُهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ

زُوْجِ بَهِيجِ ۞ (١)

اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سو تھی پڑی ہے۔ پھر جہاں ہم نے اس پر مینہ برسایا وہ ایکا یک لہلہا اٹھی اور پھول گئی۔اس نے ہر قتم کے خوش نمانبا تات اگلنے شر وع کر دیئے۔

مجمی عالم جمادات کی نیر تکی کی طرف توجه منعطف کرا تاہے۔

وَمِنَ الْحِبَالِ جُدَدُ مَ بِيْضُ وَ حَمْرُ مُخْتَلِفٌ الْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُوْدُ (٢) (٢) (كياتم ديكية نبيس) اور پهاڙول بين سفيد اور سرح گهري سياه وهاريال پائي جاتي بين جن كي مختلف رنگ بين \_

مجھی جانور وں اور چوپایوں کے حسن و جمال کی طرف انسان کو متوجہ کر تاہے۔

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُوِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ٥ (٣)

اور ان جانوروں کے (منظر) میں تمہاری (نگاہوں کے لئے) حسن و جمال ہے جس صبح تم ان کوچرنے کے لئے روانہ کرتے ہواور شام کوانہیں واپس لاتے ہو۔

مجھی وہ خود عالم انسانیت کی طرف متوجہ کر تاہے۔

وَّصَوَّرَ كُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ (٣)

جس نے تمہاری صورت بنائی اور بردی حسین صورت بنائی ہے۔

مجھی وہ عالم نسوانیت کی طرف انسان کو متوجہ کر تاہے۔

فِيْهِنَّ خَيْرَتُ جِسَانُ ٥ (٥)

ان نعمتوں کے در میان خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں ہوں گی۔ قرآن کبھی خودا نسانوں کو آرائش اور زیبائش اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یکنیتی آ ذَمَ نُحدُّو ازیْنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدِ - (۲)

اے بی آدم ہر عبادت کے موقع پراپی زینت سے آراستہ ہو۔

قر آن مجید صرف ظاہری اور مادی حسن کی طرف ہی رہنمائی نہیں کر تابلکہ معنوی حسن، اخلاق جمیلہ اور سیر ت طیبہ کی طرف بھی توجہ ولا تاہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً خَسَنَةً - (١)

اور حقیقت میں تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک حسین ممونہ ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً -(٢)

اللّٰہ کارنگ اختیار کرو،اس کے رنگ سے زیادہ حسین کس کارنگ ہو سکتا ہے۔ کا ئنات میں حسن و جمال، رعنائی و د لکشی اس لئے ہے کہ اس کا خالق خود حسین و جمیل ہے۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ -(٣)

پس براہی بابر کت ہے اللہ جو حسین خلاق عالم ہے۔

زبان رسالت نے اس حقیقت کا ظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔

ان الله جميل يحب الجمال (٣)

الله تعالی خود بھی حسین ہے اس لئے حسن و جمال کو پیند کر تاہے۔

قر آن مجید کے دبستان میں تربیت پاکر مسلمان قوم حسن و جمال کی شیدائی بن گئی، آرائش و زیبائش کی قدر دان بن گئی، رعنائی ولطافت کی خواہاں بن گئی، اے جنت نگاہ بھی چاہئیے اور فردوس گوش بھی چاہئے۔

حسین مناظر اور حسیس نقوش کی جنت نگاہ اور دکش آواز اور جاذب نغمہ کی فردوس گوش کو عملی و نیا میں وریافت کرنے اور تحقیق کرنے کا نام فنونِ لطیفہ ہے۔ فنونِ لطیفہ حسن نقوش کو عالم رنگ وصورت میں اور دکش اصوات کو عالم سخن و نغمہ میں تخلیق کرنے کا نام ہے۔ ہر ملک نے اور ہر قوم نے فنونِ لطیفہ میں تخلیقات بیش کی ہیں۔ یہ تخلیقات سب سے زیادہ اثر پذیر ہوتی ہیں۔ اس قوم کے مسلخ علم ہے۔ اس آخری عامل اثر پذیر ہوتی ہیں۔ اس قوم کے مسلخ علم ہے۔ اس آخری عامل نے تنوع اور اس قوم کے مسلخ علم ہے۔ اس آخری عامل نے تنوع اور نیر نگی کے ساتھ ساتھ جداجدارا ہیں متعین کردی ہیں۔ یہی باعث ہے کہ کسی قوم نے بت گری اور مجمہ سازی میں کمال حاصل کیااور کسی قوم نے عریانی اور رقاصی میں نام پیدا کیا۔ مسلمان قوم کا معاملہ بالکل دوسر ا ہے ۔

اپنی ملت کو قیاں اقوام مغرب پر ند کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی

الله تعالى قرآن مجيد ميں فرماتا ہے!

ا ـ سور وَ احزاب، آیت ۳۱، ۲ ـ سور وَ بقره، آیت ۱۳۸، ۳ ـ سور وَ مومنون، آیت ۱۴، ۳ ـ مسلم / ج1 / ص ۹۳، رقم ۹۹، دار الکتب العلمیه، بیروت، ۹۸،

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ -(1) بتوں كى گندگى سے بچور

اسلام نے بت پر تی، بت گری، مجسہ سازی، تصویر سازی کو حرام قرار دیا ہے۔ اس ایک عکم نے مسلمان کو جہم اور مادے کی قید سے نجات و لائی۔ رفعت ِ خیال اس کے اندر پیدا کر دی۔ تجرید می فکر کی طرف اس کو ماکل کر دیا۔ مادیات سے نظر ہٹا کر معنویات کا شناما بنادیا۔ مجسہ سازی کے بعد مخص نہ کور مقد س اور محتر م بن جاتا ہے۔ اس کے گرد تقد س اور عظمت کا ہالہ تن جاتا ہے۔ اس کے گرد تقد س اور عظمت کا ہالہ تن جاتا ہے۔ بعد میں آنے والے افراد کی عقل و فکر اس کی عظمت کے سامنے خود کو پست اور کمتر سجھنے لگتی ہے۔ یہاں سے ذہنی غلای شروع ہو جاتی ہے۔ ذہنی غلای ، جسمانی غلای ہے بھی بدتر ہے اور تباہ کرنے والی ہے۔ اسلام نے مجسہ سازی اور تصویر سازی کی مخالفت کر کے انسان کو نہن غلای ہے رہائی دالئی ہے اور حقیقی آزادی کی نعمت لازوال سے انسان کو بہرہ مند بنادیا ہے۔ اسلام کا یہ عظمت الشان انقلائی اقدام تھا۔ اس اقدام کی وسعت، رفعت اور اہمیت کا صحیح شعور آج تک مسلمان نہ کر سے ۔ اسلام کا یہ عظمت و جروت کے بادان انسان اس نعمت کی قدر نہ کر سکے۔ انہوں نے قبروں اور آستانوں کی تقدیس کے نام پر پھر جگہ جگہ عظمت و جروت کے بادان انسان اس نوں کو پھر ذہنی غلامی میں جگڑ دیا ہے۔ بہر کیف اس آیت نے اسلامی ذہن کو معنویات اور تجرید کی فکر نے بی اور انسانوں کو پھر ذہنی غلامی میں جگڑ دیا ہے۔ بہر کیف اس آیت نے اسلامی ذہن کو دیو کہ ہے۔ اس کا محور و مرکز قرآن مجدید ہے۔ تجوید قرآت قرآن ہے، تجوید خط قرآن پر اور حسن تعیم ساجد پر نظ قرآن پر حسن خط قرآن پر اور حسن تعیم ساجد پر کئے تات حسن مسلمانوں کے یہاں مرکوز ہیں اور مخصر ہیں حسن قرائت قرآن پر حسن خط قرآن پر اور حسن تعیم ساجد پر جہاں قرآن پر حسن خط قرآن پر اور حسن تعیم ساجد پر جہاں قرآن پر حسن خط قرآن پر اور حسن تعیم ساجد پر جہاں قرآن پر حسن خط قرآن پر اور حسن تعیم ساجد پر حسن خط قرآن پر اور حسن تعیم ساجد پر حسن خط قرآن پر اور حسن تعیم ساجد پر حسن خط قرآن پر اور حسن تعیم ساجد پر حسن خط قرآن پر حسن خط قرآن پر واسان کور جس اور میں اور میں حسن قرائت قرآن پر حسن خط قرآن پر اور حسن تعیم ساجد پر حسن خط قرآن پر حسن خط قرآن پر واسان کی دور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں دور اور کر کر قرآن تیں ہوں کی میں میں کی میں میں کیا میکھور کی میں کی میں کی میں میں کی میں کی کئی کر کر میں کی کی میں کیا کی کی کی کئی کی کئی کے کئی کی کئی

یمی وجہ ہے کہ اسلامی فنون لطیفہ میں مشغول فن کار سمجھتے تھے کہ ہم کار عبادت کر رہے ہیں۔ ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے ان کو جو روحانی مسرت حاصل ہوتی تھی اس کاادراک آج کے فن کار نہیں کر سکتے۔ ان کا مطمع نظر بلند تھا۔ وہ عالم مادیات سے بلند ہو کر حقیقت کبریٰ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس حضوری میں مگن رہتے تھے۔

## الم حسن قرأت

اسلامی ذوق جمالیات کا ایک مظہر قر آن مجید کی تلاوت ہے متعلق ہے۔ دنیا میں کتنی ہی نہ ہبی کتابیں ہیں جن کو ان کے مانے والے انتہائی عقیدت اور احرّام ہے پڑھتے ہیں۔ گر مسلمانوں نے تلاوت قر آن مجید کو ایک فن کا درجہ دیدیا۔ حسن تر تیل اور حسن قر اُت کا ایک نیا فن ایجاد کر ڈالا۔ یہ قر آن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ اور دکش آواز میں پڑھنے کا فن ہے۔ قر اُت کے مختلف انداز اور طریقے ہیں۔ جن میں سے سات طریقے معروف ہیں اور تین طریقے غیر معروف اور شاذ ہیں۔ مسلمانوں نے جس محنت اور ریاضت سے قر اُت کے ان طریقوں کو مرتب اور مدون کیا ہے وہ ان کے حسن عقید ت اور جذب و

ا-سور وَحِج، آيت • س

شوق کا مظہر ہے۔ کوئی صاحب کمال قاری جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قلب وروح میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے صحن میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ہمسایہ گھروں میں بھی یہ آواز جاتی تھی تو قریشیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے شکایت کی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تلاوت ہے منع کر دیا جائے، ہماری عور تیں اور بچاس سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض نو مسلموں نے لکھا ہے کہ اوّل اوّل ہم نے کسی معجد میں قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی جس سے اسلام کی طرف کشش پیدا ہوئی۔

#### الم حسن خط

اسلامی ذوق جمالیات کادوسر امظہر قرآن مجید کی کتابت ہے متعلق ہے۔ یہ قرآن مجید کو حسین اور جاذب نظر انداز میں لکھنے کا فن ہے۔ یہ قرآن مجید کو بہتر ہے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت اور حسین سے حسین تر لکھنے کا فن ہے۔ یہ مسلمانوں کا خاص امتیازی فن ہے۔ فن خطاطی کا آغاز دراصل کتابت قرآن مجید ہے ہواہے۔ قرآن مجید نے کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیب سے دی ہے۔

ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كِلِمَهُ طَيِّبَهُ كَشَجَوَةٍ طَيِّبَةٍ - (1)
الله تعالى نے كلمه طيبه كى مثال الحصے فتم كه در خت دى ہے۔
ايك دوسرے مقام پر قرآن مجيد كو"نور مبين "كها كيا ہے۔
وَ اَنْوَ لُناۤ اِلْنِكُمُ مُنُورًا مِبِيْنًا - (۲)
اور ہم نے تمہارى طرف روش نور بھيجا ہے۔

ان دوداضح آیات ہے کسبوفیض کر کے مسلمان قلم کاروں نے قرآن مجید لکھنے ہیں شاخوں اور پھولوں کی آمیزش سے گلزار کھلائے ہیں اور نور اور روشنی کی آمیزش سے مینارے اور ستارے بنائے ہیں۔ مسلمانوں کا قرآن مجید کی تزئین اور زیبائش کی طرف متوجہ ہونا خود قرآن مجید کے لطیف ارشادات کے باعث تھا۔ قرآن سے ہی مستنبط تھا۔ فن خطاطی میں مسلمانوں نے نہایت اعلیٰ قلکار پیدا گئے۔ جنہوں نے نہایت حسین انداز میں قرآن مجید کی کتابت کی ہے۔ و نیامیں کی قوم نے کسی کتاب کو استے حسین انداز میں مسلمان فن کاروں نے لکھا ہے۔ ان کے ہاتھ کسی کتاب کو استے حسین انداز میں مسلمان فن کاروں نے لکھا ہے۔ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے شخصدیاں گزر جانے کے بعد بھی اعلیٰ قدر و قیت کے حامل ہیں۔ فن خطاطی کے ان اعلیٰ نمونوں کو اہل مغرب بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھیے ہیں، اور بڑی بڑی قیتوں میں ان کو خریدتے ہیں۔ فن خطاطی پر مزید معلومات آئندہ ابواب میں ملیں گئی۔

## 🖈 حس تغمير

اسلامی ذوق جمالیات کا تیسر امظہر مسجد سے متعلق ہے۔ مسلمانوں نے مساجد کو حسین اور پر شکوہ انداز میں تغییر کیا ہے۔ مسلمانوں کی مساجد اور عمارات کا انداز تقریباً ایک جیسا ہے۔ اندلس ہو، مر اکش ہو، قسطنطنیہ ہو، اصفہان ہو، لا ہور ہو، وبلی ہو سب کا ایک بی انداز ہے۔ مقامی غیر اہم اختلافات کو نظر انداز کر کے دیکھے تو وہی عظمت و شوکت، وہی جمال و جلال، وہی وسعت و رفعت ان عمار توں سے ظاہر ہوتی ہے، جو اسلام کے تصور حقیقت کبری سے مستعار ہے۔ عقائد و نظریات، افکار و تصور ات کو سنگ و خشت کی صورت میں متشکل کرنے میں جس قدر کامیابی فن تغییر کے اندر مسلمان فن کاروں کو حاصل ہوئی ہو۔ ہے، شاید ہی وہ کی اور قوم کو حاصل ہوئی ہو۔

آج کے مشینی دور میں بعض افراد خطاطی اور خوش نولی کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں۔ وہ تحریر کی ضرورت کو تو سلیم کرتے ہیں لیکن تخسین خط اور خوش نولی پر اس قدر محنت اور وقت صرف کرنے کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ تحریر کے نقطہ نظر سے بہترین خط وہ ہے جس میں مندرجہ ذیل تین خوبیاں بدرجہ اتم پائی جائیں۔

ا- آسان خوانی ..... اس خط کی تحریرین آسانی سے پڑھی جاتی ہوں۔

۲- آسان نولی ..... اس خطیس تحریری آسانی سے تکھی جاتی ہوں۔

اس خط کی تحریری دیکھنے میں خوش نما نظر آتی ہوں۔

خط کی پیر بنیاد می اقدار ہیں۔ اسلامی خط کی تاریخ در حقیقت ان تین اقدار کو حاصل کرنے کی سعی پیرم او جہد مسلسل کا نام ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ خط کو فی میں نہ کورہ بالا اقدار کا اظہار ہو تا تھا۔ خط کو فی خوش نما نظر آتا تھا۔ اس لئے لوگوں میں مقبول عام تھا۔ امتداد زمانہ سے پھر ذوق نظر میں ترتی ہوئی۔ ایک نیا خط ننخ وجود میں آیا۔ اس میں نہ کورہ بالا اقدار کا اظہار بہتر انداز میں ہو رہا تھا۔ لوگوں میں ترقی ہوئی۔ پھر ایک نیا خط نشخیل اخراع ہو رہا تھا۔ لوگوں میں مقبول ہوگیا۔ اس طرح ذوق نظر اور تلاش حسن کا ہوا۔ اس میں ان اقدار کا اظہار زیادہ بہتر انداز میں ہوا۔ اس لئے وہ لوگوں میں مقبول ہوگیا۔ اس طرح ذوق نظر اور تلاش حسن کا سلسلہ لا متناہی ہے۔

ہر نگارے کہ مرا پیش نظر می آید خوش نگارے ست ولے خوشتر ازاں می باید (اقبال) ہے جبڑو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں اب دیکھنے کھہرتی ہے جاکر نظر کہاں (حالی)

فہم و فراست، حکمت و دانائی کی طرح ذوق جمال اور حسن نظر کی نعمت بھی تمام انسانوں میں یکساں نہیں ہے۔ جہاں بعض افراد غیر معمولی حساس اور دراک ہوتے ہیں۔ وہاں بعض افراد بے حس اور غبی ہوتے ہیں اور ان دونوں انہاؤں کے درمیان صدہادر جات اور مدارج ہیں۔ ہر درجے اور مرتبے کے افراد نوع انسانی میں پائے جاتے ہیں۔ حسنِ نظر کے سلسلے میں ہر مخص سے یکسال تو قعات وابستہ نہیں کی جاسکتیں۔ ذوق حسن معروضی نہیں ہے، موضوعی ہے۔

قابل فدر ہیں وہ خطاط جواپنی انگلیوں کی آ ہنی گرفت ہے قلم کو جنبش دے کر حروف کی نوک پلک نکالتے ہیں، جو دیدہ ریزی اور جگر کاری کر کے حروف کے مجموعے کو باغ و بہار بنادیتے ہیں۔ جن کو دیکھ کر نظریں ٹھنگ کر رہ جاتی ہیں۔ جن کو دیکھنے سے عجب قتم کامر ور اور کیف حاصل ہو تا ہے۔

حسن خط حسن اخلاق کی پشت پناہی بھی کرتا تھا۔ اسلامی دور میں امر اء اور شو قین لوگ اپنے مکانوں کو تصویروں کی بجائے خوبصورت قطعات سے آراستہ کیا کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے بالعموم قطعات کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ جہاں کہیں کسی الحجھے خوش نولیس کے ہاتھ کا لکھا ہوا قطعہ مل جاتا تھا، اس پر لوگ پروانہ وار گرپڑتے تھے اور آئھوں سے لگاتے تھے۔ اس سے معاشر سے کو توبہ فائدہ پہنچتا تھا کہ اخلاقی اصول، ناصحانہ فقرے، حکیمانہ اشعار ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتے تھے۔ ہر وقت گھر میں اخلاقی سبق ملتار ہتا تھا اور خوش نولیس کو یہ فائدہ چہنچتا تھا کہ گھر بیٹھے اس کوروزی مل جاتی تھی۔ اس لئے خوش نولیوں اور خواطوں نے اپنے کمال کو قطعات نولیں تک محدود کر دیا تھا۔ جو عمدہ اور آبدار وصیلوں پر لکھ کر تیار کرتے تھے۔

گراب معاشرے سے قطعات اور کتبوں کاروان اٹھتا جارہا ہے اور ان کی جگہ تصویروں نے لے لی ہے۔ اس وجہ سے اگلے زمانے کا نفیس اور مہذب ذوق آرائش مٹ رہاہے اور ساتھ ہی خوش نویسی کی قدر و منز لت بھی تھٹتی جارہی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلاہے کہ اب کا تب تو مل جاتے ہیں لیکن خوش نویس کمیاب ہوگئے ہیں۔

0000000000000000

٩ ٻڸ

# خطِ کو فی -ابتدائی دور

بنی امیہ کی حکومت (۳۰-۱۳۲۲ میں ۱۳۲۲ میں اشدہ سے بہت سے امور میں مختلف تھی۔ خلفاء بنی امیہ شام کے متمدن ملک میں رہتے تھے۔ دمشق ان کا دار الخلافہ تھا، جس کی عمر اس وقت تین ہزار سال تھی۔ اس لئے انہوں نے بہت سے ملوکیت کے لوازمات اور تمدن کے مظاہرات اختیار کر لئے تھے۔ قلقشند کی بیان کر تا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لئے ایک خاص موٹے قط کا قلم مخصوص کر لیا تھا۔ کسی دوسر نے فرد کو اس قلم کے استعال کرنے کا حق نہیں تھا۔ اس کو تعم جلیل کہتے تھے۔ اس زمانے میں مصر سے کاغذ برد کی بر آمد ہو تا تھا۔ سالم تیختے کو طومار کہتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ طوماد پر قلم جلیل سے دستخط کرتے تھے۔ (1)

عربی زبان اور عربی خط کی خدمت عبدالملک بن مروان نے کی ہے۔ اس نے ساری مملکت اسلامیہ میں عربی زبان اور عربی خط کو نافذ کر دیا۔ تمام سرکاری مراسلت عربی خط میں ہونے لگی۔ عربی زبان کے کا تبوں کی طلب بڑھ گئی۔ طلب کو پورا کرنے کے لئے عربی کا تبوں کی کثیر تعداد بیدا ہو گئی۔ اس طرح پیشہ ورکا تبوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا۔ پھر ان کے اندر مسابقت اور برتری کا جذبہ ابھرا۔ انہوں کو تحسینِ خط اور تزئین اور برتری کا جذبہ ابھرا۔ انہوں نے کتابت میں جد تیں اختیار کرنا شروع کر دیں۔ اس جذبے نے کا تبوں کو تحسینِ خط اور تزئین کتابت کی طرف ماکل کردیا۔

اس دور میں کتابت کی دو روش رائج تھیں۔ قلم جلیل یا طومار اور قلم دقیق یا قرمط یعنی موٹاخط اور باریک خط۔ قلم جلیل کی تعریف امام خط ابن مقلہ نے بیہ بتائی ہے کہ '' قلم طومار مبسوط (سطح دار) ہے اس میں استدارہ (گولائی۔ دور) بالکل نہیں

ا۔ بعد کے سلاطین نے بھی امیر معاویہ زننی اللہ عنہ کی چیروی کی۔ فرامین پر وہ موٹے قلم ہے دستخط کرتے تھے۔اس زمانے میں دسخط کے لئے نام لکھنے کے بجائے ص لکھا جاتا تھا۔ موٹے قلم ہے ص لکھنے کا طریقہ آخری مغل باد شاہ کے زمانے تک رائج رہا ہے۔ راقم السطور نے بعض مغل فرامین دیکھے ہیں۔ ہو تا۔ اس کے خطوط عمودی ہوتے ہیں۔ وہ مقام اتصال پر زاویہ قائمہ بناتے ہیں۔''اس کو خط کو فی یا بس بھی کہتے ہیں۔ عہد عباسیہ میں پھر اس کو خط محقق کہنے لگے۔(۱) گویایہ جلی خط تھااور پورے صفحہ پر لکھاجا تا تھا۔

ا یک دوسر اقلم بھی تھا جس کو دقیق کہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اپنے کا تب کو حکم دیا تھا کہ وہ زیادہ کاغذ ضائع نہ کرے اور باریک خط سے لکھے۔ اس سے قبل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے کا تب کو حکم دیا تھا کہ وہ باریک خط پینی قرمط لکھے۔

تخسین خط میں جس شخص نے سب ہے اول کو شش کی وہ عبد الملک بن مروان کا کا تب خاص قطبہ بن شبیب الطائی تفا۔ جو الححرر کے القب ہے مشہور تھا۔ اس نے تحریر کے اصول و ضوابط مقرر کئے۔ اس نے حروف کی پیائش اور ساخت کے لئے نوک قلم کو پیانہ مقرر کیا۔ یہ پیانہ کا تبول میں آج تک استعال ہو تا ہے۔ اس نے قلم طومار یعنی جلیل کو نئی روش دی، جس کئے نوک قلم کو پیانہ مقرر کیا۔ یہ پیانہ کا تبول میں آج تیک استعال ہو تا ہے۔ اس نے قلم طومار یعنی جلیل کو نئی روش دی، جس کی وجہ سے وہ خط کو فی ساوہ سے متاز ہو گیا۔ قطبہ کی تحریر کا کوئی نمونہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ قطبہ کا انتقال ۱۰ اور کا مارے میں ہوا ہے۔ یہ بات صبح طور پر میں ہوا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ قطبہ نے خط طومار سے چار قلم کا استخراج کیا تھا۔ لیکن وہ قلم کیا تھے ؟ یہ بات صبح طور پر معلوم نہیں ہے۔

مراق المراق الم

جس شخص نے قرآن مجید کو سب سے پہلے خوب سورت انداز میں لکھا وہ خلیفہ ولید بن عبدالملک کا اتب خاص خالد بن ابی الہیان تھا۔ ولید کی تغییر کردہ معجد نبوی میں محراب پر اس نقی اس کا قلم جلی تھا۔ وور نقیس، کھی سے پڑھنے میں آتا تھا۔ مجد نبوی کی بی بار مر مت ہوئی ہے۔ افسوس اس میں وہ کتا بت محفوظ نہ رہ سکی۔ اس کتا بت محفوظ نہ رہ سکی۔ اس کتا بت محفوظ نہ رہ سکی۔ اس کتا بت محفوظ نہ رہ سکی۔ اس

قرآن ریم به قلم فدی تر معاویه کاش عقید بن نافع ، فات آفریقه ،

ه من کلی تو را السور و را الفرون الف

قرآن مجید لکھ کر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ (۱۰۲ھ) کی خدمت میں پیش کیا، مگر وہ اس کا فیمتی ہدیہ ادانہ کر سکے۔ اس لئے اس کو واپس کر دیا۔

ظیفہ ہشام بن عبدالملک (۱۰۵۱۳۵ه) کا کاتب شعیب بن حمزہ تھا۔ اس دور میں مالک بن دینار تابعی (۱۳۵ه) مشہور کاتب تھے۔ وہ لوگوں کو اجرت پر قرآن مجید لکھ کر دیا کرتے تھے۔ افسوس ان کا تبول کے آثار آج ناپید ہیں۔

دنیا میں مختلف ملکوں میں

دار الآثار قائم ہیں۔ جن میں قدیم قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں۔ قسطنطنیہ کے عجائب خانے میں اس دور کے دو قرآن مجید محفوظ میں۔ ایک کاتب عقبہ بن عامر کا ہے اور کتابت کی تاریخ ۵۲ھ درج ہے۔ دوسرے کا کاتب خدیج بن معاویہ ہے جو فاتح افریقہ عقبہ بن نافع کا کاتب تھا۔ اس پر سنہ کتابت ۹ مہھ درج ہے۔ یہ دو نسخ تصدیق شدہ ہیں۔

حال ہی میں ایک قدیم ترین قرآن مجید کا نسخہ معجد صنعاء یمن کی دیوار کے اندر سے حاصل ہوا ہے۔ اس پر ۲۰ھ / ۱۸۰ء تحریر ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ یہ آخر سے نامکمل ہے۔(۱) علاوہ ازیں اہل بیت کرام کے نام سے بہت سے قرآن مجید مختلف مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ محققین فئی بنیادوں پر ان کو درست نشلیم نہیں کرتے ہیں۔(۲)

یہ خط کا ابتدائی دور تھا۔ اس خط کے مختلف علا قائی نام ملتے ہیں۔ مثلاً بھری، کوئی، واسطی، مصری، شامی، قیر وائی، قرطبی، آج یہ بات معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے کہ کیا فی الواقع ان خطوط کے درمیان کوئی فرق تھا جس کی وجہ سے عیجدہ نام رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی یالوگوں نے محص سہولت کی خاطر اپنے علاقے کے مرکزی شہر سے اس کو موسوم کر دیا، اور فرق کوئی خاص نہیں تھا۔ (۳)

علوم و فنون کو حکمر انول کی دلچیں ہے بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا ہے۔ ہر نئی حکومت علم و فن کی سر پرستی میں سابق حکومت پر سبقت لے جانا چاہتی تھی۔ حکومت کی سر پرستی سر پرستی کے زیراثر علماء نے نئے نئے علوم میں قابل قدر کتابیں تصنیف کیں اور فن کارول نے فن کے نادر نمونے پیش کئے۔ اس طرح قلمکارول نے خط میں نئی نئی جد تیں نکالیں اور نئے نئے انداز اختیار کئے۔ حق یہ ہے کہ عربی خط کے ارتقاء میں، تحسین و تزئین میں حکومتوں نے بڑااہم کر دار اداکیا ہے۔

اسلام آیا، مکہ سے خط مدینہ پہنچا، وہاں خط مدنی کہلایا۔ خلافت عمر رضی اللہ عنہ میں کوفہ کی جھاؤنی آباد ہوئی۔ دیکھتے ا۔ The Muslim. World کراپی ۲۲؍ جون ۱۹۸۵ء، ص ۲۰، ۱۔ الدراسات، ص ۹۸-۹۸،۸۲-۹۸، سے خلیفہ منصور عبای (دوسر اخلیفہ بن عباس) کے دور کا سکہ (ڈیپر بالہ) سے راقم (مؤلف) کو حاصل ہوا، بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر،

ویکھتے ایک بڑا شہر بن گیا۔ چوتھے خلیفہ نے اس کو دار الخلافہ بنالیا۔ یہاں دوسرے علوم کے ساتھ خط نے بھی ترتی کی۔اس کانام خط کوئی ہو گیا۔اس لئے خط نے بڑی ترقی اور بڑا عروج حاصل کیا۔ پھر شام میں بنی امیہ نے اپنی حکومت قائم کی۔ لوگوں نے اس کو شامی کہنا شروع کر دیا۔ بنی عباس نے بغداد میں اپنی خلافت قائم کی۔ یباں خط نے ترتی کی۔ نئخ، رقاع، ریجان وغیرہ خطوط پیدا ہوئے۔ افریقہ میں اسلام کا اولین مرکز قیروان تھا۔ وہاں خط پنجا توقیروانی کہلایا۔ وہاں سے اندلس میں پہنچ تو قرطبی کہلایا۔ تا اربوں کے بعد اسلامی حکومت کامرکز تیریز مقرر ہوا۔ وہاں خط تعلق وجود میں آیا۔ امیر تیمور نے سمر قند کومرکز حکومت مقرر کیا، وہاں خط نستعلق وجود میں آیا۔ امیر تیمور نے سمرقند کومرکز حکومت مقرر کیا۔ ہرات میں بیٹھ کر تیموریوں نے خطاطی اور کیا، وہاں خط نستعلق وجود میں آیا۔ تیمور کے بیٹے نے ہرات کو مشقر حکومت مقرر کیا۔ ہرات میں بیٹھ کر تیموریوں نے خطاطی اور فون نکون لطیفہ کی جو خدمت کی ہے، جو فروغ دیا ہے شاید بی دنیا میں کہیں اس کی مثال موجو ہو وہ بے مثال تھی۔ بہر کیف سلطنوں کے دون لطیفہ کی جو خدمت کی ہے، جو فروغ دیا ہے شاید بی دنیا میں کہیں اس کی مثال موجو ہو وہ بے مثال تھی۔ بہر کیف سلطنوں کے دوبال دیے جہاں دوسر سے علوم و فنون کو فائدہ پہنچاوہاں خط اور خطاطی کو بھی خوب فوئ کدہ پہنچاور فروغ حاصل ہوا۔

عربی تحریر کے وسط میں اگر ایک متقیم خط فرض کر لیا جائے تو نظر آئے گا کہ بعض حروف اس خط کے اوپر رہ جاتے میں اور بعض اس خط کے نیچے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس فرضی خط کو کتا بت کی اصطلاح میں کری کہتے ہیں۔ کری کے اوپر کے حصے کو بسطیا سطح کہتے ہیں اور کری کے نیچے والے حصے کو دوریا تقویر کہتے ہیں۔ عرب مصنفین سطح کویا بس اور دور کولین یا استدارہ کہتے ہیں۔

#### ال پریہ عبارت تح رہے

بقيداز صفحه كزشته



در میان پیل رسول الله اور اطراف پیل بیه تحریر ہے۔ ضرب هذالدینر سنة ثمان و خمسین مُه، (بید دینار ۱۵۸ھ پیل ضرب ہوا۔) لا الله الا الله



ورمیان میں ہے۔ لا اله الا الله وحده لا شریك له اوراطر اف میں ہے۔ هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لِیُظهره علی الدین كله، ا اردو خط میں حروف بسطاب ت ث پ ٹ ط ظ ک گ ف ولاء۔

۲۔ اور حروف دورج چرح خوڈؤز ژاژس ش ص ض ع غ ق ل م ن وی ہے ہیں۔

عربی خط سطح ہے دور کی جانب سفر کر رہا ہے۔ آغاز میں کو فی خط ہے اس میں دور بالکل نہیں تھا۔اب نستعلیق ہے اس میں دور ۲ /۵ حصہ ہے۔

#### المحتلى خطمعقلى

اس اعتبارے غور کریں توسب سے پہلا خط خطِ معقلی ہو ناچاہئے۔ اس لئے کہ خطِ معقلی میں سطح ہی سطح ہے دور بالکل شہیں ہو تا۔ یہ ہند سے کی اشکال مر بع اور مستطیل سے عبارت ہو تا ہے۔ عمارات ، مزارات پر کتبات ای خط میں ملتے ہیں یا بعض کتے اور طغرے مل جاتے ہیں۔ کوئی تح بریا کتاب اس خط میں نہیں ملتی۔ اس وجہ سے اس کو خط بنائی یا عمار تی بھی کہتے ہیں۔ (۱) خط می تاریخ کھنے والے لوگ ضروریہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اوّل خط معقلی ہے۔ اس کے بعد خط طومار ہے۔ خط معقلی حضرت ادریس ملیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ سلطان علی مشہدی صراط السطور میں کاسے ہیں۔

سر بخطے کہ خامہ فرسودے خط عبری و معقلی بودے

میر علی ہروی نے بھی یہی کچھ لکھا ہے۔ اس نظریے کو قبول کرنے میں مشکل میہ ہے کہ تاریخی طور پر خط طومار سے قبل خط معقلی کا کوئی نمونہ آج تک کہیں دریافت نہیں ہوا۔

#### रेंद्र देव वेह गर

خط طومار میں ٨/٥ سطح ب اور ١/٨، دور ب\_اس كى خصوصيات حسب ذيل ميں ـ

ا- ا، ب، ج، د، را، ک، ن \_ خواہ مفر د ہوں یامر کب اگر اول لفظ میں آئیں توان کے سر کو نمایاں کرنا ہو تا ہے۔

۲- ص،ط،ف،ق،م،ه،واورلاک گره کود بانا صحیح نہیں ہے۔

س- الف مفرد کاسر زیریں قدرے دابنی جانب جھکا ہوا ہو تا ہے اور سر بالائی قدرے بائیں جانب مائل ہو تا ہے۔

۳- خط جلیل میں حروف کا نمایاں نہ کرناکسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

۵- تمام حروف عمودی لکھے جاتے ہیں اور زاویہ قائمہ بناتے ہیں۔

حروف کی بیائش کامعیارالف تھا۔ جس قدر چوڑا خط ہوای قدر لسالف بنایا جا تا تھا۔

حروف کی پیائش الف کی نسبت ہے متعین ہوتی تھی۔ طومار کے قلم کا قط نچر کے ۲۴ بالوں کے برابر ہوتا تھا۔ عام طور پر خط کا جتناعر ض ہوتا تھااتناہی الف کا طول مقرر کرتے تھے۔

#### 00000000000000000



# ا ب پاپ

# خط کو فی اور اس کی اقسام

# الله خط كوفى مغربي

### الله خط کوفی بسیط

عبد بنی امیہ میں تمام شالی افریقہ اور اند لس بنتے ہو گیا تھا۔ اسلامی مملکت کا جزو بن گیا تھا۔ بنی امیہ کے خاتمے کے بعد افریقہ کا بہت ساعلاقہ مرکزی عباسی حکومت کے ماتحت نہیں رہا۔ وہاں آزاد مملکتیں قائم ہو نمیں، اور تہذیب و تمدن کو فروغ حاصل ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نئے مفتوحہ افریق ملک کے لئے ایک نیاشہر قیر وان ۵۰ھ / ۱۷۲۶ میں آباد کیا گیا۔ یہ نئی حکومت کا دار الحکومت مقرر ہوا۔ ومشق میں اس وقت خط کونی کی جوشکل رائج تھی وہ قیر وان میں پہنچی۔ وہ ابتدائی طرز کا خط کونی تھا۔ چونکہ نئی حکومت کے قیام کی وجہ سے افریقہ کا تعلق شام و عراق کی اسلامی حکومت سے کٹ گیا۔ اس لئے مشرقی خط میں جو اصلاحات رائج ہو نمیں، ان کا اثر افریقہ پر نہیں پڑا۔ خصوصاً ابن مقلہ کی اصلاحات قیر وان یا اس سے آگ اثر انرانداز نہ ہو سکیں۔ وہاں وہی پرانا خط رائج رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی خط مشرقی خط کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ نظر نہیں آتا۔ خط نے جوترتی مشرق میں کی وہ مغرب میں نہ ہو سکی۔

## 🏠 خط قير واني

قیر وان کے قیام کے بعد وہاں غاندان اغلبیہ کی حکومت (۹۰۹/۹۰۹ء) قائم ہوئی۔ دمشق سے آئے ہوئے خط کو فی نے وہاں ایک نئی شکل اختیار کرلی۔ اس وجہ سے اس کانام خط قیر وانی ہو گیا۔ اس کو خطِ مغربی بھی کہتے ہیں۔ قیر وان سے یہ خط اندلس میں پہنچا۔ وہاں اس کو قرطبی کہنے گئے۔ خط قرطبی وہی خط قیر وانی ہے البتہ قیر وان کے مقابلے میں اس کے اندر استدارہ زیادہ ہے۔ اندلس کی تاہی کے بعد یہی خط مر اکش میں آگیا۔ وہاں اس کو مغربی یا مر اکثی کہنے گئے۔ جدید دور میں مغربی خط کا ریادہ ہے۔ اندلس میں قرطبہ خطاط محمد بن افی القاسم القندر س المراکثی گزراہے۔ وہ ۸۵ کا سر ۱۸۶۱ء میں فوت ہوا ہے۔ وہ خط کا بڑا ماہر تھا۔ اندلس میں قرطبہ ، طلیطلہ ، دسیہ ، غرناطہ خطاطی کے بڑے بڑے مر اکز تھے۔ خط مغربی کی خصوصیات میہ ہیں۔

- ا تحریر میں عمودی خطوط بالکل سیدھے نہیں ہوتے ہیں، قدرے لرزہ ہو تا ہے۔
- ۲- اب ت ث کی تر تیب مشرق سے مختلف ہے۔ ہماری ف ان کا ق ہے اور ف کے پنچے نقطہ دیتے ہیں بجائے او پر
   دینے کے۔ ان کی تر تیب اس طرح ہے۔

اب ت ث ج ح فروز دار زط ظ ک ل م ن ص ض ع غ ف ب س ش و ولای۔

- ۳- آخری حرف کو نقطے نہیں دیتے ہیں۔
  - ۲- حروف کے دائروں کو لمبا تھنچتے ہیں،
- ٥- قرآن مجيد ميل قديم تقتيم پانچ آيات اور دس آيات كي انجي تك رانج ہے۔

قیروانی خط بالکل ابتدائی تھا۔ ابن خلدون کے بیان کے مطابق الموحدون (۱۲۹۹–۱۱۳۰) کے عہد میں اس خط کا استعال متر وک ہو گیا۔

## المي تونسي

قیروانی خط ہے جو پہلی شاخ نکلی وہ خط تو نسی ہے۔ خط تو نسی میں قدرے خط ننخ کی چاشنی نظر آتی ہے۔ حروف میں صفائی آگئی ہے۔الفاظ بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں-الفاظ کے در میان فاصلہ بھی برابر ہو تا ہے۔ حروف کی تر تیب مغربی ہے۔

#### 5/17. \$

اس خط کارواج الجزائر کے شہر قسطنطنیہ اور اس کے اطراف میں زیادہ ہے۔اس خط میں حروف فربہ نظر آتے ہیں۔ شکل حروف درشت ہے۔لام نون متعدیر ہیں۔خط مغربی ہے بہت قریب ہے۔

#### الك فاسي (١)

یہ بھی قیروانی سے ماخوذ خط ہے۔ مراکش کے شہر فاس (Faz) میں اس نے فروغ پایا ہے۔ اس لئے فاس کہلا تا ہے۔ اس کے اندر!!

ا۔ فاس، مراکش کا مشہور شہر ہے۔ انگریزی میں اس کو (Fez) کہتے ہیں۔ ہمارے اخبارات بھی انگریزی کی تقلید میں اس کو فیض لکھتے ہیں۔ حالا نکہ صحیح نام فاس ہے۔

- ا- حروف دائرہ کے دائرے نسبتاً بہتر ہیں۔اس لحاظ سے یہ ممتاز ہے۔
  - ۲- پیرسازے مغرب اقصلی میں متداول ہے۔
  - اس میں ایک خاص قتم کی سادگی پائی جاتی ہے۔

خط فای خط قرطبی ہے ماخوذ ہے۔ در حقیقت ان سارے خطوط کے در میان فرق تلاش کرنا مشکل ہے۔

## 🟠 سوڈانی، تکروری

خط مغربی کی ایک شاخ خط سوڈانی ہے۔ یہ خط موٹا ہے اور بھاری ہے۔ اس میں نفاست اور لطافت بہت کم ہے۔ حروف کے زاویئے بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں۔ مالی میں جب ایک آزاد حکومت ۱۲۱۰ھ / ۱۲۱۳ء میں قائم ہوئی تویہ خطروباں مرائح ہوا۔ ٹمبکٹو وہاں کا دار لحکومت تھا۔ ایک زمانہ میں سارے صحر ائے اعظم کو بلاد السودان کہتے تھے۔ اس وجہ ہے اس خط کو سوڈانی کہتے ہیں۔ اس خط کو ہمرور کی محل کے مشرق سوڈانی کہتے ہیں۔ تکرور ایک علاقے کا نام ہے جو مراکش کے جنوب میں اور سیزیگال کے مشرق میں ہے۔ اس خط نے وہاں رواج پایا اور سارے بلاد السودان میں چھیل گیا تھا۔

ا یک خاص بات میہ ہے کہ قدیم زمانہ سے الجزائر اور مراکش میں ہند سے انگریزی استعال ہوتے ہیں۔ لیتی 4.3.2.1 عبد الرحمٰن ناصر کا اٹھ کے زمانے میں قرطبہ میں بہت سے فن کار جمع ہوگئے تھے۔ نساخ، خطاط، وراق، فد ہب، نقاش وغیر ہو۔ ان میں سلیمان بن محمد معروف بہ ابن الشیخ (ف ۴۳۰ھ) نے خاصی شہر سے حاصل کی تھی اس کے علاوہ ابن رشیق قیر وائی، عبد العزیز محمد القرشی، محمد بن یکی عبد السلام قرطبی، عباس بن عمر صقلی اس دور کے بڑے بڑے خطاط گزرے ہیں۔ مستشرق وُوزی نے لکھا ہے کہ محمد بن اسمعیل قرطبی اتنازود نویس تھا کہ دو ہفتے میں پورا قرآن مجمد کی لیتا تھا۔ (۱)

# 🕸 خط کونی بغدادی 🏟

۱۳۲ هـ / ۷۵۰ علی بنی امیه کی سلطنت کا خاتمه جو گیا۔ اس کی جگه نئی سلطنت بنی عباس کی قائم ہوئی۔ (۱۳۲ تا ۱۳۲ هـ / ۷۵۰ تا ۲۵۸ وف سے قریب ہے اور قدیم ۱۳۲ هـ / ۷۵۰ تا ۲۵۸ وف سے قریب ہے اور قدیم متمدن ملک ایران کا سرحد کی شہر ہے۔ اس لئے یہاں علوم وفنون، تہذیب و تدن، تفنن و تنوع، ایجاد واختر اع نے خوب سرگر می متمدن ملک ایران کا سرحد کی شہر ہے۔ اس لئے یہاں علوم منزلیس طے کیس۔

ا تقالِ حکومت کے بعد تمام اہلِ علم اور اہل فن و مشق ہے بغداد منتقل ہوگئے اور علوم و فنون کی یہاں داغ بیل

 ڈالی۔ جس کے بعدیہاں علوم وفنون نے خوب خوب ترقی کی۔ ابوعبداللہ سفاح کی خلافت (۱۳۲-۱۳۱ھ) کے زمانے میں ضحاک بن محجلان خلیفہ کا کا تب خاص تھا۔ قطبہ محرر کے خط پر اس نے اضافہ کیا۔ دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور (۱۳۲-۱۵۸ھ) کا کا تب خاص اسحاق بن حماد (۱۵۴ھ) تھا۔ اس نے خط طومار میں نئی نئی جد تیں اختیار کیں۔ اس کے زمانے تک خط طور مار میں ۱۲ قلم رائج ہو تھے تھے۔

اسحاق بن جماد اپنے زمانے کا امام فن اور مقبول استاد تھا۔ اس کے شاگر د بہت ہیں۔ مثلاً شجر کی براوران، ابو یوسف معروف بہ لقوۃ الشاعر، احمد النکسی کا تب مامون، صالح خراسانی، شاء جاربیہ۔ ان سب میں شجر کی براوران نے بڑی شہر ت حاصل کی۔ انہوں نے فن کی بڑی خدمت انجام دی۔ ابراہیم شجر کی نے قلم جلیل (طومار) سے پہلے قلم شلین اخذ کیا اور پھر قلم ثلث اخذ کیا، قلم شکت خط کوئی کے بعد اعلیٰ در ہے کا خط شار ہو تا ہے۔ شلین اور ثلث دو تہائی اور ایک تہائی کی وجہ تسمیہ کے متعنق صحیح بات معلوم نہیں۔ عام طور پر بیہ بات مشہور ہے کہ طور مار میں قلم کا قط ۲۰۳ بال خچر کے برابر ہو تا تھا۔ قلم شکین میں ۱۲ بال کا قط ہو تا تھا۔ اس کا انتقال (۲۰۰ / ۸۱۵) میں ہوا ہے۔ ابراہیم کا بھائی یوسف شجر کی بھی بڑا بال باک طور ہو تا تھا۔ اس کا انتقال (۲۰۰ / ۸۱۵) میں ہوا ہے۔ ابراہیم کا بھائی یوسف شجر کی بھی بڑا باک کا قط ہو تا تھا۔ اس کا انتقال (۲۰۰ / ۸۱۵) کے دربار سے وابستہ تھا۔ وزیر اس کے خط کا بہت بڑا قدر دان تھا۔ وزیر کے نام پر اس کے خط کو رہا تی کہتے ہیں۔ وزیر کی قدر دانی کے بعد خط مقبول ہو گیا۔ تمام سرکاری مراست میں قلم جلیل کی بجائے اب قلم رہا تھا ہونے لگا۔ یوسف شجر کی کا انتقال (۲۰۱ / ۲۰۳ء) میں ہوا ہے۔

ابراہیم شجری کا ایک شاگر دابراہیم احول سجستانی تھا۔ یہ دراصل خاندان برامکہ (۵۰ تا ۹۰۹ء) کا خلام تھا۔ یہ اپنے وقت کا زبر دست کا تب تھا۔ فن کتابت میں امامت کے درجے پر فائز تھا۔ استاد احول نے ادر اس کے بیٹوں، پوتوں نے خط کی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ اسحاق ابوالحن اس کے بیٹے تھے۔ اسحاق کے بیٹے اسمعیل عبداللہ تھے۔ کی پشتوں تک اس کے خاندان میں فن کتابت کا مشغلہ جاری رہا۔ اسحاق بن ابراہیم احول خلیفہ مقدر (۲۹۵-۴۳۰ھ) کا استاد رہا ہے۔ اس نے فن کتابت پرایک رسالہ تحفہ رامت کے نام سے لکھاتھا۔ (۱)



استاد احول نے کی قلم اختراع کے ہیں۔ مثلاً خفیف ثلث، خط مسلسل، خط غبار (الحلب، خط مو آمرات، خط فقص، خط خورد۔ اس کے خط کی شان سے تھی کہ "خلیفہ مامون کی طرف سے استاد احول کی تحریر جب قسطنطنیہ قیصر روم کے پاس پہنچی تو حسن و جمال کا نمونہ قرار دے کر دہاں صومعہ (گر جا) کے دروازے پر آویزاں کر دی گئی۔ ایساہی طرزِ عمل خلیفہ معتمد کی ایک تحریر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عربوں کی کسی شئے پر ہمیں اتنارشک نہیں آتا جتنا کہ ان کی خوبصورت تحریر پر آتا ہے۔ "(ا)

قلم تراشنے میں اس کو غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ یہ گندے اور میلے کپڑے پہنتا تھا۔ اس کے زمانے میں وجہ التعجہ کا تب اس کا حریف تھا۔ خط جلیل اس سے بہتر لکھتا تھا۔ اس طرح محمد بن معدن قلم نصف اس سے بہتر لکھتا تھا۔ بہر کیف اس کے استاد فن ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ مختلف اقلام کی دستہ بندی اس نے کی ہے اور خط میں بعض اصلاحات اس کی رائج

ابن ندیم کی کتاب النبر ست (۷۷ سه) اور احمد قلقشندی کی تالیف صبح الاعشیٰ (۹۱ ۵ هه) سے معلوم ہو تا ہے کہ مامون عباس تک عربی خط میں ۳۵ قلم وجو دمیں آھیکے تھے۔

افسوس ان کا تبول کی تحریریں اور ان مختلف اقلام کے نمونے آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ ابن مقلہ کے زمانے میں ہی یہ بہت سارے خطوط متر وک اور نامعلوم ہو چکے تھے۔ (۲)

ابن مقلہ وزیر لکھتا ہے۔ ''خط کی مختلف انواع اور اقسام تھیں۔ لوگ ان سے واقف تھے اور اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ بعد میں لوگوں کی دلچیں کم ہوگئے۔ بہت سے اہم خط شکثین تھا۔ جو ہو شاہ اور معدوم ہوگئے۔ سب سے اہم خط شکثین تھا۔ جو ہو شاہ اور معدوم ہوگئے۔ سب سے اہم خط شکثین تھا۔ جو ہو شاہ امر اء استعمال کرتے تھے۔ پھر تھیل طومار تھا۔ جس کو قلم بطاقہ (پرچہ نوی) بھی کہتے تھے، پھر قلم مدارات اور مفتح شامی تھے۔ یہ عمر متعمل تھے۔ بنی عباس نے قلم نصف کو اختیار کرلیا اور بقیہ سب متر وک کر دیئے۔

مکا تباتِ سلطانی قلم نصف اور قلم ریای میں ہوتی تھی۔ دوسر بے لوگ سلاطین کو قلم خفیف نصف اور خفیف ریای میں لکھتے تھے۔ وزراء عمال کو قلم منشور یا منشور یا منشور میں لکھتے تھے۔ وزراء عمال کو قلم منشور یا منشور یا منشور میں لکھتے تھے۔ وزراء عمال کو قلم منشور یا منشور یا منشور میں لکھتے تھے۔ سابق عہد میں قلم شفح شامی میں لکھا کرتے تھے اور بید دو قلم مو آمر ات اور رقاع کہ دراصل صغیر ثان میں واد خوبی اور فریاد دری کے لئے مختص ہوگئے ہیں۔ قلم جلہ اور غبار الجلہ اور ان سے بھی خفیف کو مخفی امور لکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں، جو کبوتروں کے باز دور کی میں باندھ دیا جاتا ہے مگر آج کے زمانے کے بیشتر لوگ نہ ان خطوط کو پیچانے ہیں نہ ان کی تر شیب کو سیجھتے ہیں۔ آج کل قلم مو آمر ات اور صغیر ثلث (رقاع۔ پرچہ) لوگوں میں متداول ہے۔ "(۳) ابن مقلہ کے اس بیان سے بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔

ا- عہد مامونی میں لوگوں کو خط کا شوق بہت زیادہ ہو گیا تھا مگر بعد میں یہ شوق کم ہوتا چلا گیا، حتی کہ لوگ بہت ہے قلموں کو فراموش کر بیٹھے۔

الدادب الكاتب، ابن قتيمه، ٣٤٥هـ / ٩٣٤ء) ص ٣٥، ٢- اطلس الخط، ص ٢٢٧، ٣- اطلس الخط، ص ٢٢٣،

- r- ورنہ قدیم زمانے میں ہر خط کی خاص تحریر تھی، اور خاص خاص کا موں کے لئے مخصوص تھا، لیکن ابن مقلہ کے زمانے میں بہ تر تیب ختم ہو چکی تھی۔
  - سا- آجان خطوط کے صرف نام کتابوں میں باقی ہیں۔ان کے نمونے فراموش ہو چکے ہیں۔
    - آج خط کاسلسلہ کچھ اس طرح ہے!

جلیل ۱۰ و بیاج ۱۰ طومار ۱۰ تمثین و مختفر طومار ۱۰ نصف ثلث الله ثلث خفیف آج صرف قلم ثلث متداول اور متعارف ہے۔

۵۔ بڑی اہم بات اس بیان سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنیادی خط تواکیہ ہی تھا۔ جلیل یا طومار البتہ جلی خفی اور اخفی لکھنے

ے طریقے رائج تھے۔ جن کو جداگانہ قلم کانام دے دیا گیا ہے۔ جس سے آج لوگ بڑی نلط فہمی میں مبتلا ہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ جتنا بڑا آدمی ہو تا تھا، اتناہی جلی خط وہ لکھتا تھا، جتنا ادنیٰ در ہے کا آدمی ہو تا تھا۔ اتناہی خفی خط وہ لکھتا تھا۔

مزیدا بن مقلہ لکھتا ہے کہ ''خط کو فی لکھنے کے گئی طریقے رائج تھے۔ ان میں ہے دوخاص تھے۔

ا- خطيابس مبسوط

اس میں کو ئی شے منتد ریر (دوروالی) نہیں ہوتی تھی۔

۲- خط لین متد بر

اس میں دور والے حروف ہوتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے (۲۲ھ) کی تح ریر برد کی کاغذ پر مصرے حاصل ہوئی ہے۔اس میں بعض حروف متد بر ہیں۔اس سے ابن مقلہ کے بیان کی تائیہ ہوتی ہے۔ مزید بر آں اس سے یہ قیاس کرنادر ست ہوگا کہ جب اس ابتدائی دور میں بھی تدویر موجود ہوگا۔ جس سے عربی خط ماخوذ ہے۔ بہر کیف خط کو فی کے دو طریقے تھے۔ لین اور یابس. انہی دو قلموں کو ترقی دے کر بعد میں آنے والے خطاطوں نے محقق اور لنخ کے خط اختراع کئے ہیں۔

ابو علی ابن مقلہ کہتا ہے کہ خط کوفی میں در حقیقت دو بنیادی خط تھے۔ خط غبار الحلب، پبلا خط سار المبسوط ہے، کوئی حرف خمیدہ یا دور والا نہیں ہے۔ اور صدیوں ہے ایک ہی طریقے پر لکھا جاتا ہے۔ دوسر اخط سار استدیر ہے کوئی حرف متنقیم نہیں ہے۔ کوئی خط کے بقیہ چودہ خطوط کچھ حصہ طومار کا اور کچھ حصہ غبار کالے کریتے ہیں۔(۱)

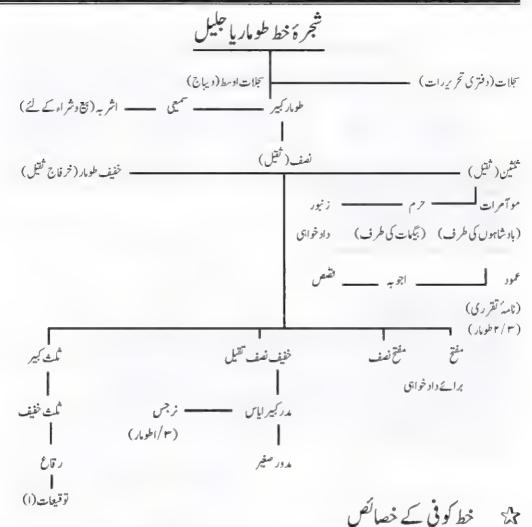

اس دور میں خط با قاعدہ فن بن چکا تھا۔ اس کی اصطلاحات وضع ہو چکی تھیں۔ حروف کی امتیازی خصوصیات متعین ہو چکی ہیں۔ امتیازی خصوصیات کے نظر انداز کرنے کو عیب خط شار کیا جاتا تھا۔ ان ضوابط کی پابندی کر کے ایک قارکار ماہر خطاط بنہآ تھااور پھر اپٹی تحریر میں انفرادی شان پیدا کر تا تھا۔

ا-ترولیس..... (آغاز حرف کو نقطے ہے شروع کرنا)،ا،ب،ج،د،ر،ط،ک،ل، کو نقطے ہے شروع نہ کرناچاہے۔

۲- تجلیف ..... (جوف داربنانا)ف، و، م کی گره کواندرے خالی رکھنا۔

٣- ظمس .... (منح كرنا، دبانا) ص، طا،ع،غ،ف،م،ه،واو، لام،الف، كي گره كود بانا نهيں چاہيے،واضح لكصاحاتا ہے۔

۲۰ عراقه ..... (دائرهٔ حروف) جيم كودائره نه دياجائے - خ كے سر كوكشش زيرين (نيم دائره) سے ہر گزنه ملاياجائے۔

خط کوفی میں بعض حروف کی شکلیں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ اس التباس کی وجہ سے خط کوفی کو پڑھنے میں

ا منقول از اطلس الخط، حبيب الله فضائلي، ص ٢٢٣،

و شواری پیش آتی ہے۔

وسط کلمات میں ع غ ف ق اور م کاسر باہم مشابہ ہو تا ہے۔ اس لئے التباس پیدا ہو جاتا ہے۔ یباں کاتب کا فرض ہے که لکھتے وقت حتی الوسع اس التباس کو دور کر دے۔ دال کو چھوٹا لکھے اور ک کو بڑا لکھے وغیر ہ۔ (1)

خط کو فی قرن اول کا مشہور و معروف خط ہے۔ایک زمانے میں یہ ساری قلم واسلامی میں مستعمل تھا۔اندلس ہے لے کر سندھ تک یہی خط استعال ہو تا تھا۔ قلمکاروں نے اس میں نئی نئی جدتیں نکالیں۔افریقہ میں توبیہ خط اپنی سابقہ حالت پر ہی قائم ر ہا۔ لیکن مشرق میں خطاطوں نے نئے نئے انداز ہے اس کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں اس کے لکھنے کے پچاس سے زیادہ انداز ملتے ہیں۔ بهر کیف د و قلم تو بالکل نمایاں ہیں۔ ا- بنائی معقلی، ۲- تز کینی مشجر یہ

المحقلي المعقلي

یہ بات اور بیان ہو چی ہے کہ خط کوفی میں سطح بہت زیادہ اور

خط معقلی، کو فی بنائی کے مختلف نمونے



# اللاسو



كوفى بنائى متوسط میں محمد ( صلی اللہ مليه وحملم ) حيار بار

استدارہ بہت کم ہے۔ بعض خطاطوں نے تمام حروف کو عمودی خط اور افقی خط سے لکھا ہے۔ حروف مربع یا مستطیل کی صورت میں لکھے جاتے ہیں -ان میں دور بالکل نہیں ہے۔الی تح پر عمارات پر لکھنا بہت آ سان ہے۔ چو نکہ ان تحریروں کو معمار (بناء) استعال کرتے تھے،اس لئے اس خط کو بنائی کہنے لگے۔اس خط کا نام معقلی کے معنی متعین کرنے میں بڑااختلاف ہے۔البتہ یہ معنی قریب الفہم ہیں کہ معقلی کے معنی قلعہ کے ہیں چو نکہ قلعوں کے دروازوں پریہ طرز تحریر استعال ہو تا تھااس لئے اس کو معقلی بھی کہنے لگے۔ ہندی شکلوں میں خطاطوں نے بڑے کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔ خط معقلی کی تین قشمیں ہیں۔ ا- سادہ، ۲-متوسط، ۳- مشکل، یہ تقتیم پڑھنے کے اعتبارے ہے۔وہ جو آسانی سے پڑھاجا سکے اور وہ جو مشکل سے پڑھاجا سکے۔(۲)

خط تز کینی خط کوفی کی وہ قتم ہے جس میں حروف کی ساخت کے قواعد و ضوابط کی پیروی کی طرف کم توجہ ہوتی ہے۔ اصل توجہ خط کی زینت اور زیبائش کی طرف ہوتی ہے،اس کو جاذب نظر اور دل پیند بنانے کی طرف ہوتی ہے۔ حروف کو مختف شکلوں میں لکھا جاتا ہے۔ بھی در خت کی شاخ کی طرح، بھی در خت کے پتوں کی طرح، بھی پھول اور غنچے کی طرح بہر صورت

ا-اطلس خط، ص ۱۹۰، ۱۹۰ -اطلس خط، ص ۱۹۵، ص ۱۲۵ تا ۱۵۱، خطِ معلقی کے متعلق بیان باب ۸ میں بھی گزر چکا ہے۔

خط كوفى بنائى ساده ميس لا الد الا الله

# なけばはは

ماده معقلي ين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، يا محمد



اس کو پر کشش اور نظر نواز بنایا جا تا ہے۔ خط تز کینی کی یوں توسیئنگڑ وں قتمیں ہیں مگر بعض اہم اقسام درج ذیل ہیں۔ م

ا- مشجر ..... اس خط میں عمودی حروف (الف، لام) کو بعض او قات واو اور نون کو بھی در خت ہے مشاہبہ بنایا جاتا ہے۔ بیل بوٹوں کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔

۲ – مور فی ' اس میں حروف کو ورق (پتوں) کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔

۳- مز حرّ .....اس میں حروف اور کلمات کو غنچ اور کلی کی شکل دی جاتی ہے۔

۳ - معقد ..... اس خط میں لام، الف اور الف کے وسط میں ایک گرہ اور کبھی دوگر میں لگادیتے ہیں۔ اس کو معثق اور متشاب بھی کہتے ہیں۔ محمد علی ہروی نے

اس کو کو فی قفل لکھاہے۔

۵-مظفر .....اس خطیں ورق اور شجر میں مزید حسن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ۲-موشح ..... کلمات اس انداز سے لکھے جاتے ہیں کہ تحریر پر نقش یا تصویر نظر آتی





ہے۔اس لئے اس کو مصور اور مزین بھی کہتے ہیں۔مثق نہ ہو توان خطوط کو پڑھنا بڑاد شوار ہو تاہے۔(۲) خط کو فی صدیوں تک عالم اسلام کا مقبول خط رہاہے لیکن جب خط کنج میدان میں آ گیا تب اس کی مقبولت میں کمی آ نا شر دع ہوگئی۔ پانچویں صدی ہجری سے خط کو فی روبہ زوال نظر آتا ہے اور ابن مقلہ کے خط منسوب یاخط کنے کاعروج نظر آتا ہے۔

ا مُشَجَّرُ، در خت کی شکل والا مُوَرَّقُ، پیغ کی شکل والا شجر در خت کواور ورق پیچ کو کہتے ہیں۔ ۲ اظلم خط ، ص ۱۵۳ تا۱۷۰

#### خط تزئینی یامشجر کے نمونے



حتی کہ ایک وقت وہ آیا جب خط کوئی عام خط کی حیثیت سے عالم مشرق سے ختم ہو گیا۔ تاہم اس زمانے میں بھی خط بنائی اور خط تزیمین کا استعال جاری رہا۔ دوسر سے خط جن کاذکر آئندہ آئے گا،ان کا غلبہ اس قدر ہو گیا تھا کہ خط کوئی کی حیثیت ایک گم شدہ خط کی می ہو گئی تھی۔ خاص طور پر ساتویں صدی ہجری کے بعد۔ چود ہویں صدی ہجری کے آغاز میں استاد کبیر یوسف احمد نے قاہرہ مصرمیں دوبارہ خط کوئی کو زندہ کیا ہے اور مقبول بنانے کی کوشش کی ہے۔

ہندوستان اور پاکستان میں بھی صدیوں سے خط کو فی بالکل مفقود ہو گیا ہے۔ مشہور خطاط سید یوسف سدیدی نے متجد منصورہ لا ہور میں نہایت جلی قلم سے خط کو فی میں قر آنی آیات لکھی ہیں۔ چھ سات صدیوں کے بعد اس ملک میں خط کو فی لکھنے ک یہ پہلی کو شش ہے اور ہڑی کامیاب کو شش ہے۔

پندر ہویں صدی ہجری کے آغاز پر دنیا کے بہت سے ملکوں نے قر آن مجید کے قلمی اور نادر نسخوں کی نمائش کی تھی۔ وہاں ہر صدی کے نسخے رکھے گئے تھے۔ ہر صدی کے ان نسخوں کو دیکھنے سے خط عربی کاار تقاء پوری طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔

١١٠١١

# خط محقق وريحان

خط کوئی کے بعد جو پہلا خط اختر اع ہواہے وہ خطر محقق ہے۔ علم الخط کے قدیم ترین مؤرخ ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہر ست میں خط محقق کا ذکر خط کوئی کے بعد اور خط شکٹ سے قبل کیا ہے۔ یہ مستقل بالذات خط ہے۔ بعض محققین کے خیال کے مطابق کوئی کی وہ قتم جس میں سطح زیادہ ہے اس سے ترقی پاکر خطر محقق وجود میں آیا ہے۔ پیائش کے نقطہ نظر سے اس میں۔ ڈریڑھ جھے (دانگ) دور ہے اور ساڑھے چارجھے (دانگ) سطح ہے۔ اس طرت یہ خط محقلی اور بنائی سے قریب ہے۔

ابن ندیم کے بیان کے مطابق عبد مامون (۱۹۸-۲۱۸هه) میں خط ہے و کچپی اور شوق عام طور پر پھیل گیا تھا۔ تحسین خط کی قدر دانی بہت زیادہ کی جاتی تھی۔ پیشہ ور کا تبوں کا ایک طبقہ وجو دہیں آگیا تھا۔ جن کو ور اق کہتے تھے۔ وہ کتابوں کو نقل کرتے تھے۔ جلد ہاند ھے اور پھر فرو خت کرتے تھے۔ اس پھٹے ہے ان کی روزی دابستہ تھی۔ ان کے پیٹے کا نقاضا تھا کہ ایک طرف وہ زود نولیں ہوں تو دوسر کی طرف خط صاف اور واضح تروف لکھیں تاکہ پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے اور پھر ان کی نقل کردہ کتاب جلدی فرو خت ہوجائے۔

اس ضرورت کے تحت یہ ورّاق مجبور ہوئے کہ خط کوئی سادہ سے ایک نیا خط اختراع کریں، جو صاف ہو، واضح ہو اور خوش خط ہو۔ ان ورا قول نے یہ خط محقق اختراع کیا ہے۔ اس خط کی خوبی یہ ہے کہ اس میں حروف کی شکلیں، انفرادی حالت اور ترکی حالت دونوں میں قواعد کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ ضابطے کی پوری طرح پیروی کی جاتی ہے۔ حروف کی پیائش کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس طرح لکھنے سے ہر حرف واضح ہو تا ہے اور دوسرے حروف سے اشتراہ پیدا ہونے نہیں دیا جاتا البتہ اس خط میں ل کوک کی طرح افرادہ لکھا جاتا ہے۔ محودی حروف (الف، ک، ل) کا خط بلند تر ہو تا ہے۔ گرہ دار حروف (ص،ط،ہہ) کی گرہ کو وضاحت سے بنایا جاتا ہے۔ الف اور لام کے سرول پر فقدرے خم دیا جاتا ہے۔ چو نکہ حروف کی بناوٹ شخفیق سے کی جاتی

ہے اس لئے اس خط کو محقق کہتے ہیں۔

خطِر یجان تحریر۲۱۱ه

المُرُولِكُ الْمِرْوِلِيُسُولُهُ الْمُرْوِلِيُسُولُهُ الْمُرْوِلِيُسُولُهُ الْمُرْوِلِيُسُولُهُ الْمُرْدِدِ ال وَانْمُرْزِلُولِكِ عَالِمَ الْمُرْفِلُولِي

واستعينوالالضر فالصكوة

وَلَهَالَكَ مِنْ الْمُكَالِكَ التَّعِين

الدِيطُورَانِهُ مِلَافُولِيهِمِ

خوشنمائی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کو ناز بو (ریحان)(۱) کانام دیا گیاہے۔

اس خط کو مہذب، مشخام اور معروف بنانے میں ابن بواب نے بڑی کو حش کی ہے اور پھر اس کے بعد یا قوت مستعصمی نے بھی اس کو فروغ دیا ہے۔ عربی خط کے مشند چید خطوں میں اس کا شار ہو تا ہے۔ فن میں استادی کا مرشبہ اس قلم کار کو ملتا تھا جو ان چید خطوں کے لکھنے میں ماہر ہو تا

پانچ صدیوں تک قرآن مجید اور دیگر کتابیں خط محقق میں لکھی جاتی رہی ہیں۔ بعض شخ اس دور کے لکھے ہوئے عائب خانوں میں مل جاتے ہیں، لیکن پھر بندر سج خط شخ



(قر آنِ كريم خط ريحان ميں به قلم يعقوب مستعصمي)

ہمیشہ تابہ بہاراں ہوا بھٹحہ ُ ہاغ ہرار نقش نگاراں زھلِ ریحاں غالب آگیاور خط محقق متر وک ہوتا چلا گیا۔ خط ثلث جب میدان میں آگیا تو محقق اور ریحان بتدریج متر وک ہوتے چلے گئے۔(۱)

#### خطِ محقق به قلم احمد بن سبر وردی، ۲۰۷ه،







خط ریحان میں قرآن کر یم کا قلمی نسخہ ، تیسری صدی جمری میں تحریر کیا گیا۔ کراچی عجائب گھر میں موجود ہے۔



# باب ۱۲

# خطِ ثلث

یہ بات پہلے ند کور ہو چکی ہے کہ کوئی خط اصلاً خطِ جلیل تھا۔ جب اس خط ہے لوگوں کا شغف زیادہ بڑھااور کا ہوں کا اس میں زیادہ انہاک ہوا تو اس کے اندر تفریع اور تنوع کا پیدا ہو نا لازی امر تھا۔ ابراہیم شجری اپنے زمانے میں بہت مشہور و معروف خطاط تھا۔ وہ بہت ذہین اور طباع بھی تھا۔ اس نے خط جلیل ہے ایک نیاخط شکشین نکالا اور پھر پچھ عرصے کے بعد مزید طباعی دکھائی اور ایک نیاخط شکش نکالا۔ ابراہیم شجری کا لائق اور فائق شاگر دابوالعباس احول سجستانی تھا۔ اس نے محنت کر کے اس خط کو مہذب کیا اور فروغ دیا۔ آناز میں تو خط شکٹ خط جلیل کا ایک قلم، ایک انداز نگارش معلوم ہو تا تھا مگر بعد کے کا ہوں کی جانفشانی اور جدت طرازی کے سب یہ بالکل نیاخط بن گیا۔ جو خط جلیل سے بالکل جداگانہ خط ہے۔

اس خط کو خط ثلث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق روایات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور عام رائے میہ ہے کہ خط جبیل یا خط طومار کاغذ کے پورے شختے پر موٹے قط کے قلم سے لکھا جاتا تھا۔ خط جلیل کے معنی بیں بڑا خط۔ خط جلیل میں قلم کا قط خچر کے ۲۳ بالوں کے برابر ہوتا تھا۔ جو عرضا برابر برابر رکھے ہوئے ہوں۔ اس رائے کے مطابق خط شکین وہ تھا جس میں قلم کا قط ۸ بالوں کے برابر ہوتا تھا۔ اس رائ میں قلم کا قط ۸ بالوں کے برابر ہوتا تھا۔ اس رائے کے مطابق طرز نگارش میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ سارا فرق قلم کے موٹے یا پتلے ہونے سے بیدا ہوتا تھا اگر چہ میہ رائے ورست نہیں ہے۔ طور پر بیان کی جاتی ہے مگر محققین کے فرد کیک میہ رائے ورست نہیں ہے۔

فن خطاطی کا امام ابو علی بن مقلہ وزیر نے اس کے متعلق دوسری بات بیان کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ''خط کو فی میں اوّل روز ہے دو طرز نگارش چلی آر ہی ہیں۔ خط طومار اور خط غبار الحلبہ (میدان کی گرد) خط طومار سارے کا سار ابسط ہے، سطے ہے۔ اس میں دور بالکل نہیں ہے۔ (یمی خط ترقی پاکر خط محقق کہلایا) خط غبار میں دور ہی دور ہے۔ بسط اور سطح بالکل نہیں ہے۔ فن خطاطی میں آئندہ جیتے بھی خطوط اور خط غبار دونوں ہے ترکیب پاکر پیدا ہوئے ہیں۔ اب جس خط میں بسط دو تہائی ہے اور دور ایک تبائی ہے تو وہ شنٹین کہلاتا ہے اور جس خط میں بسط ایک تہائی ہے اور دور دو تہائی ہے وہ ثلث کہلاتا ہے۔ یہ رائے حقیقت کے بالکل مطابق ہے۔اہل فن نے اس رائے کو قبول کیاہے۔(۱)

# خط ثلث کی خصوصیات

خط ثمث كي خصوصيات حسب ذيل بين!

ا خط ثلث میں دو دانگ (حصہ) سطح ہے اور حیار دانگ دور ہوتا ہے۔ لینی س<sup>ام</sup> اسطح ہے اور ۳ ۲ دور ہے۔ خط ثلث میں خط محقق کی نبعت دور زیادہ ہے۔

٢- خط ثلث ك قلم كاقط محرف يعني ثير ها مو تا ب

۳- ا، ب، خ، د، ر، ک، ر، ل، ن، میں سر کو نمایاں لکھا جا تا ہے۔ خواہ یہ حروف مفرد ہوں یاتر کیب میں اول حرف واقع مول۔ آغاز میں ذراسا شوشہ بناتے ہیں۔

س- ص،ط،ع،ف،ق،م،ه،د، کی گره کونمایال کیاجاتا ہے۔

۵- اس خط میں ایک و شوار می ہیہ ہے کہ بعض حروف قریب قریب میکساں شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔اس لئے ان کو پڑھنے میں وقت پیش آتی ہے۔



-- کاتب لوگ خط ثلث کو ام الخطوط کہتے ہیں۔ جس ہے ان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ جس شخص نے خط ثلث لکھنے میں ا۔ میجالاعثیٰ، عن ۵۲،

كمال حاصل كرايا،اس كے لئے چر دوسرے تمام خطوط لكھنے سہل ہو جاتے ہيں۔

موجد خواہ اس خط کا کوئی بھی ہو۔ اس کو تواعد و ضوابط کے تحت منضبط کرنے والا ابن مقلہ خطاط ہے۔ اس نے اس کو با قاعدہ خط کی شکل دی ہے۔ اس کے بعد سے بیات تسلیم کرئی تئی ہے کہ کوئی شخص خط ٹلٹ کو جانے بغیر خطاط نہیں بن سکتا۔ ہر ملک میں اور ہر دور میں خط ثلث کے اساتذہ ہیدا ہوتے رہے ہیں۔ خط ننخ نے میدان میں آگر اگر چہ خط ثلث کی مقبویت کو متاثر کیا ہے لیکن خطاط بدستور اس خط کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ کتبے اور عنوانات تو آئ تک خط ثلث میں نہایت خوبصورت طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ (۱)







## باب ۱۳

# خطِ تو قبع

الفہر ست اور صبح الاعثیٰ دونوں کا بیان ہے کہ خط ِ تو قیع خط ثلث کے بعد پیدا ہوا ہے۔

لغت میں توقیع کے معنی ہیں ایک شے کو کسی دوسری شئے میں ڈالنا، اضافہ کرنا، تحریروں اور دستاویزوں پر بادشاہ اور د وزراء طغراء لگاتے ہے اور دستخط کرتے ہے۔ اس کو توقیع کہتے ہیں۔ پھر جس خاص طرزے وہ توقیع لکھتے ہے اس کو بھی خط توقیع کہتے ہیں۔ پھر جس خاص طرزے وہ توقیع اس کو بھی خط توقیع کے مخترع بھی یوسف شجری ہے۔ خط ریاس میں مزید تغیرات پیدا کر کے اس نے خط توقیع ایجاد کیا ہے۔ دوسری صدی بجری کے اختتام سے قبل ہی ہیہ خط معروف ہو چکا تھا۔

طرزنگارش کے اعتبارے مید خطرتو قع خط ثلث سے مشابہہ ہے۔ خط توقع کی چند خصوصیات میہ ہیں۔

- ا- خط ثلث کے مقابلے میں قلم کی گروش زیادہ آزاوانہ ہوتی ہے۔
- حط ثلث میں قلم کا قط محرف ( نیر ها) ہو تا ہے۔ اس وجہ سے وہاں حروف کے آغاز اور د نبالے باریک بن جاتے ہیں۔ بر خلاف اس کے خط تو قیع میں قلم کا قط تقریباً مدور ( گول ) ہو تا ہے۔ اس وجہ سے حروف کی شکل اول اور آخر

   کیساں رہتی ہے۔
- ۳- خط توقیع میں حروف موٹے اور بھرے بھرے بنتے ہیں۔ حتی کہ واو، اور ربھی مقور لیعنی دور والے بنائے جاتے ہیں۔
- مجموعی حیثیت سے خط ثلث میں کلمات کج (ٹیڑھے) نظر آتے ہیں۔ لیکن خط قوقیع میں قوی نظر آتے ہیں۔ - بعض مرکب حروف یعنی کلمات کی ایسی شکلیں ہیں جو ثلث میں ہر گز جائز نہیں ہیں۔ مگر توقیع اور رقاع میں

ستعمل ہیں۔

۵- اس خط میں میم کی بہت سی شکلیں استعمال کی جاتی ہیں۔

٧- شنث كے مقابلے میں توقع كے اندر حروف چھوٹے بنائے جاتے ہیں۔

خطِ تو قیع میں ایک جھے ( دانگ ) سطح ہے اور پانچ جھے دور ہے ، مگر غلام محمد ہفت قلمی دہلوی نے تین جھے سطح اور تین جھے دور بیان کیا ہے ، ہفت قلمی کابیان زیادہ قرین صواب ہے۔

اس خط کا سب سے برا ماہر تو ابن مقلہ وزیر ہے۔ مجم البلدان میں یا قوت نے اس کے خط کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ اس کے بعد ابوالفضل خازن خراسانی (۵۱۸–۷۱ سھ) نے اس خط کے لکھنے میں نام پیراکیا۔ یہ خط عام تح یر اور کتابیں لکھنے کا خط نہیں تھا۔ یا قوت مستعصمی نے الیں روایت کی طرح ڈالی ہے کہ کتاب کے بالکل آخر میں کتاب کا نام، مصنف کا نام، کا تب کا کا خط نہیں تھا۔ یا قوت مستعصمی نے الیں روایت کی طرح ڈالی ہے کہ کتاب کے پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے خط تو قبع کتاب کا تر قیمہ نام اور سن تح پر خط تو قبع میں لکھا۔ اس کے بعد کا تب اس روایت کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے خط تو قبع کتاب کا ترقیمہ کھنے کے لئے مخصوص ہو چکا ہے۔

آئ کل بعض عرب مصنفین خط توقیع کو خط اجازہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی یہ رائے درست نہیں ہے۔ خط توقیع کے قد یم ترین نمونے صبح الاعثیٰ اور ''محائن الخط'' میں بیان کئے گئے ہیں۔ وہ نمونے خط اجازہ سے مختلف ہیں۔ مزید برآں محقین کے بیان کے مطابق خط اجازہ نویں صدی ہجری سے قبل موجود نہیں تھا۔ فی اعتبار سے خط توقیع خط ثلث اور خط رقاع سے بیان کے مطابق خط اجازہ ثدث ، توقیع اور سنخ سے مرکب نظر آتا ہے۔ یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ آئ کل سجات ترکیب پاکر پیدا ہوا ہے اور خط اجازہ ثبیں کھے جاتے ہیں۔

## باپ ۱۲

# خطِ رقاع وغبار وسلسل

ر قاع رقعہ کی جمع ہے۔ کاغذ کے پرزے کور قعہ کہتے ہیں۔اس خط کور قاع اس لئے کہا جاتا ہے کہ آغاز میں یہ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے گئڑوں پر لکھا جاتا تھا۔ ایسے معاملات میں عجلت مطلوب ہوتی ہے۔ اس لئے قلم کی گردش آزادانہ اور سر بعج السیر ہوتی ہے۔ یہ خط بڑی حد تک خط ثلث ہے اور خط توقع ہے مطلوب ہوتی ہے۔ اس لئے قلم کی گردش آزادانہ اور سر بعج السیر ہوتی ہے۔ یہ خط بڑی حد تک خط شکث ہے اور خط توقع ہے مشابہہ ہے۔

خطار قاع کی خصوصیات مندر جه ذیل ہیں۔

- ا- خطر قاع میں حروف چھوٹے اور لطیف بنائے جاتے میں قلم کا قط بھی باریک ہو تاہے۔
  - ۲- اس محط میں استدارہ اور دور بہت زیادہ ہے۔ سطح ۲ / اجھے ہوتی ہے۔
- ۳- عمودی حروف میں ترویس بالکل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی الف، ل کے سروں پر چھوٹا ساشو شہ نہیں بنایا جاتا ہے۔
  - ۳- گره دار حروف کی گره بندر ہتی ہے۔
- ۵- عام قاعدے ہے ہٹ کر بعض حروف اور بعض مر کبات خطر قاع میں بالکل مخصوص انداز میں لکھے جاتے ہیں۔(۱)

اصل بات میہ ہے کہ خطر تاع میں قلم کی حرکت تیز اور آزادانہ ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے بعض حروف اور مرکبات نے ایک نئی شکل اختیار کرلی ہے۔ یہ خط لکھنے میں خوشنما نظر آتا ہے۔ لکھنے میں سبولت ہے۔ تر تیب میں ایک خاص فاصلے کا خیال رکھاجا تا ہے۔ شکلوں کی ساخت میں ہم آ جنگی نظر آتی ہے۔

گلت سے اختصار پیدا ہو تا ہے اور اختصار میں بعض حروف لکھنے میں گر جاتے ہیں۔ تحریری ملکہ پیدا ہو جانے سے

لوگ پڑھتے ہیں۔

ا ـ الصح الاعثى ، جلد ٣، ص ١١٩،

بہر کیف کا تب کا فرض ہے کہ حتیٰ الا مکان صحت حروف اور وضاحت کو پیش نظر رکھے تاکہ پڑھنے میں اشتباہ واقع نہ ہو۔ایک زمانے میں تو یہ خط تمام ہی بلادِ اسلامیہ میں رائج اور مستعمل تھا، بعد میں عرب ممالک اور ترکیہ میں تو یہ متر وک ہو چکا



ہے اور اس کی جگہ وہاں خط اجازہ نے رواح پالیا ہے۔ البتہ ایران اور مشرقی ممالک میں یہ خط ابھی تک رائج ہے گر استعال یہ اس کا استعال یہاں بھی محدود ہو گیا ہے۔ محل استعال یہ ہے کہ خط تو قع کی طرح کتاب کے آخر میں کتاب کا نام، مصنف کانام، کاتب کا نام من کتابت وغیرہ معلومات لکھنے کے لئے خط رقاع استعال کرتے ہیں۔(۱)

#### الم خطر غبار

غبار مٹی کی گرد کو کہتے ہیں چونکہ یہ خط بہت باریک ہوتا ہے۔اس کے پڑھنے میں آگھوں کو دفت پیش آتی تھی۔ اس لئے اس کو خط غبار کہتے تھے۔ اس خط کا مخترع بھی استاداحول سجستانی ہے۔

یہ خط نامہ و پیام کے لئے ایجاد ہوا تھا۔ کاغذ کے چھوٹے سے پرزے پر طویل مضمون نہایت باریک لکھتے ہے اور پھر اس برزے کو کبوتر کے بازومیں باندھ کر کبوتر کو

اڑا دیتے تھے۔ کبوتر اس زمانے میں نامہ بری کا کام کرتا تھا۔ اس وجہ ہے اس خط کو قلم البخات (ہرما باز و کا خط) بھی کہتے تھے۔

خط غبار کی خصوصیات مندر جه ذیل ہیں۔

- ا- خط غبار خطر قاع سے ماخوذ ہے۔
- ۲- خط غبار ساراد وربی دور ہے سطح بالکل نہیں ہے۔
- س- ان مختلف خطوط کار جمان بار یک لکھنے کی جانب ہے۔ خط تو قع خط ثلث سے بار یک ہے۔ خط رقاع خط تو قع سے بار یک ہے۔ خط غمار خط رقاع ہے بھی بار یک ہے۔
  - ٢- ازوونولي مين خط غبار خطر قاع سے بھي بڑھ كرہے۔
  - ایک زمانے میں بیہ بڑامشہوراور معروف خط تھا گر پھر متر وک ہو گیا۔ (۲)

#### المح خط مسلسل المسلسل

خط مسلسل انداز تحریر کے اعتبار سے تو ثلث یا خط توقع ہی ہوتا ہے البتہ اس میں تمام حروف باہم ملے ہوئے لکھے جاتے ہیں، ایک حرف بھی منفصل نہیں لکھاجاتا ہے۔ اس طرح بظاہر ایک زنجیرہ سانظر آتا ہے۔ اس لئے اس کو خط مسلسل کہتے ہیں۔ (۱) حروف باریک اور نازک ہوتے ہیں۔ الفاظ متصل ہوتے ہیں۔ صبح الاعثیٰ کے بیان کے مطابق اس کی ایجاد کا سہر ابھی استاد احول کے سرے۔ البتہ صبح الاعثیٰ میں اس کا نمونہ نہیں دیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ خط غبر اور خط مسلس عمومی تح ریات کے خط خبیں تھے بلکہ یہ آرائش خط تھے۔ لوگ تفنن طبع کے لئے ان سے لکھاکر تے تھے۔(۲)





#### باب ۱۵

# خطِ لشخ

عربی رسم الخط کا مشہور ترین خط، خط ننخ ہے۔ اس کے مخترع وزیر ابن مقلہ نے تواس کو بدیع کا نام دیا تھا۔ اس لئے کہ

یہ نیا اور خوبصورت خط تھا۔ اس زمانے کے مؤرخین اس کو خط منسوب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اس خط میں
حروف اور کلمات کی ساخت میں تناسب کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، مگر اس کا مشہور عام نام خط ننخ ہے۔ کا تبوں اور نساخوں
کے لئے اس خط میں کتابیں لکھنا اور نقل کرنا سب سے زیادہ آسان ہے، زیادہ واضح ہے۔ اس لئے اس کو وضاح بھی کہتے ہیں۔
ہمرکیف اس خط کی شہرت اور مقبولیت اول روز ہے آج تک بدستور قائم ہے۔

تمام مؤر نمین میہ بات بیان کرتے ہیں کہ خط کنے وزیر ابن مقلہ کی اختراع ہے۔ گزشتہ صدیوں میں مصنفین بہی بات دہراتے رہے ہیں مگراس صدی کے مخققین کے نزدیک میہ بیان قرینِ صواب نہیں ہے۔ مخققین نے ہر دکی کاغذ کی ایسی تحریریں انکشاف کی ہیں جو پہلی صدی ہجری کی تحریر کردہ ہیں، جن میں دورپایا جاتا ہے۔ جو خطے ننخ سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر مید دعویٰ کہ خط ننخ تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوا ہے، آج کل مقبول نہیں رہا۔

در حقیقت صورت حال بیہ نظر آتی ہے کہ خط کوئی بلکہ عربی خط آغاز ہی ہے بسط اور استدارہ دونوں طریقوں پر لکھا جاتا تھا۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں خطاطوں اور قلکاروں نے بسط کی خوب خوب خدمت کی اور خط کوئی کو فروغ دیا۔ اس کی مختلف شاخوں کو ترقی دی۔ اس سارے عرصے میں خط مستدیر کی جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ وہ اسی طرح ابتدائی حالت میں باقی رہا۔ جب ابن مقلہ کا زمانہ آیا تو اس نے جہاں تمام خطوطِ متداولہ کو مدون کیا، مہذب کیا اور فروغ دیاوہ اں وہ مستدیر کی جانب بھی متوجہ ہوا۔ اس نے اس پر محنت کی اور اس کو نئے انداز پر مرتب کیا۔ اس وقت سے خط نئے نئی زندگی پائی۔ وریر ابن مقلہ نے خط نئے کے اصول واضح طریقے پر ایکھے ہیں۔ (۱)

ا ـ مصور الخط العربي، ناجي زين الدين، ماخوذ از ميز ان الخط لابن مقله،

- ا- حروف کی شکلوں کو منتد براور خوبصورت بناؤ۔
- ۲- حروف کی ساخت میں قواعد و ضوابط کی پور ی پابندی کرو۔
- ۳- عمودی، افقی اور قوسی حروف بناتے وقت ہند سے اور پیانے کا خاص خیال رکھو۔
  - حروف کی ساخت میں موٹے اور باریک جھے کا خاص خیال رکھو۔
  - -۵ تلم پر ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گر قلم کی روانی میں تختی پیدانہ ہونے یائے۔

## خط ننخ میں تشکیل حروف کے قواعد

- ا- حروف عمودی مفردہ کے سر پر ہلکا ساشوشہ دینا جا ہے۔ لینی ترولیں۔
  - ۲- حروف عمودی مرکبہ میں ترویس نہیں ہوتی ہے۔
    - س- عُغْمِين گره دبي موئي موتى ہے۔
  - ۳- فرق کے سر پر نقطے دور کی طرف مائل ہوتے ہیں۔
  - ۵- وکی گره ویتی نہیں ہے۔ نجیلا حصد راسے مشابہ ہو تاہے۔
    - ۲- آخری تام بوطه ہوتی ہے۔
    - ۷- الم الف مركب كانى طرح لكماجاتا بـ-
- ا بن مقلہ نے قلم کی گرفت کے متعلق بھی چند مدایات دی ہیں۔خط شخ کے قلم کا قط محرف (میرها) ہو تاہے۔
  - ا- حروف عمودی لکھتے وقت قلم کی دونوں زبانوں (دندانوں) پر برابر کادباؤر ہناچاہئے۔
  - ۲- جن حروف میں حرکت داہنے ہے بائیں جانب ہوان میں قلم فقدرے بائیں طرف ماکل ہونا چاہئے۔
  - جن حروف میں حرکت بائیں ہے دائے جانب ہو،ان میں قلم قدرے داہنی طرف مائل ہونا چاہے۔
    - ٣- شوشه قلم كے داہنے د ندانے سے بنانا چاہئے۔
    - ۵- نقطه قلم کے دونوں دندانوں سے بنانا چاہئے۔
    - ۲ دائر وُنون بناتے وقت قلم کازور بائیں د ندانے پر ہو ناچاہئے۔
    - دائر کی جیم بناتے وقت قلم کازور دائیے د ندانے پر ہو ناچاہئے۔

خط ننخ ایک مکمل، منظم اور معتدل خط ہے۔اس خط میں حروف اور کلمات بالکل واضح ہوتے ہیں کسی قتم کا شک اور

الجھاؤ نہیں پیدا ہوتا۔ خاص طور پر جب حروف پر اعراب لگادیئے جائیں۔ اسلامی خطوط میں اس سے زیادہ کامل کوئی دوسر اخط نہیں ہے۔ اس خط میں ثلث محقق اور ریحان کی خصوصیات جمع ہوگئی ہیں۔ مگر اس کے باوجود خط میں یک رنگی اور یکسانیت پائی جاتی ہے۔ خطے محقق کے مقابلے میں حروف زیادہ بارونق ہیں۔ خط ننخ میں نصف حصہ دور ہے اور نصف حصہ سطے ہے۔ قدیم ننخ خط ثلث ہے متاثر تھا۔ لیکن جدید ننخ (ایران میں تبریزی خطاط کے بعد ہے) خط نستعیل ہے متاثر ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خط ننخ در اصل خط ثلث بی ہے۔ صرف حروف کی پیائش کا اور قلم کی روانی کا فرق ہے۔ بیدا یک حقیقت ہے کہ خط ثلث کے مقابلے میں خط ننخ میں قدم سرعت کے ساتھ روال ہو تا ہے۔ خط ننخ میں حروف کی رونق اور ان کا جمال بھی بہت زیادہ ہے۔ خط ننخ خواہ کا غذیر لکھا جائے، خواہ دھات پر لکھا جائے، پھر پر، دیوار پر، لکڑی پر لکھا جائے۔ اس کی حسن و خوبصورتی بدستور باقی رہتی ہے اور سہولت سے لکھا جاتا ہے۔ آئی طباعت کے لئے بھی خط ننخ سب سے بہتر ہے۔

انہی خوبیوں کے باعث خط ننخ بتدر تکے ہر جگہ غالب آگیا اور خط کوفی کو میدان خالی کرنا پڑا۔ عہد اتا بکیپہ (چھٹی ساتویں صدی جبری) میں خط ننخ نے بڑا فروغ پایا ہے۔ عہد ایوبی میں بیہ مصروشام کامقبول عام خط بن گیا۔ چھٹی صدی ختم ہوتے ہوتے خط کوفی کا دور ختم ہوگیا ہے۔ قرآن مجید کی کتابت کے لئے تو خط ننخ ایسالازم و ملزوم ہو گیا ہے کہ آج تک کوئی دوسر اخط قرآن مجید کی کتابت میں استعمال مہیں کیا جاتا ہے۔

خط ننخ کے ساتھ ساتھ ابن مقلہ نے حروف کی ترتیب بھی تبدیل کرڈالی۔اس نے ہم شکل حروف کو یکجا کر دیا۔اس کی بیرتر تیب اتنی مقبول ہوئی کہ آج سارے بلاد اسلامیہ سے ابجد کی ترتیب ختم ہے اور ہر جگہ ابیث کی ترتیب رائج ہے۔

قدیم ترتیب به تھی، اب ج و ، ہ و ز ، ح ط ی ، ک ل م ن ، س ع ف ص ، ق ر ش ت ، ث خ ذ ، ض ظ غ ، خلیل بن احمد فراہیدی نے ترتیب علقی رائج کرناچاہی تھی مگروہ مقبول نہ ہو سکی۔ وہ یہ تھی۔ ع ح ہ ، خ غ ق ، ک ح ش ض ، ص س ز ط و ت ، ظ ذ ث ، ر ل ن ف ، ب م ء ی و۔

ابن مقلہ نے موجودہ تر تیب رائج کی۔ اب ت ث ، ج ح خ ، و ذ ، ر ز ، س ش ، ص ض ، ط ظ ، ع غ ، ف ق ، ک ل م ن وہ ء ی۔

عالم اسلام کے مشرقی جصے میں تو پہ تر تیب بعینہ قبول کرلی گئی اور آج تک رائج ہے مگر عالم اسلام کے مغربی جصے (افریقہ مرائش) میں پہتر تیب ترمیم کے ساتھ قبول کی گئی ہے۔ان کی تر تیب پہہے۔ اب ت ث، ج ح خ، و ذر ز، ط ظ، ک ل م ن، ص ض، ع غ، ب ۔ ف ب ۔ ف ب ۔ ن (کے نیچے ایک نقطہ ہے اور ق کے اوپر ایک نقطہ ہے) س ش، ہ و ء لا یہ۔

بہر حال طلبہ پر اور نو آموز لوگوں پر ابن مقلہ نے بڑااحسان کیا ہے۔ ہم شکل حروف کو یکجا کر کے ان کے لئے سہولت پیداکر دی ہے۔

#### 🖒 ابو على ابن مقله

تمام فتدیم مؤر فین کااس امر پر انقاق ہے کہ خط نئے کو وزیر ابو علی ابن مقلہ نے اختراع کیا۔ یہ اینے زمانے کا نادرہ

روز گار شخص تھا۔ عربی رسم الخط کی تاریخ میں کو ئی دوسر اخطاط قدرت فن میں اس کی ہمسر ی نہیں کر سکتا۔

اس کا پورانام ابو علی محمد بن علی بن الحسین بن مقله تھا۔ مقلہ اس کی دادی پڑدادی تھی۔ جب وہ چھوٹی سی بڑی تھی تو اس کا باپ اس کو کھلار ہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ "مقلۃ ابتھا" نور چٹم پدر۔اس وقت سے وہ مقلہ مشہور ہوگئی اور اس کی اولاد ابن مقلہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ابن مقلہ شوال ۲۲۲ھ میں بغداد میں پیدا ہوا تھا۔ اور ۳۲۸ھ میں اس نے وفات پائی۔اس نے علومِ متداولہ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ فقہ ، تفییر ، قر اُت اور ادبیات میں ماہر تھا۔ وہ شعر بھی کہتا تھا۔ انشاء اور مراست کا ماہر تھا۔

آغاذِ کار میں وہ و فتر مال (ویوانی) میں چھ وینار مشاہرے پر ملازم تھا۔ ایران کے کسی جھے میں تھا۔ پھر وہ ابی الحسن ابن فرات کا ملازم ہو گیا اور بغداد آگیا۔ یہاں اس کے جوہر کھلے اور اس کی قدر دانی بھی ہوئی۔ کہتے ہیں روم وعرب کی جنگ کے بعد صلح نامہ اس نے اپنے قلم سے لکھ کر روم بھیجا تھا۔ وہ ہاں آرٹ کے شاہکار کی حیثیت سے مدتوں شہنشاہ روم کے خزانے میں رکھارہا۔

وہ عجیب وغریب شخصیت کامالک تھا۔ وقت کی سیاست میں پوری طرح وخیل تھا۔ وہ خلیفہ مقدر باللہ کے زمانے میں الاسم میں وزیر مقرر ہوا اور تین سال تک وزیر رہا مگر پھر معتوب ہوا اور وزارت سے معزول ہو گیا، لیکن جب قاہر باللہ (۱۳۲۰–۳۲۹ھ) خلیفہ بنا تو تخت پر متمکن ہونے کے ساتھ ہی قلمدان وزارت ابن مقلہ کے سپر دکر دیا۔ لیکن محلاتی ساز شول میں بھٹس کر وزارت سے معزول کر دیا گیا، لیکن جب راضی باللہ (۱۳۲۳–۳۳۹ھ) خلیفہ بنا تواس نے پھر ابن مقلہ کو اپناوزیر منالیا، مگر جلد ہی وہ اس سے سخت ناراض ہو گیا۔ اس کے حریف ابن رائق کو خلیفہ کے مزاج پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ خلیفہ نے ابن مقلہ کو قید خانے میں ڈلوادیا۔ وہاں اس کا ہاتھ کوادیا۔ پھر اس کی زبان کٹوادی اور بالا خراس عذاب میں ۲۲۸ھ میں اس کو قتل کرادیا۔ ہاتھ کا بے بعد اس نے کہا۔

"جس ہاتھ سے تین بار تین خلفاء کی خدمت کی اور دوبار قرآن مجید لکھاوہ چوروں کی طرح کاٹا گیا۔"

اس کی لاش کو سلطانی مقبرے میں وفن کیا گیا۔ پھر اس کالڑ کا ابوالحسین لاش نظوانے کے لئے اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیااور جسد کو اس نے گھر میں لا کروفن کیا۔ پچھ ون بعد اس کی ایک آزاد کر دہ کنیز ویناریہ نے وہاں سے بھی لاش کو نظوایااور اپنے محل قصرام حبیب میں وفن کرایا۔

خط کی تعلیم اس نے استاد احول سے حاصل کی جو ابراہیم شجری کا شاگر دتھا۔ اس سے قبل حروف کی ساخت نہیں ہتھی۔ یہ خود علم ہندسہ کا ماہر تھا۔ اس نے حروف کی پیائش کے قواعد مقرر کئے۔ جو تقریباً آج تک بدستور قائم ہیں۔ حروف کی پیائش کے قواعد پر آ گے چل کر ابن عبدالسلام نے بعض اضافے کئے پیائش کے لئے اس نے الف کو بیانہ مقرر کیا۔ اس کے قائم کردہ قواعد پر آ گے چل کر ابن عبدالسلام نے بعض اضافے کئے ہیں۔ قطبۃ المح ر نے جو کام شروع کیا تھا ابن مقلہ نے اس کو مکمل کر دیا۔ اس نے پیچیدہ خط کو فی کو علمی اور فنی حیثیت سے مدون میں۔ تبدیل کر دیا۔ مختلف خطوط کی دستہ بندی اس نے کی ہے۔ تمام خطوط کو اس نے مہذب اور مدون کیا۔

کونی، محقق، ریحان، توقیع، رقاع، ثلث، اور خط بدلیجیا ننخ تواس کا خاص خط ہے۔ اگر وہ پہلے ہے موجود بھی تھا تو لاعلمی اور گمنامی میں تھا۔ مقلہ نے خط ننخ مشہور و معروف خط بنایا ہے۔ ہاتھ کاٹے جانے کے بعد وہ کلائی پر قلم بائدھ کر لکھتا تھااور خوب لکھتا تھا۔
ثمام مؤر خین اور ماہرین خط کااس امر پر اتفاق ہے کہ اس جیسا ماہر خط کوئی دوسر اپیدا نہیں ہوا۔ (1)خوش نو لی کے ثمام اسا تذہ ابن مقلہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ثعالبی، زخشر کی، صاحب ابن عباد و غیرہ نے اپنے اشعار میں ابن مقلہ کانام بطور ضرب الامثال کے لیا ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے ۔

فصاحته سحبان، و خط ابن مقله و حكمته لقمان و زهد ابن ادهم اذا اجتمعت في المرء والمر مفلس فليس له قدر بمقدار درهم

"جس انسان میں محبان کی فصاحت، ابن مقلہ کا خط، لقمان کی حکمت، ابراہیم بن او هم کا زید جمع ہو جائیں، اور خواہ وہ شخص مفلس ہو تو اس کی قدر و منز لت کا اندازہ در ہم و دینار سے نہیں لگایا جاسکتا۔"

فاری شاعر کہتاہے \_

خطے چناں کہ اگر ابن مقلہ زندہ شوہ تراشہ تلم تو بمقلہ ہر دارد "تیراخطا تناحسین ہے کہ اگر ابن مقلہ بھی زندہ ہو کر آ جائے تو تیرے قلم کے تراشے کو پلکوں سے اٹھائے۔"

شُخ ابراہیم ذوق کہتے ہیں \_

وہ روشنی ترے خط میں کہ ابن مقلہ اگر
لگائے آنکھوں سے سرمے کی جا تری تحریر
تو ہو یہ نور بصارت کہ پڑھ لے حرف بحرف
جو نہ ہووے لوح جبیں پر نوشتہ نقذیر
افسوس اس کے ہاتھ کی اس کے د شخطوں کے ساتھ کوئی تحریر آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔

۱- ابو عبداللہ بن الزنجی الکاتب نے ہمیں بتایا کہ ''وہ (ابن مقلہ ) خطاطی میں پنجبر ہے۔ جس کے ہاتھ پر لکھنا اس طرح نازل گیاہے جس طرح شہد کی تھیوں پر چھتے بنانا وحی کیا گیا ہے۔'' علم الکتابت، ابو حیان توحیدی، ۱۳۱۳ھ، اردو ترجمہ عبداللہ چغتائی، کتاب خانہ نورس، الابور، ص برا،۲۲۹ء

114

ابو عبداللہ حسن بن علی مقلہ ،اس کا بھائی بھی بڑا کا تب تھا۔ وہ ۲۷۸ھ میں پیدا ہوا تھااور ۳۸ سوھ میں فوت ہوا۔ یہ بھی ماہر کا تب تھا۔اس کی اولا دہیں بھی فنِ خطاطی ایک دونسلوں تک متوارث چلتار ہا، مگر جو شہرت ابوعبداللہ ابن مقلہ نے پائی

ابن مقلہ کے ہاتھ کی تحریر،ابتدائی خطِ ننخ ا و الله الا إله الله عند أو أله و أنون و أنون و ا المار والماد المارة والمارة المارة ال وَ مِنْ الشَّكُولُةُ مِنْ صِنْفُ الْمُعَادُهُ مِنْدُهُ مِنْ الْمُؤْفِّ عَا الْفَا عَا مِنْ مُتَعَالِطُ عِلْمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُنْفَاقِلُ الْمُعَادِّةِ الْمُعَالِدُ وَالْمُنْفِدُ وَالْم عَا الْمُتَعَلِّمُ عُلَا لَمُنَالُو رَجِمُهَا مِنْكَانُو الشَّعَادُ وَالْمُنْفَادُ وَالْمُنْفَادُ وَالْمُنْفِدُ مُتَعَمَّاهِ إِلَيْ مِنْ أَنْ لَكُونَ عُرْ فَيْنَهُ وَ الْوَ صَحَامُ الْمَنْعُ فرق العنو و فلمغ المعنو ورضا إحد اله مذا م و مُشَارِدًا مُعَالِمًا مُعَالِمُ اللَّهِ وَعَمَدُ لَمُ إِنَّ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْحِدِ اللَّا وَلَا مَنْهُ وَ لَا يَعْلَمُونُ مِنْهِمَ أَوْ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عِلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عِلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْهُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْهِمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهِمُ عِلَيْهِمُ عِلَّا عِلْمُ عِلَيْهِمُ عِلْمُ عَلَّهُمُ عِلَّا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَامِهُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلَالِهُ عِلْمُ عِلَاكُمُ عِلَّا عِلْمُ عِلَاكُمُ عِلَا عِلْمُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلَاكُمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَّا عِلْمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلْمُ عِلَّا عِلِمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلْمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَّا عِلَّا عِلْمُ عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عِلْمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِ المنتيك الوضيف عليما المراثة الوفين الوقع الوقع المستوالا مَعْدُ مِنْ مُعْدِيدًا مِنْ الْمُعْدِيدُ مِنْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا سَعَالُوا أَنْ الْمُعْدِيدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَالَمٌ فَيْرِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ معاقلي الله ويول و الشعادان على الله مد عَنِيهِ وَقَالَ وَ يُعَلِّلُ فَلَكُمْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا وَ الرَّالِيِّ إِلَّهُ اللَّهِ the sand like to be the little same significantly with which الم الله والمرتب النبية كالمنط المراه بحد المنساء الم the " made ality gothe Chamber to admit the with the A CONTRACT OF THE PROPERTY OF a series and the series of the series of Li Carle Con San Man in

وہ پھر کسی کو نہ مل سکی۔ بیٹوں پو توں

عدادہ اور بہت سے لوگ اس کے
شاگرد شے۔ جن میں اسلعیل بن حماد
جو ہری فارائی ۱۹۳۳ھ مؤلف الصحاح
فی اللغۃ ہے۔ ابواسحاق ابراہیم بن ہلال
الصائی مؤلف کتاب الثاج در تاریخ
دیلمہ ہے۔ میٹس المعالی قابوس بن
دیلمہ ہے۔ میٹس المعالی قابوس بن
مقلہ کے معروف ترین شاگرد دو تھے۔
مقلہ کے معروف ترین شاگرد دو تھے۔
بغدادی ۱۳۵ھ اور محمد ابن اسد
بغدادی ۱۳۵ھ۔ ان دو شاگردوں کی
بغدادی ۱۳۵ھ۔ ان دو شاگردوں کی
مشہور و معروف خطاط ابن بواب بیدا
مشہور و معروف خطاط ابن بواب بیدا

#### ابن بواب

ابوالحن على بن ہلال معروف بہ ابن بواب قرن چہارم

ہجری کے نصف ٹانی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ آل بویہ (۲۳۵-۳۳۰) کے یہاں در بان تھا۔ اس وجہ ہے اس کو ابن بواب اور ابن استری (استر ۔ پردہ) کہتے ہیں۔ ابن بواب نے اصلا خطاطی کی تعلیم ابو عبداللہ محمد بن اسد بغدادی ہے حاصل کی۔ دوسرے اساتذہ فن سے بھی اکتساب فیض کیااور پھر خود بہت محنت اور ریاضت کی۔ یہاں تک کہ وہ اپنے زمانے کا ممتاز خطاط بن گیا۔ جس کی استادی کو بعد میں آنے والے تمام قلم کاروں نے تسلیم کیا۔

اس کی فنی لیافت کی بناء پر بہاءالدولہ (۳۰۳–۸۸ هـ) کے وزیر فخر الملک ابوطالب نے ابن بواب کواپنا ندیم بنالیا،

اور کی مجلس میں اس کو اپنے ہے جدا کرنا پیند نہیں کرتا تھا۔ یہ پچھ عرصہ تک بہاء الدولہ کے کتب خانہ کا کتاب دار (لا ئبر برین) بھی رہا۔ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ بہاء الدولہ نے کتب خانے ہے ابن مقلہ کا قر آن شریف طلب کیا۔ یہ قر آن مجید کھمل نہ تھا۔ آخری پارہ اس میں موجود نہیں تھا۔ کہیں گم ہو گیا تھا۔ بہاء الدولہ کے عظم پر ابن بواب نے آخری پارہ لکھ کر قر آن مجید کو مکمل کرالیا۔ بہاء الدولہ خود بھی خط کا بڑا نقاد تھا۔ گروہ یہ تمیز نہ کر سکا کہ ابن مقلہ کا خط کون ساہے اور ابن بواب کا خط کون ساہے اور ابن بواب کا تقادر الخط تھام کار تھا۔ ابن بواب کا انتقال جمادی الاولی سام جری میں ہوا ہے۔

نقادوں کا خیال ہے کہ قواعد سازی اور ضابطہ سازی کا جو سلسلہ خط میں ابن مقلہ نے جاری کیا تھااس کو ابن بواب نے تکمیل تک پہنچا دیا۔ پھر ان قواعد اور ضوابط کے مطابق خطوط کی تہذیب اور تکمیل کی۔ ابن مقلہ کے یہاں تو کہیں کہیں جبول اور خامی نظر آ جاتی ہے۔ مگر ابن بواب کے یہاں نظر نہیں آتی۔ اس نے تمام نقائص دو کر دیے۔ حتی کہ لوگوں میں ابن مقلہ کی بجائے اب ابن بواب کی روش کو ہی مقبولیت عامہ حاصل ہوگئی۔

بلاشبہ وہ اپنے دور کا ماہر خطاط تھا جس کی عظمت کا سب نے اعتراف کیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ۱۲ مرتبہ قر آن شریف کی نقل کی ہے۔ ابن مقلہ اور اس سے قبل کے تمام خطاطوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تو آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ لیکن ابن ابواب کے آثار تحریر آج بھی دنیا کے کتب خانوں اور عجائب خانوں میں موجود ہیں۔ ایک قر آن مجید محط ننخ میں لکھا ہو چیسٹر بیٹی (۱) کے عجائب گھر واقع لندن میں موجود ہے۔ جس پر ۹۱ ساتھ سن درج ہے۔ ایک اور قر آن مجید جامع سلطان سلیم اول اعتبول میں محفوظ ہے۔

اس کے مرنے پر مختلف لوگوں نے مرشے کہے ہیں۔ جن میں نقیب الاشر اف سید مرتضلی موسوی (۳۳ م سی کا مرشیہ ہمیں شامل ہے۔ شعر اءابن بواب کے خط کو بطور تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا خط حسن ور عنائی میں ضرب المثل تھا۔ ابوالعلا معری کہتا ہے ہے

۱- ڈی۔ ایس راکس نے ۱۹۵۵ء میں ابن بواب کے اس یگانہ قر آن مجید کو بڑی آب و تاب کے ساتھ لندن سے شائع کر دیا ہے۔ پنجاب میوزیم لاہور نے اس کو حاصل کرلیا ہے۔

عاجز شود ابن مقله و ابن هلال

ابن بواب کے شاگر دوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جن میں سے مشہور عالم ابوالفرج ابن جوزی (۵۹۷ھ) ابوعلی جوئی (۵۹۷ھ) ابوعلی جوئی (۵۸۳ھ) اور یا قوت مستعصمی نے سب سے زیادہ شہرت پائی ہے۔

### 🛠 یا قوت مستعصمی

ابن بواب کے بعد جمال الدین یا قوت مستعصمی پیدا ہوا جو قبلة الْکُتَّاب کہلا تا ہے۔ جس پر جویدِ خطر کی ریاست کا خاتمہ ہوگی۔ یا قوت آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ (۱۲۰-۱۵۷ھ) کا غلام تھا۔ خلیفہ نے اس کی تعلیم اور تربیت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ وہ بڑااویب، عالم، فاضل اور شاعر تھا۔ یا قوت مدرسہ مستنصریہ کے کتب خانے میں کتاب دار تھا۔ یا قوت نے ابن بواب کے دوشاگر دوں عبدالمو من اور شخ حبیب کے سامنے خط کی مشق کی۔ خلیفہ مستعصم یا قوت کو بہت ہی عزیز رکھتا تھا۔ وہ اس کا کا تب دیوان تھا۔ جب ہلا کو خان کے ہاتھوں بغداد تباہ و غارت ہوا تو وہ فی ٹکلا تھا اور اتا بک علاء الدین جو بنی کے دربارے وابستہ ہوگیا تھا۔ دور دور سے امر اء اپنے بچوں کو خط کی تعلیم دلانے کے لئے اس کے پاس جھیجے تھے۔ اس کی و فات ۱۹۸ھ میں ہوئی ہے۔ بغداد میں امام احمد بن حنبال کے جوار میں وہ دفن ہوا ہے۔

اس کو اپنے فن سے عشق تھا۔ ۱۵۲ھ /۱۵۸ء میں ہلا کو خان نے بغداد کا قتل عام کرایا۔ خون کے دریا بہہ گئے۔
یا قوت ایک و بران شکتہ مبحد میں جاکر جھپ گیا۔ قلم دوات تو ساتھ تھی، البتہ کا غذیاس نہ تھا۔ دنیا کو اپنی جان کے لالے پڑے
ہوئے تھے مگریا قوت کو اپنی مشق کی فکر تھی۔ اس نے اپنی دستار کو کا غذ بناکر اس پر لکھنا شروع کر دیا۔ دستار کو مینار سے باندھ کر
پھیلالیا۔ کمال یہ دکھلایا کہ دو بالشت موٹے حروف (۱۱۸ نج) لکھنے شروع کر دیئے اور اس شان سے لکھا کہ کپڑے کی لکھائی اور
کا غذکی لکھائی میں فرق معلوم نہ ہو۔ اسی زمانے میں ایک شاگر دیے آکر کہا بغد ادمیں قتل عام ہور ہاہے۔ کشوں کے پشتے لگ
گئے ہیں، جلدی سے بھاگئے، جان بچاہئے، یا قوت نے جو اب دیا۔

'' خاموش! میں نے ایسالکھا ہے کہ تمام دنیااس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ بغداد اور یا قوت کس گفتی شار میں ہیں۔''(1)

اس کے زمانے سے مشش قلم کانام کتابوں میں آتا ہے۔ ٹمث، ننخ، ریحان، محقق، توقیع، رقاع۔ کوئی شخص ماہر کا تب نہیں قرار دیا جاتا تھا، جب تک کہ وہ ان چھ خطوں میں مہارت کامل حاصل نہ کرلے۔ یا قوت ان تمام خطوں کاماہر تھا۔ البتہ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ خط ثکث اور خطار بحان سب سے بہتر لکھتا تھا۔ قوانین خط کو اس نے اپنے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے۔

> اصول و ترکیب کراس و نسبة صعود و تشمیر نزول و ارسال

بہر کیف اس نے فن کتابت اور تجدیدِ خط کو این بواب ہے آگے بڑھایا۔ ترک خطاط اس کو قبلة الکتاب کالقب دیتے ہیں۔
یا قوت کے ہاتھ کے لکھے ہوئے آثار دنیا کے بہت ہے عجائب گھروں میں ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے ۳۹۳م تبد
مکمل قر آن مجید کے لئے لکھے۔ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک سالم نسخہ حال ہی میں کراچی کے عجائب خانے نے پچپاس ہزار روپ
میں ایک شخص سے خریدا ہے۔ یہ نسخہ امیر ان سندھ کے کتب خانے میں رہ چکا ہے۔ قسطنطنیہ، قاہرہ، لندن میں بھی اس کے
تحریر کردہ نسخے موجود ہیں۔(۱)

لو گول نے اس کی تعریف میں بہت سے اشعار کیے ہیں۔ مثلاً ہے

کاملے باید کہ در یابد اصول خط نیک در یابد اصول خط نیک در در اور میروز کی م

فان كانت خطوط الناس عينا فخطى فى عيون الخط مقله

اگر لو گوں کا خط چثم ( آنکھ )کی مانند ہے تو پھر میر اخط آنکھ کی تِلی ہے۔

ستوط بغداد اگرچہ ایک قیامت تھی، سلمانوں کا سیاسی زوال اور معاشی تباہی تھی گر حسن خط کی قدر دانی کا بازار اس طرح گرم رہا۔ اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یا قوت کے شاگر دوں نے اس طریقے (شیوہ) کو مقبولِ عام بنادیا۔ یا قوت کے پانچ شاگر دوں نے بہت شہرت پائی اور انہوں نے شیو و کیا قوت کو عام کر دیا۔

#### ا- ارغون بن عبدالله كاملي

اصلاً ایرانی مگر بغداد میں رہتا تھا۔ مدرسہ بغداد پر کتبات اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ طہران، قسطنطنیہ، انجمن ترقی اردو ہند میں اس کے آثار تحریر موجود ہیں۔اس کا انتقال ۴سمے ھے قریب ہواہے۔

#### ۲- یوسف مشهدی

اس نے بہت سے شاگر دیدا کئے۔استاد کے طریقے کوعام کیا۔اس کا تحریر کردہ قرآن مجید مجد آیاصوفیہ ترکیہ میں موجود ہے۔ جس پر ۲۹۸ ھ کی تاریخ درج ہے۔اس کا انقال ۵۰۰ھ کے قریب ہوا ہے۔

ا- یا قوت مستعصی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن مجید خدا بخش لا بحریری بانکی پور، پٹنہ ، بہار، ہندوستان میں موجود ہے اس پر شاہ جہال باد شاہ اور عالمگیر باد شاہ کی مہریں ہیں۔ شاہ جہال کی مہر کے بنچے لکھا ہوا ہے۔ ''سی صدو پنجاہ روپیہ'' باقیات شبلی ص ۲۲، مجلس ترتی اوب لا ہور ۱۹۲۵ء، یا قوت مستعصمی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن مجید ذخیرہ نوادرات سر سالار جنگ حیدر آباد دکن میں موجود ہے۔ اس پر شہنشاہ جہا تگیر کی مہرہے، الزبیر، کتب خانہ نمبر، ص ۱۲۲،

### ۳- مبارک شاه تبریزی، زرین رقم

مزار نجف اشرف پر سلطان جلائر (۷۵۱-۵۷۷ه) کے حکم سے اس نے کتبات لکھے ہیں۔ اس کے قطعات قطعطنیہ میں موجود ہیں۔اس کا انقال ۲۰ کھ کے قریب ہواہے۔

#### ۳- سيد حيدر گنده نويس

گندہ نولی کے معنی ہیں خط جلی لکھنے والا۔ کہتے ہیں اس دور میں خط جلی اس سے بہتر لکھنے والا کوئی دوسر انہیں تھا۔ بڑے بڑے لوگ اس کے شاگر دیتھے۔ان میں مشہور تزین عبداللہ صیر فی ہے۔

۵- شخ زاده سهر ور دی بغدادی

بغداد میں اکثر کتبات اس کے زور قلم کا متیجہ میں۔ میہ شش قلم کا ماہر تھا۔ اس کے لکھے ہوئے قر آن مجید ایران اور ترکی میں موجود ہیں۔

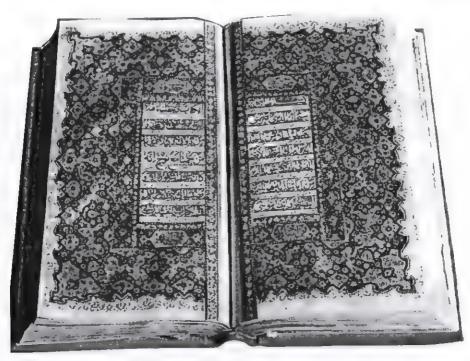

قر آن مجید کا قلمی نسخد، خط شخ میں، فارسی ترجے (خط نستعلق) کے ساتھ ،ہر صفح پر خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں، ۱۲ صدی جحری کا شہکار، کراچی عجاب گھر میں موجودہے۔

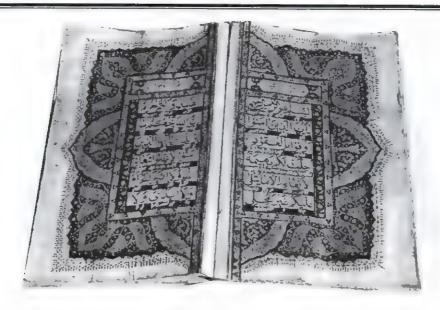

فاری ترجے (خط نشعلی ) کے ساتھ خط ننج میں قر آن کریم کامطل نند، بہ قلم محمد مختار بن میر حبیب اللہ ۱۲۵۸ھ میں تحریر کیا گیا۔ کراچی عجائب گھر میں موجود ہے۔

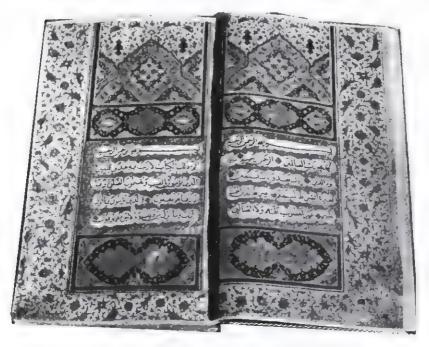

• 119 ه میں تحریر کیا جانے والا خط نشخ کا ایک اور مطلا نسخہ ، قبلم عجلی علی شاہ، کر اچی عجائب گھر میں موجو د ہے۔



خط نستعلیق کا منفر د نسخہ جسے نامعلوم کا تب نے زریاش کا غذیر ۲۰ ۱۰ھ میں تحریریا، کراچی عجائب گھرمیں موجود ہے۔



باپ ۱۲

## متعلقات خط و كتابت

سلطنت بنی عباس کا خاتمہ (۱) (۲۵۲ھ /۱۵۸ء) صرف ایک حکومت کا خاتمہ نہ تھا، بلکہ عباسی دور میں زندگی کا جو نئج تھا۔ علوم وفنون کا جو انداز تھا۔ تہذیب و تدن کا جو عروج تھااور خاص امتیاز تھا۔ ان سب کا خاتمہ تھا۔ تاریخ نے ایک نیاور ق الث دیا۔ اب علوم و فنون اور تہذیب و تدن ایک نئے انداز سے مرتب ہوئے۔ نئے حکمر ان تھے ان کے ذوق کے مطابق تہذیب و فنون نے ترقی کی۔ تدن کے تمام مظاہرات سے توفی الوقت ہمیں بحث نہیں ہے۔ فن خطاطی کا ارتقاء ہم سابقہ ابواب میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں ہم کتابت سے متعلق اشیاء کا تذکرہ کرتے ہیں۔

#### القراكهال) 🖈

میں یہ استعال نہیں ہو تا تھا۔

اس دور میں کھال کا استعال بطور کا غذ کے ختم نہیں ہوا۔ شالی افریقہ میں نہ تو مصری طرز کا قرطاس ماتا تھا چو نکہ وہاں بردی گھاس پیدا نہیں ہوتی ہے اور نہ چینی طرز کا کا غذ مہیا تھا۔ اس لئے وہاں قدیم طریقے پر رق استعال ہوتا تھا۔ یہ ہرن کی کھال کی جھل ہوتی ہے۔ قیروان کی جامع عقبہ میں جو قدیم ذخیرہ کتب موجود ہے، وہ سب کا سب ہرن کی کھال پر ہے۔ مشہور سیال مقد می نافذ نہیں ہے، رق (کھال) استعال کرتے ہیں۔ سیاح مقد می نے احس التقاسیم میں لکھا ہے کہ 20 سم تھ تک افریقہ میں کا غذ نہیں ہے، رق (کھال) استعال کرتے ہیں۔ مشرقی ممالک ہے بھی رق کا استعال بالکل متر وک نہیں ہوا تھا۔ بعض لوگ احترا افریق تھے۔ لیکن عام تح بروں سے۔ رق (کھال) چو نکہ دیریا ہوتی ہے۔ اس لئے قانونی تح برات نیچ و معاہدات کی تح بریں رق پر لکھتے تھے۔ لیکن عام تح بروں

#### 🖈 قرطاس

زیادۃ اللہ اغلبی کے زمانے میں مسلمانوں نے (۱۳ ہے/۸۲۷ء) صقلیہ پر قبضہ کرلیا۔ وہاں مصر کی طرح بروی گھاس پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے وہاں مسلمانوں نے بردی سے قرطاس بنانے شروع کر دیے، گر اس قرطاس پر پہلے تو اغالبہ (۱۸۳-۱۹۹۱ء) قبضہ کر لیتے تھے اور سرکاری کاموں میں استعمال کرتے تھے۔ پھر ان کی جگہ فاطمی خلفاء بر سراقتدار آگے۔ تو ان کا طرز عمل جھی وہی رہا۔ سارا قرطاس حکومت کے قبضے میں آجاتا تھا۔ اس کا بالواسطہ ایک نقصان سے ہوا کہ افریقہ میں قرطاس نہ عام ہو سکانہ سستا۔ اس وجہ سے کتاب سازی میں اور علوم و فنون کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو گئے۔ یہی باعث ہے کہ اس دور میں جو علمی سرگری مشرقی ممالک میں نظر آتی ہے وہ افریقی ممالک میں نظر نہیں آتی۔

مصر میں البتہ قرطاس کا کار وبار بدستور ترقی کر تارہا۔ اس دور میں چند شہر قرطاس سازی کے بڑے مشہور مرکز تھے۔ مثلاً بنھا، بوصیر ، سجنود ، دھقلہ۔ ان شہروں میں کنی فتم کا قرطاس تیار ہوتا تھا۔ قرطاس کے ایک پورے تیخے صفح کو طوبار کہتے تھے۔ بغدادی، شامی ، مصری، طوبار حجم اور طول میں قدرے مختلف ہوتے تھے۔ عام طور پر ایک گزر (ذراع) کے برابر ہوتا تھا۔ واضح رہے کہ عربی ذراع • اگرہ یعنی ساڑھے ۲۲رائج کے برابر ہوتا تھا۔

#### ١٤٤ كاغذ

کاغذ کی ایجاد اہل چین کی ہے۔ پھر چین ہے ہی یہ صنعت ساری دنیا میں پینچی ہے۔ عہد بنی امیہ میں اسلامیہ سلطنت کی سرحدیں چین سے ملتی تھیں۔ اس لئے عربوں کو اس صنعت کا علم ہوا۔ گر چینی لوگ اس صنعت کو مخفی رکھتے تھے۔ تالاس کی جنگ میں جو (۲۳ ے / ۱۰۵ ھی) میں ہوئی۔ مشرقی صوبے کے والی زیاد بن صالح نے چینیوں کو شکست دی۔ (۱) ہزاروں چینی جنگ میں جو (۲۳ ے / ۱۰۵ ھی)

ا- چین میں ایک شخص زای لون Tsai Lun نے پہلی صدی عیسوی میں شہتوت کے درختوں کی جھال سے کاغذ بنایا تھا۔ یہ شخص ہانگ جاؤ کا باشندہ تھا۔ کاغذ کا چینی تلفظ Kukdz ہے۔ زیاد بن صالح کاواقعہ اللطا ئف المعارف میں ابو منصور ثعالبی نیسا بوری (۱۰۳۸–۹۲۱) نے بیان کیا ہے۔ (عرب و چین کے تعلقات۔ مولوی بدرالدین چینی، انجمن ترتی اردویا کتان، کراچی ۱۹۲۹ء)

طباعت: چین میں فن طباعت کا طریقہ بڑااہم تھا۔ کابوں کو مخفوظ رکھنے کا طریقہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چینی کابوں میں تحریف، تضحیف یاالحاق کا کام ہی نہیں ہے۔ تا تاری سلطان غاز اں خاں کے دریاری شاعر ابو سلیمان داؤد البناکیتی (۱۱کھ ، ۱۳۱۷ء) نے تاریخ البناکیتی میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔وہ کلمتاہے!

'' چین میں ہر کتاب کا ایک نسخہ شاہی کتب خانے میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پہلے ماہر خطاط سے ورق ہو ورق چوبی تختے پر نقل کراتے ہیں۔ ملاء اس نقل پر ذمہ داری سے نظر ثانی کرتے ہیں اور تختے کے دوسر سے جھے پر اپنے و سخط ثبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نقاش منقولہ نسخے کو لکڑی پر کندہ کرتے ہیں۔ جب تختوں پر اس رخ کتاب کندہ ہو جاتی ہے تو پھر تختوں پر نمبر ذالے جاتے ہیں پھر ان تختوں کو یعنی اس کتاب کو صندوق میں بند کر کے مہر بند کر دیا جاتا ہے۔ (بقید انظم صفح پر)

جنگی قیدی بن گئے۔

زیاد بن صالح والی خراسان نے ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ جو شخص کسی مسلمان کو کاغذ بنانے کا طریقہ سکھادے گااس کور ہائی مل جائے گی۔ اس طرح بہت سے مسلمانوں نے کاغذ بنانے کا طریقہ چینیوں سے سکھ لیا۔ وہاں سے یہ فن پھر بغداد پہنچا۔

عام روایت و بی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ بشار مقد می نے اپنے سفر نامے احسن التقاسیم (۳۵۵ھ) میں لکھا ہے کہ کا غذ بنانے کا طریقہ عہد بنی امیہ میں رائج ہو چکا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ خراسان میں کتان (الس) سے کا غذ بنایا جاتا تھا اور یہ صنعت یہاں عہد بنی امیہ سے جاری ہے۔

بغداد میں اس صنعت کو فروغ دینے والا فضل بن یجیٰ برکمی (۱۳۹-۱۹۳ه) ہے۔ وہ ہارون الرشید کی طرف سے شالی صوبہ ، جر جان ، طبر ستان ، رے ، خراسان ، والی تھا۔ قلقشند کی نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید (۱۷۵-۱۹۳ه) نے کھال (رق) پر لکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ کھال کی تحریر کو چھیل کر آسانی سے مثایا جاسکتا تھا۔ وہ صرف کاغذ پر لکھنے پر اصرار کر تا تھا۔ بہر کیف ہارون کے زمانے میں برامکہ نے خاص طور پر اس صنعت کو متعارف کرایا۔ جلد کی بی سنعت ساری اسلامی د نیا میں تھیل گئی۔ مسلمانوں کے ذریعے پھر یہ صنعت یورپ اور ایشیا کے تمام ملکوں میں تھیل گئی۔

## كاغذ كى صنعت كالجميلاؤ

| e1+0               | چین میں کاغذ کی صنعت کا قیام           | -1  |
|--------------------|----------------------------------------|-----|
|                    |                                        |     |
| ,272/010+          | مسلمانوں نے کاغذ بنانا سیکھا           | -1  |
| =298/212A          | بغداد میں کا غذ کارواج ہوا             | ~** |
| <sub>P</sub> A • • | خراسان میں کا غذ کا کار خانہ           | -14 |
| ,9 <b>0</b> +      | اندلس میں کاغذ سازی کازمانہ            | -5  |
| ¢1(••              | رومی سلطنت ( قنطنطنیه ) میں کا غذ سازی | -4  |
| FILAM              | اطاليه مين صعب كاغذ سازي كاقيام        | -4  |
| FIFFA              | جرمنی میں صنعت ِ کاغذ سازی کا قیام     | -A  |

(بقیہ حاشیہ گزشتہ) یہ صندوق معتبر علاء کی تحویل میں رہتا ہے۔اگر کوئی شخص اس کتاب کی نقل حاصل کرنا چاہتا ہے تواس کو علاء کی سمینی سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ پھر علاء کی موجود گی میں وہ صندوق کھولا جاتا ہے، اور ککڑی کے کندہ منقوشی تختوں سے چھاپ کر کتاب شخصِ نہ کور کو دیدی جاتی ہے۔اس طرح کتابوں کی تح بیف سے سخت حفاظت کی جاتی ہے۔" (1)=14-9

انگلتان میں صنعت کاغذ سازی کا قیام

🖈 قلم

اس دور میں نرکل کا واسطی قلم (۲) استعال ہوتا تھا۔ تیز دھار والے قلم تراش (چاقو) ہے اسے چھیلتے تھے۔ ہاتھی دانت کے ایک کلڑے پر رکھ کر قلم کو قط لگادیتے تھے۔ اس کو قط زن یامقطۃ کہتے تھے۔ قلم کی زبان کو شگاف دیتے تھے۔ داہنی طرف کے جھے کووحش کہتے تھے۔ خط ثلث دیوانی میں وحش حصہ انسی جھے ہے بڑا ہوتا تھا۔ گر خط نستعلیق میں دوجھے برابر ہوتے تھے۔ خط کوئی اور تعلیق میں قط سیدھا ہوتا تھا اور خط نستعلیق میں محرف (ٹیڑھا) ہوتا تھا۔

#### اصطلاحات فن كتابت

وزیر ابوعلی ابن مقلہ اپنے رسالے میز ان الخط میں لکھتا ہے!

'کاتب کو سات چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایبا نط جو تحقیق کے ساتھ ممتاز ہو، جو تحدیق کے ساتھ ممتاز ہو، جو تحدیق کے ساتھ مزین کے ساتھ مزین ہو، جو تحدیق کے ساتھ مزین ہو، جو تشفیق کے ساتھ بہتر ہو، جو تدقیق کے ساتھ باقاعدہ ہواور تفریق کے ساتھ ممتاز ہو۔''

کتابت کے بیہ اصول ہیں۔ ہر کا تب کو ان پر پورااتر نا چاہئے۔ ابن مقلہ کے زمانے تک فن کتابت مدون ہو چکا تھا۔ اس کی اصطلاحات وضع ہو چکی تھیں اور منتحکم ہو چکی تھیں۔ ہر ماہر کا تب ان سے واقف ہو تا تھا، وہ بیہ ہیں!

ا - شخفیق ..... حروف خواہ مفرد ہوں یامر کب پیائش کے مطابق لکھے جائیں۔ ضوابط کا پورا پورا خیال رکھا جائے۔ ان کی انفراد کی شان بہر حال ہر قرار رہنی چاہئے، اس کو شخفیق کہتے تھے۔

۲ – تحدیق …… اس سے مراد حاضااور جیم ہیں، یعنی بائیں دائرے والے حروف، ان کا جوف (پیٹ) بالکل صاف د کھائی ویناچاہئے۔ان کاسر ہر حال میں نمایاں ہو ناچاہئے خواہ یہ ترکیب میں ہوں۔

س- تحویق ..... اس سے مراد، ف اور ق چیے حروف ہیں۔ان کے سر گول ہیں اور گردن میں بھی گولائی ہے۔ان کو اس طرح لکھناچاہے کہ ان کے اندررونق پیدا ہو جائے۔

ا۔ تدن عرب، از گتاولیبان، ترجمہ اردواز عماد الملک سید علی بلگرامی، ۲۰چو کله Calamies لفظ یونانی میں بھی پایا جاتا ہے، اس لئے تقدم زمانی کا خیال کرتے ہوئے مستشر قین یہ خیال کرتے ہیں کہ عربی لفظ یونانی ہے ماخوذ ہے۔ یہ رائے سرسری مطالعے کی بناء پر قائم کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یونانی زبان میں یہ لفظ اور بعض دوسرے الفاظ آرامی ہے داخل ہوئے ہیں۔ اور آرامی سامی النسل زبان تھی۔ یہ لفظ سامی زبانوں میں عام ہیں۔

س - تخریق ..... اس سے مراد ھ،ع اورغ ہیں۔ یہ حروف خواہ مفرد ہوں یامر کب ان کی آنکھ بالکل واضح ہونی چاہئے۔ دُور سے صاف نمایاں نظر آئے۔

۵ – تعریق ..... اس سے مرادیش شن کی دائرے والے حروف ہیں۔ان کا پیٹ (علاقہ ) بالکل صاف اور ایک ہی روش سے بناناچاہئے۔

۳ - انتشقیق ..... اس نے مراوص، ض، ک، ط ظ وغیرہ ہیں۔ ان حروف کی گرہ اس انداز سے بنائی جائے کہ اندر کی سفیدی نمایاں نظر آئے۔

۷- تشمیق ..... حروف کواس طرح لکھنا کہ حروف خوبصورت اور حسین نظر آئیں۔

۸ - تو فیق ..... کلمات میں توافق ہو، سطر وں میں توافق ہو، کری سید ھی ہو۔

9- تدقیق ..... حروف کے وہ جھے جہاں خط کو باریک لکھنا چاہئے وہاں ضرور باریک لکھیں۔ خاص طور پر حروف لے دنبالہ۔وہ باریک ہوناچاہئے۔

ا- تفریق ..... حروف اس طرح بنائے جائیں کہ خلط ملط نہ ہوں۔ ہر حرف جداگانہ اور ممتاز نظر آئے۔(۱)
 دنبالہ حرف باریک بنائے کو خاص طور پر شعطیہ بھی کہتے ہیں۔

### الم كتب فن

اس دور میں فن خط اور خطاطی پر دواعلیٰ پائے کی کتابیں تصنیف ہوئی ہیں۔ جن ہے اس دور کے خط میں واقع ہونے والے تغیرات کاحال بھی معلوم ہوتاہے۔اور اس دور کے خطاطوں اور فزکاروں کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں۔

### (۱) شوق المستهام الى معرفة رموز الاقلام

یہ ابو بکر علی بن احمد بن وشیہ نبطی کی تصنیف ہے۔

مصنف کا انتقال ۳۲۲ سے میں ہواہے۔ اس کا واحد نسخہ مکتوبہ ۱۲۷اھ برکش میوزیم میں موجود ہے۔ وہاں کا نمبریہ ہے۔ 440H17منتشر ق ہو مرئے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ ۷۰۱ء میں لندن سے شائع کر دیا تھا۔ ترجمے کا نام یہ ہے۔

Ancient Alphabet and Hieroglaphic Characters By J. Homer.

اس کتاب میں قدیم مصری اور بابلی رسم الخط بھی دیئے گئے ہیں۔ غالبًاس کتاب کی مدو سے قدیم خط پڑھے گئے ہیں۔ اس لئے کہ کمیولین فرانس نے ہیر وغلنی خط اس کتاب کی اشاعت کے بعد ۱۸۳۱ء میں پڑھاہے، اور رالن من انگیریز نے خط مساری بابلی ۱۸۳۵ء میں پڑھاہے۔اس کتاب کی نقل ناجی زین الدین عراقی نے لندن سے ۱۹۲۵ء میں حاصل کرلی ہے۔

ا- علم الکتابت، ابوحیان توحیدی (۱۳۴ ھ) ترجمہ اردو ڈاکٹر محمد عبداللہ چنتائی، ص۱۱-۱۳ ابوحیان نے یہ اقتباس ابن مقلہ کے رسالے میزان الخط سے لیا ہے۔ جس کا قلمی مخطوطہ مکتبہ عطارین، تونس میں آج بھی موجود ہے۔ قدیم خطوط کے علاوہ ابتدائے عبد اسلام کے خطوط کی بھی اس کتاب میں تفصیل موجو د ہے۔

#### (۲) الفهرست

یہ محمد بن اسحاق ابن الندیم وراق متوفی ۱۳۸۰ کے تصنیف ہے۔ اس نے یہ کتاب ۷۷ سے میں لکھی تھی۔ ابن ندیم ایک وراق لیعنی پیشہ ور کا تب تھا۔ ساری زندگی اس کو کتابوں ہے اور علم سے واسطہ رہا۔ وہ ساری معلومات اس نے اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ اپنے زمانے تک تحریم شدہ عالم اسلام کی ساری کتابوں کا حال اس نے لکھا ہے۔ یہ آسامی کتب کاذخیرہ ہے اور نہایت متند مرجع سمجھی جاتی ہے۔

اس کتاب میں اس نے و نیا میں رائج مختلف خطوں کا بھی ذکر کیااور اسلامی خط، بعبد مطیع بالتد (۱۳۳۳–۱۳۳۳ میں)اور طلع باللہ (۱۳۳۳–۱۳۳۳ میں ابتدائی معلومات خط کا بید نبایت بیش قیمت ذخیرہ ہے جو آج ہمارے مالع باللہ (۱۳۹۳–۱۳۳۸ میں ہے۔ یونان، مصر، ایران، ہندکی ہیں۔ معلومات بھی اس نے جمع کی ہیں۔

یے کتاب پہلی مرتبہ لائیز ک ہے اے ۱۸ ہیں شائع ہوئی تھی۔ پھر قاہرہ مصرے ۱۳۴۸ / ۱۹۳۰ میں شائع ہوئی۔ رضا تجد دماز ندرانی نے اس کا فاری ترجمہ ۱۲۳۳ (ش) میں شائع کیا۔ اس کاار دوتر جمہ مولانا محمد اسحاق بھٹی نے لاہور سے شائع کیا ہے۔ محقق کے لئے یہ کتاب بیش بہاذ خیرہ ہے۔

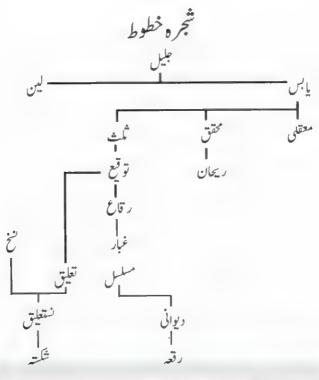

### ي شجره خطاطين

محصیل علم میں اسناد کا سلسلہ قائم کرنا مسلمانوں کا خاص امتیاز ہے۔ قر آن مجید کی تجوید، حدیث کی روایت، کتاب کی روایت کتاب کی اسناد علماء کرام پیش کرتے ہیں۔ محتیف بزرگ خط طول روایت کی اسناد پیش کرتے ہیں۔ محتیف بزرگ خط طول نے اسناد پیش کرتے ہیں۔ محتیف بزرگ خط طول نے اسپے شجرے کتابوں میں درج کئے ہیں۔ بعض میں افلاط بھی ہیں اور اسقام بھی ہیں۔ ان سب کو سامنے رکھ کر حبیب اللہ فضا کلی نے ایک شجرہ مرتب کیا ہے۔ خاتمہ خلافت عباسیہ تک شجرہ کا حصہ یہاں درج کرتے ہیں۔ کس طرح مختلف ملکوں میں اس کی شاخیں گئی ہیں، اس کا تذکرہ ان ملکوں کے حالات کے ذیل میں بیان کریں گے۔

كاتب عبد لملك قطبه محرر كاتب وليدبن عبد لملك غالدين الى الهياج كاتب ہشام بن عبدالملك شعيب بن حمز ٥ كاتنب عبدالله سفاح ضحاك بن عجلان کاتپ منصور و مبدی اسحاق بن حماد ا پوسف شجری ابرابيم شجري كاتب مامون الرشيد كاتب برامكه احول محرر ابراہیم احول سجستانی كاتب مقتذر بالثد اين مقله م محمد بن اسد محمد سمسانی این بواب عبدالمومن ا مستعصمی ہا قوت كأتب متعصم بالثد



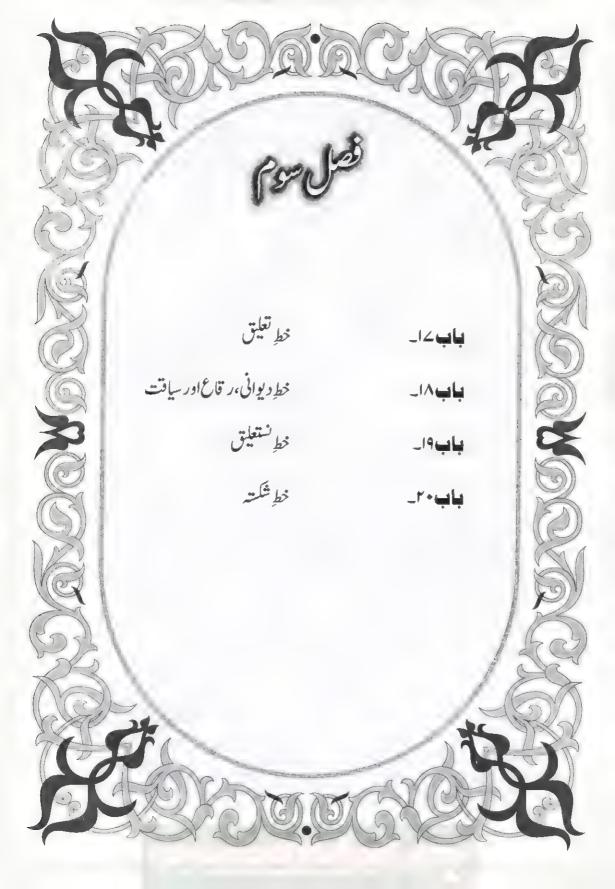

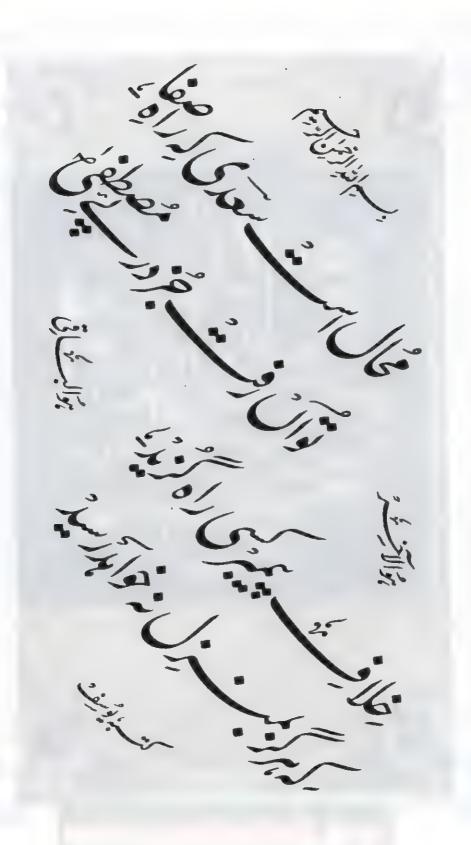

باپ ۱۷

## خط تعليق

عبای خلافت کے خاتمے کے بعد ایران اور عراق پر ایل خانی منگولوں کی حکومت ق نم ہو گئی۔ (۲۵۳–۲۳۷ء ۱۳۵۹–۱۳۵۹ء) انبول نے وار السلطنت کو بغداد ہے تیم پر ننتقل کر دیا۔ نئی حکومت میں نئے درباری اور نئے امراء کو تقرب اور عروق حاصل ہوا۔ منگول جلد ہی مسلمان ہوگئے تھے۔ اس لئے سابقہ دور کے اسلامی علوم و فنون میں دلچپی لینے لگے۔ فن خطاطی کو بھی ایل خانی دربار میں فروغ حاصل ہوا۔ اس کی بڑی قدر و منزلت کی جاتی تھی۔

اس نئی فضامیں ایک نیا خط وجود میں آیا، جس کو خط تعلیق کہتے ہیں۔ چھٹی صدی ہجری میں یہ خط اختراع ہوا ہے اور ساتویں صدی ہجری میں اس کی روش مشخکم اور پختہ ہو چکی تھی۔ یہ خط کس نے اختراع کیا؟ اس مسئلے پر مؤر خیین کے در میان کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے خواجہ ابوالعال کو اس کا مخترع بتایا ہے اور یہ بھی لکھ ہے کہ حروف پ چ ژ پر بھی تین نقطے سب سے پہلے انہوں نے بی لگائے تھے مگر خواجہ موصوف کا حال کسی تذکرے میں نہیں ملتا ہے۔ بعض دوسر سے لوگوں نے حسن کا حال بھی کسی تو سن بن حسین کا جب ور بار عضد الدولہ ( ۱۳۳۳–۱۳۵۳ھ ) کو اس خط کا مخترع قرار دیا ہے، مگر حسن کا حال بھی کسی تذکرے میں نہیں ملتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ وعوے کئے ہیں، معلوم نہیں ان کے یاس سند کیا ہے؟

صبح ال عثی فن خطاطی کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ ووا 20 ھیں لکھی گئی ہے۔ اس میں خط تعلیق کا ذکر نہیں ہے۔ جامع محان دوسری بڑی معتبر کتاب ہے جو ٥٠ هھ میں تر تیب وی گئی ہے۔ اس میں باریک (خفی) تعلیق کا ذکر ہے مگر وہ خود اپنے آپ کو اس خط کا موجد بتاتا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ بیں کہ خط تعلیق کوئی قدیم خط نہیں ہے۔ جیب کہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابل ایران میں رائج رہااور مصر میں بہت بعد میں معروف ہوا ہے۔ ایران ہے ترکوں نے اخذ کیا اور ترکول نے مصر میں اثبات کی ہے۔ دروایش محمد بخاری نے قوائد الخطوط کے نام سے ٩٩٥ ھ میں ایک کتاب کھی ہے

جس میں خطر تعلیق کے قواعد اور ضوابط کو مدون کیا ہے۔

حقیقی صورت حال کچھ ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ اس خط کو دفتر کے کا تبوں اور منشیوں نے ایجد کیا ہے۔ منشیوں کی سے عادت تھی کہ عجلت میں وہ کلے کے آخر حرف کو دوسر ہے کلے کے اول حرف کے ساتھ ملاکر لکھتے تھے۔ حتی کہ وہ حروف منفصلہ کو بھی ملاکر لکھ دیتے تھے۔ ان کی اس روش نے ایک متفقل خط کی صورت اختیار کرلی۔ اس خط کا نام خط تعلیق ہے۔ ای مناسبت ہے اس خط کو تعلیق کہتے ہیں۔ اس لئے کہ اس میں حروف اور کلمات باہم جڑنے ہوئے اور ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تعلیق کے معنی میں لئکانا، چیکانا اور جوڑنا۔

اس خط کے لکھنے میں سہولت اور سرعت دونوں ہیں۔ مزید برآل کلمات کی کیمانیت بڑی دکش نظر آتی ہے۔
اگرچہ یہ ضرور ہے کہ اس طریقے پر لکھنے سے کلمات کے اندر فرق واقع ہو جاتا ہے۔ حروف اور کلمات کا تناسب تر تیب اور لظم متغیر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے حروف اور کلمات کی ایک ساخت نظر نہیں آتی ہے۔ کہیں حروف موٹے اور کشادہ ہوتے بیں اور کہیں باریک اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ خط شکتہ سے مشابہہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پڑھنے میں خاصی دشواری چیش آتی ہے۔ بہر کیف اس کی رونق اور جاذبیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ خط ایر انی منشیوں کا اخترائ کردہ ہے، جس میں عظر آتا ہے۔

سرعت رفتار کی وجہ سے سر کاری مراسلت اس خط میں لکھی جاتی تھی۔ اس وجہ ہے اس کو خط ترسل بھی کہتے ہیں۔ قآنی کا ایک شعر اس کے متعلق ہے ہے

#### اے زلف تو پیچیدہ تر از خط ترسل بر دامن زلف تو مرا دست توسل

یہ خط تو تیجے اور رقاع کے در میان ہے۔ اس میں ایک حصہ سطح ہے اور باقی پانچ جھے دور ہے۔ خط تو تیج کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ساوہ اور دوسری شکتہ ، شکتہ تعلق کا موجد خواجہ تاج الدین سلمان اصفہانی کو بتاتے ہیں۔ خواجہ تاج اصفہانی سلطان ابوسعید گورگانی کے زمانے میں تھا۔ اپنچ دور کا ماہر خطاط تھا اور شش قلم میں ماہر اند دستر س رکھتا تھا۔ ۱۹۸۵ھ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ خط تعلق کا دوسر ابڑا استاد خواجہ عبد الحکی منشی استر آبادی تھا۔ یہ بھی سلطان ابوسعید گورگانی کے دربار سے وابستہ رہا۔ پھر اوز ون حسن (۱۹۵۷ھ ۱۹۸۸ھ) اور سلطان یعقوب آق قویو نکو (۱۹۸۳هم) کے درباروں سے وابستہ رہا۔ طویل عمر پر میں تقال کیا۔ خواجہ شہاب الدین عبداللہ مروارید کرمانی خواجہ تاج سلمان کا شاگر د تھا اور خط تعلق کا بہترین ماہر تھا۔ اس نے ۹۲۲ھ میں رحلت کی ہے۔

ساتویں صدی ججری سے لے کر دسویں ججری تک اس خط کاعروج ربا ہے اور اس کو مشرقی ممالک میں بڑا فروغ ربا ہے۔ امراء اور سلاطین اس خط کو بہت پسند کرتے تھے۔ دفتر سلطان اور دفتر قضاۃ کے منثی اپنے تجلات (رجسر) اس خط میں کھتے تھے۔ کتابیں بھی اس خط میں کھی جاتی تھیں۔ اس خط نے در حقیقت خط نستعیلی اور نستعیلی شکتہ کے لئے راہ ہموار کی۔

د سویں صدی کے بعد جب خط نستعلیق اور شکتہ کا غلبہ ہو گیا تو خط تعیق متر وک ہو گیا۔ عالم مشرق سے تو بالکل ختم ہو گیا یہ اور بات ہے کہ کوئی خطاط تفننِ طبع کے لئے تو قیع کھے۔البتہ ترکیہ اور مصر میں خط دیوانی کے نام سے بیدا بھی تک باقی ہے۔(۱)

> خط تعليق به قلم محمد كاظم



#### باپ ۱۸

## خط د بوانی، رقعه اور سیافت

### الله خط د يواني

سلطان محمد فاتح نے ۱۵۵۵ میں منتقل ہو گیا۔ اس زمانے میں قسطنطنیہ فتح کرلیا۔ عثانی سلطنت کا دار الخلافہ بروصہ سے قسطنطنیہ منتقل ہو گیا۔ دفتر دیوانی بھی قسطنطنیہ میں منتقل ہو گیا۔ اس زمانے میں خط دیوانی وجود میں آیا۔ یہ خط دولت عثانیہ کے دفتر دیوانی کے مشیوں کی اخترائ ہے۔ دفتر کے منشیوں کی ہو ضرورت رہتی ہے کہ کوئی ایسا خط ہونا جائے کہ جس میں سرعت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ مضمون کو لکھا جاسکے اور دفتر کی مراست کی جاسکے۔ اس ضرورت نے ایرانی منشیوں کو ترغیب دکی کہ وہ خط توقع ایجاد کریں۔ اس ضرورت نے ترک منشیوں کو ترغیب دی اور انہوں نے خط دیوانی اختراع کیا۔ دفتر دیوانی (چیف سیکرٹریٹ) میں سلطان معظم کے فرامین لکھے جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس کو خط دیوانی کہتے ہیں۔ خط دیوانی کا مخترع ابراہیم حنیف ہے، جو سلطان محمد فاتح کے زمانے میں دفتر دیوان کا صدر منشی تھا۔

خط دیوانی کی دو قسمیں ہیں۔ دیوانی خفی اور دیوانی جلی۔ خفی میں حرکات، اعراب حتی کہ نقطوں کا بھی بہت کم خیال رکھا جاتا ہے۔ دو نقطے لکھنے ہوں تو آتھ کے عدد سے مشابہہ نشان رکھا جاتا ہے۔ دو نقطے لکھنے ہوں تو آتھ کے عدد سے مشابہہ نشان (۹) بنادیتے ہیں۔ لیکن دیوانی جلی میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ پورے نقطے لگائے جاتے ہیں۔ جلی میں خط کی رعن کی اور زیبائی کا پوراخیال رکھا جاتا ہے۔ خط تعلیق کی طرح اس میں بھی کلمات پیوستہ ہوتے ہیں حتی کہ حروف منفصل کو بھی متصل بن لیتے ہیں، خط دیوانی کو دراصل خط تعیق سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس خط میں کلمات کا جھکاؤ بائیں جانب ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو چپ نویی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس خط میں ترکی ذوق اور سلیقہ صاف جھلکتا ہے۔ مرتبے کے لحاظ سے اس کا درجہ تعلیق سے فروتر ہے۔

ایجاد کے ایک عرصے بعد کا تبول نے اس کی طرف سر دمہری کا اظہار شروع کر دیا تھ کہ وزیر دولت عثانیہ شہلایا شا نے دسویں صدی ججری میں اس خط کو خوب فروغ دیا۔ سلطان احمد ثالث (۱۱۱۵ تا ۱۳۴۳ھ) کے دور حکومت میں خواجہ محمد راسم اس خط کا بڑا ماہر استاد تھا۔ متاخرین میں دو بھائی استاد عزت اور حافظ تحسین اس خط کے ماہر کامل تسلیم کئے گئے ہیں۔ ترکید میں ہیہ خط بہت مقبول تھا۔ یہاں تک کہ ۱۳۴۲ھ / ۱۹۲۴ء میں مصطفیٰ کمال پاشانے خلافت کی بساط لپیٹ دی۔ عربی رسم الخط کو ممنوع قرار دے دیااور اس کی جگہ لاطینی رسم الخط کو رائج کر دیا۔ اس ایک نادانی ہے سات صدیوں کا ترک قوم کا علمی اندو ختہ سر مایہ نن

نسلوں کے لئے بے کارین گیا۔

تركيه سے بد خط مصر ميں اور تمام عرب ممالک میں پہنچ گیا۔ استاد مصطفیٰ بک غز لان نے اس خط کو مصر میں فروغ دینے کی بے صد کو سشش کی ہے۔ اس وجہ ہے بعض لوگ مصر میں اس کو دیوانی اور غزلانی کہتے ہیں۔ غزلان شاہ فواد اول (۱۹۲۱ء-۲ ۱۹۳۱ء) کے دیوان کا میر منثی تھا۔ رئیس د بوان شاہی تھا۔ عام سر کار ی مر اسلت اور فرامین وہ لكهتا تقال مدرسه تحسين خط مين وه صدر مدرس تقال



وبال وه طلبه كو خط كي تعليم ديتا قفايه ١٩٣٥ه ه ١٩٣٥ و قابر ه مين اس كي و فات ہو ئی ہے۔

خط دیوانی بہت خوش منظر اور جاذب نگاہ ہے۔ اس کے لکھنے میں سہولت مجی ہے اور عبلت بھی ہے۔ عرب ممالک میں یہ خط بہت مقبول ہے۔ سر کاری مراسلت بھی ای خط میں ہوتی ہے اور ذاتی خط و کتابت بھی اس خط میں ہوتی ہے۔ عرب دنیا کا بیہ مقبول ترین خط ہے۔ سید عبدالعزیز ر فاعی نے اس خط کے اصول و قواعد ضبط کئے ہیں۔

ا بران میں اور ہندوستان ویا کستان میں میہ خط تبھی معروف نہ ہو کا۔ (۱)



#### الم خطراتعه

جب خلافت ترکول کو منتقل ہوگئی تو انہوں نے اسلامی علوم و فنون کی خوب خدمت انجام دی۔ انہوں نے عربی خط کی بھی خوب خدمت انجام دی۔ انہوں نے عربی خط کی بھی خوب خدمت کی ہے اور ترک منشیوں اور دفتر یوں نے نئے نئے خط ایجاد اور اختراع کے۔ خط دیوانی کاذکر قبل ازیں گزر پکا ہے۔ خط دیوانی کے بعد دوسر اخط جو انہوں نے ایجاد کیا وہ خط رقعہ کہلا تا ہے۔ رقعہ عربی زبان میں کپڑے کے بیوند کو اور کاغذ کے نکڑے کو کہتے ہیں۔ جس پر تح یر لکھی جاتی ہے۔ خط رقعہ کو خط رقاع سے خلط ملط نہیں کرنا چاہئے۔

خطر تعدین خط دیوانی کواور زیادہ آسان بنایا گیا ہے۔ اس میں کلمات سید سے اور کشادہ ہوتے ہیں۔ حروف چھوٹے اور تنگ ہوتے ہیں۔ اس خط میں خط دیوانی کے اندر خم کم ہوتا ہے تاکہ لکھناان کا آسان ہو جائے۔ اس خط میں خط دیوانی کے بر خلاف دور کم ہے اور سطح زیادہ ہے۔ مقصود ساری کدو کاوش کا سرعت نگاری اور سبل نگاری ہے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھ جائے تو خط رقعہ سبل ترین خط ہے۔ در حقیقت یہ خط ، خط نخ اور خط دیوانی سے مل کر پیدا ہوا ہے بلکہ آسریوں کہا جائے کہ خط رقعہ نئے دیوانی نتعیق اور سیافت سے مل کر بنا ہے تو بھی غلظ نہ ہوگا۔

ابتدامیں خط رفتعہ خط دیوانی کی ہی ایک روش سمجھا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے مؤر خین اس کے آغز کو ۸۸۲ھ /۸۸ سامان سے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں اس نے ایک بالکل جداگانہ شکل اختیار کرلی۔ خط رفتعہ کو جداگانہ شکل دینے والا سلطان عبد المجید خان اول (۷۷ – ۵۵ ساء) کا مشہور استاد ممتاز بک ہے۔ وہ اس خط کا زبر دست ماہر تھا۔ اس نے اس خط کو فروغ دیا ہے۔ اس نے اس خط کو موابط مدون کئے۔ ورنہ اس سے قبل مید دیوانی اور سیافت کے ساتھ مخلوط لکھا جاتا تھا۔

خط رقعہ خط دیوانی ہے بہتر ہے، روش ہے واضح ہے، اور نسبتا منظم ہے۔ اس وجہ سے خط رقعہ کی تحریر پڑھنا بہت آسان ہے۔ اس خط میں سطح ۲،۳ ہے اور دور ۳/۱ ہے۔ نستعلق شکتہ کی طرح یہ خط بھی لکھنے میں آسان ہے اور تیزی ہے لکھا جاتا ہے۔ اس خط میں بعض حروف اور کلمات نے خاص شکلیں اختیار کرلی ہیں۔ آخری شوشہ کشیدہ دراصل حرف کا نقطہ ہو تا ہے۔

عرب ممالک میں یہ خط بے حد مقبول ہے۔ ہر نجی تحریر خط رقعہ میں لکھی جاتی ہے۔ البتہ ایران، پاکتان اور ہندوستان میں لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ وہاں اس کی جگہ نط شکتہ مقبول ہے۔(1)

#### الله خطساتت

سلجوتی دور (۳۲۹–۵۵۲ھ) میں دفتر کے منشیوں نے ایک نیا طرز تحریر ایجاد کیا۔ جس کو سیافت کہتے ہیں۔ اس کو سیانت کیوں کہتے ہیں۔ اس کے متعلق کوئی بات نہیں معلوم ہے۔ دیوانی کاغذات، سر کار کی دستاویزات اور قبالہ جات زمین

ا-اطلس خط، ص ۳۹،۸۳۳، ۳۳۸،۸۳۳،

سب خط سیافت میں لکھے جاتے تھے۔ اس خط میں حذف اور اختصارے اس درجہ کام لیا گیا تھا کہ کلمات عام فہم نہیں رہے تھے

بلکہ طلسم اور معما بن گئے تھے۔ یہ ایک فتم کی مرموز تحریر تھی۔ در حقیقت یہ اس دور کا شارٹ بینڈ خط تھا۔ منشیوں کی ایک
ضرورت تو تیز لکھنے کی ہے جو اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ دوسر کی ضرورت بعض دستاویزات کے سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی عامی
شخص ان کو نہ پڑھ سکے وہ بھی اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس لئے یہ دفتر کے منشیوں کے اندر بڑا مقبول خط رہا ہے۔ اس لئے کہ
ان کی ضرورت پوری طرح سے اداکر تا تھا۔ (۱)

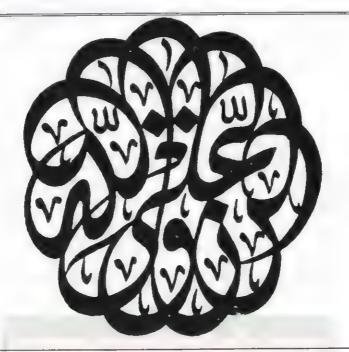

#### 🖈 رمزیهار قام عربی

ر مزیہ تحریر کے مقابلے میں دفتر کو منشیوں کے رمزیہ ارقام لکھنے کی ضرورت بدرجہ اولی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے لکھنے ہوئے اعداد کوئی دوسر انہ پڑھ لے۔ اس کے لئے انہوں نے رمزیہ انداز میں پور کی بزار تک گفتی لکھنے کا یک نیاڈھنگ نکالا تھا۔ ان کوارقام ہند نی لہتے جیں۔ یہ گفتی لکھنے کاشارٹ ہینڈ ہے۔

#### ر مزییه از قام عربی

| דכנין. | دمانيه             | 1.5          | بمندسه | 7157.                | رم نه  | 1.7.        | بهنارسه |
|--------|--------------------|--------------|--------|----------------------|--------|-------------|---------|
|        | بكثره              | لنبي         |        | لہ                   | عر     | 275         | 1       |
|        | مار                | äto          | 1 **   | -4                   | 100    | عددان       | ۲       |
|        | 1                  | مائتان       | ۲      | ىب                   | 100    | ثللثت       | ۳       |
|        | سمار               | ثلثمأة       | ۳      |                      | للعدر  | اربعة       | 4       |
|        | 181                | اربعماة      | ۲۰۰۰   | للع<br>ص<br>ب<br>معد | 10     |             | ۵       |
|        | صمار<br>مسمار      | خمسمأة ستمأة | ۵      |                      | 12     | خمسة<br>سية | ۳       |
|        | معار               | سبماه        | ۷      | معد                  | المعدر | سبعة        | 4       |
|        | لهار               | تمانمأة      | ۸      | مب                   | معر    | ثمانيتر     | ٨       |
|        | لعمار              | تسمأة        | 9      | لعــ                 | لعدر   | تسعة        | ٩       |
|        | هـزار أ            |              |        | دهائ                 |        |             |         |
|        | 21                 | الف          | 1      |                      | مهر    | عشر         |         |
|        | 21                 | الفان        | Y      |                      |        | عشر         | 1 -     |
|        | 4                  | ثلثةالاف     | ٣      |                      | عده    | عشرون       | ۲.      |
|        | للعث               | اربعة ألاف   | ۲      |                      | سهر    | ثلاثون      | ٣-      |
|        | صر ال              | خمسةالاف     | ۵      |                      | للعه   | اربعون      | ٧.      |
|        | سمك                | ستةالاف      | 4      |                      | مهر    | خمسون       | ۵۰      |
|        | سمت<br>معدة<br>معر | سبعةاالاف    | 4      |                      | , a_   | ستون        | 4-      |
|        | عهم                | تمانية الآف  | ۸      |                      | معه    | سبعون       | ۷.      |
|        | لعم                | تسعةالآف     | 9      |                      | لسهر   | ثمانون      | ۸.      |
|        | 11                 | عشرةالاف     | 1      |                      | لقمر   | تسعون       | 9.      |

نصف صدی قبل تک بیر تمنتی ایران، ہندوستان، پاکستان وغیر ہ میں عمومیت کے ساتھ استعال ہوتی تھی۔ آج کل بیر متر وک ہو گئی ہے



177

باب ۱۹

# خط نستعلق

نستعلیق دوالفاظ سے ترکیب پاکر بنا ہے، ننخ اور تعلیق یعنی خط نستعلیق در حقیقت خط ننخ اور خط تعلیق سے مل کر بنا ہے۔(۱) یہ ایران کے منشیوں اور قلم کاروں کا اختراع کر دہ ہے۔اس لئے عرب ممالک میں آج بھی اس کو خط فارسی کہتے ہیں۔ وہاں یہ خط وہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا جو اس نے مشرقی اسلامی ممالک میں حاصل کی ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ یہ خط فارسی زبان کے لئے ہی استعمال ہوا۔

سارے تذکرہ نویس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خط نستعیق خواجہ میر علی تبریزی نے سلطان احمہ جلائر (۲۸۳ – ۱۸۳ه) کے عہد میں بغداد میں اختراع کیا ہے۔ بعد میں وہ امیر تیمور کے دربار سے وابستہ ہوگیا تھا۔ اس وعوے کے خلاف سب سے کہا واز علامہ ابو الفضل نے آئین اکبری (ص ۱۱۳) میں بلندگی۔ اس نے لکھا ہے کہ نستعیق تحریر کے نمو نے امیر تیمور سے بہت پہلے ملتے ہیں۔ ۱۹۰۵ء میں مشہور مستشرق مارگولیتھ نے ایک قبالہ (دستاویز) پیش کیا ہے۔ جس پر ۱۰ سمھ/۱۰۰۰ء ورج ہے۔ قبالہ کی تحریر خط نستعیق سے قریبی مشابہت رکھتی ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر جدید محققین نہ تواس دعوے کو قبول کرتے ہیں کہ خط نستعیق آٹھویں صدی کے نصف آخر میں اختراع ہوا ہے اور نہ یہ مانتے ہیں کہ اس خط کا اختراع کرنے والا خواجہ میر علی تبریزی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک قلمکاروں اور خشیوں کے ہاتھوں ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد آٹھویں صدی کے آخر میں یہ اپنی تکمیل کو پہنچاہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ میر علی تبریزی نے اس خط کی اقتیازی شان

ا-ار دومیں نستعلق کے معنی بی حسین اور شائنۃ کے ہوگئے ہیں، مر زاشوق لکھنوی مثنوی زہر عشق میں کہتا ہے۔ اس سن و سال پر کمال خلیق چال ڈھال انتہا کی نستعلیق قائم کی ہے اور خط کے قواعد و ضوابط مقرر کئے ہیں۔اس کو مقبول بنانے میں سعی و جبد کی ہے۔اس وجہ سے عوام الناس میں سہ بات مشہور ہوگئی کہ اس خط کے موجد ہی خواجہ میر علی تیریزی ہیں۔

شر وع بی سے خط نتعلیق میں دو شیوہ نگارش چلے آرہے ہیں۔ ایک شیوہ خراسانی ہے اور دوسر اشیوہ جنوبی ایران ہے۔ شیوہ خراسانی کے بانی خواجہ تمریزی کے شاگر د جعفر اور اظہر ہیں۔ جس کو بعد میں سلطان علی مشہدی نے خوب فروغ دیا اور بارونق بنادیا۔ شیوہ جنوبی ایران کا بانی عبدالر حمٰن خوارزی ہے۔ یہ شاہ آذر بائیجان سلطان آف تویون لو (۸۸۴–۸۹۳ھ) کے دربارے وابستہ تھا۔ خوارزی کے شاگر دوں نے اس روش کوخوب خوب ترقی دی اور جنوبی ایران میں مقبول بنادیا۔

ان دونوں طرز نگارش میں تھوڑا سافرق ہے۔ مغربی نگارش میں حروف اور کلمات تند اور تیز لکھے جاتے ہیں۔ شدومد زیادہ بڑے ہیں۔ عین کا سر بھی بڑا ہو تا ہے۔ اس کے برخلاف خراسانی قلم میں حروف اور کلمات معتدل کھے جاتے ہیں۔ انداز اور تناسب ٹھیک ہو تا ہے۔ اس وجہ ہے مشرقی انداز نگارش زیادہ پہند یدہ اور زیادہ مقبول ہے۔ مغربی نگارش ماکل بہ زوال ہے۔ البتہ ہندوستان اور یاکستان میں بعض جگہ قدم جمائے ہوئے ہے۔

خط نتعلیق میں ۲/۲ یا ۲/۲ سطح ہے باتی دور ہی دور ہے۔ الف بالکل سیدھے مگر سبک اور لطیف ہوتے ہیں۔
دائرے مکمل ہوتے ہیں۔ حروف سبک اور جاذب نظر آتے ہیں۔ اس خط میں اصول کتابت کی نہایت مختی ہے پابندی کی جاتی
ہے۔ اصول و قواعد کری و نبیت، سطح و دور، صعود و نزول اور ذوق و سلیقے کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اصول و قواعد کی
پابندی کی وجہ ہے اس خط میں ہر حرف صاف نظر آتا ہے اور اپنے مقام پر واضح ہو تا ہے۔ مد، کشش، دائرے سب مناسب نظر
آتے ہیں۔ عربی خطوط میں بلکہ ساری دنیا میں سے حسین ترین اور جاذب قلب و نظر خط ہے۔ دنیا کا کوئی خط اس کا حریف نہیں ہن
سکتا۔ سے خط مصوری اور رعنائی کا حسین مرقع ہے۔ اس خط میں تحریریں اعلیٰ در جہ کی فذکاری کا نمونہ ہوتی ہیں۔

خط نتعیلق اس معاطے میں بڑا خوش بخت ہے کہ بڑے صاحب کمال اساتذہ ہے در ہے اس کی خدمت کی طرف متوجہ ہوتے رہے ہیں۔ میر علی تبریزی (۸۵۲ھ) تو اس خط کا اختراع کرنے والا ہے۔ سلطان علی مشہدی (۹۳۹ھ) نے اس خط کو تقویت اور حرکت بخش ہے، پھر یہ میر علی بردی (۹۵۱ مالک دیلمی (۹۲۹ھ) باباشاہ اصفہانی (۹۲۹ھ) محمد حسین تبریزی (۹۸۵ھ) کے ہاتھوں میں یہ کمال پختگی کو پہنچا اور آخر میں میر عماد حنی (۱۳۳۰ھ) نے اس کور فعت اور کمال کے اعلی مرتب پر پہنچا یا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خط بعد میں بھی نفاست اور لطافت میں ترتی کر تا رہا۔ تیر ھویں اور چود ھویں صدی بجری کے خطاطوں کے یہاں جو جاذبیت اور شگفتگی یائی جاتی ہے وہ متقد مین کے یہاں موجود نہیں۔

لیکن بہر حال الفضل للمتقدم، اصل محنت انہوں نے کی، راستہ انہوں نے صاف کیا۔ جس پر چل کر اب بعد میں آنے والے إدھر اُدھر سے نوک پلک درست کر دیتے ہیں۔

#### 🖈 میر علی تبریزی

اصلی نام علی بن حسن تبریزی ہے۔ قبلة الکتاب، واضع الاصل خواجہ ظہیر الدین اس کے خطابات ہیں۔ یہ عالی نسب سید تھے۔ حافظ قر آن تھے اور فن خطاطی میں ہفت اقلام کے ماہر تھے۔ مولانا عبدالرحمٰن جامی نے ہفت اقلام کو اس قطعہ میں جمع کر دیا ہے۔

ابن مقله وضع کرد این شش خط از خط عرب ثلث ریحان و محقق، لنخ و توقیع و رقاع بعدازان از خط توقیع و رقاع ابل عجم مفتمین خط دگر تعلیق کردند اختراع

ہفت قلم سے مراد ثلث، ریحان، محقق، ننخ، توقع، رقاع اور تعلق ہوتے ہیں۔ ان میں نستعلیق شامل نہیں ہے۔ سلطان علی مشہدی میر علی کے متعلق کتے ہیں

> در جمیع خطوط بود شگرف ز اوستادال شنیده ام ایل حرف

تمام تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ خط نستعلیق کے ایجاد کرنے والے میر علی تبریزی ہیں۔ سلطان علی مشہدی

لکھتاہے۔(۱)

نخ و تعلیق گر خفی و جلی است واضع الاصل خواجه میر علی است خط پاکش چول شعر او موزول جست تعریف او ز حد فزول

سلطان احمد جلائر کے بعد بغداد چھوڑ کر خواجہ تبریزی امیر تیمور کے پاس سمر قند چلا گیا تھا۔ خواجہ تبریزی نے طویل عمریائی اور ۸۵۰ھ میں اس کا انتقال ہواہے۔

باوجود اس غیر معمولی شہرت کے اس کے آثار قلم دنیا میں بہت قلیل ہیں۔ ایک کتاب خمسہ نظامی ہے، دوسر ی کتاب خمسہ خسر و ہے۔ جن پر کا تب کا نام میر علی لکھا ہوا ہے، اور سن ۸۲۴ھ درج ہے۔ یہ طہران کے سر کاری کتب خانے میں موجود ہیں۔

بلا شک خط نشعیل کے قواعد و ضوابط اس نے متعین کئے ہیں۔ تمام سر بر آوردہ خطاط اور کا تبان اس کی اولیت اور بزرگی کے قائل ہیں۔ آغاز میں خواجہ میر علی تبریزی سلطان احمہ جلائز کے دربار سے وابستہ تھااور اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ

ا-رساله صراط السطور،

بغداد میں رہتا تھا۔ خط نستعلق اس نے بغداد ہی میں ایجاد کیا ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ اول روز ہے اس خط میں فاری زبان کا کھی گئی ہے۔ سلطان احمد جلائر کی فرمائش پر خواجہ میر علی تبریزی نے خواجہ کرمائی کی کلیات کا نسخہ کھا تھا۔ جس پر ۱۹۵ھ کی تاریخ درج ہے۔ بید نسخہ مصور بھی ہے۔ جنید نقاش نے اس پر تصویریں بنائی ہیں۔ یہ خطِ نستعلق کا قدیم ترین نمونہ تسلیم کیا گیا ہے۔ حالا نکہ سلطان احمد جلائر کے دیوان کا نسخہ کتب خانہ آیا صوفیہ قسطنطنیہ میں موجود ہے جس کو صالح بن علی رازی (۱۰۰۵) نے میر علی تنبریزی کے نسخہ سے قبل لکھا تھا۔

#### 🛠 میر عبدالله تبریزی

یہ خواجہ میر علی تیم بری کا فرزند تھا۔ اس کو شکریں قلم کا خطاب ملا ہوا تھا۔ بیٹے ہوا تھا۔ بیٹے خط کے خط سے تمیز کرنا دشوار ہے۔ باپ کو خط نتعلق کا استاد دوئم کہتے ہیں۔ خط نتعلق کی اشاعت میں اس نے بہت نیادہ حصہ لیا ہے۔ اس کی وفات ۱۸۵ میں ہوئی ہے۔ انسوس اس کی کوئی تحریر میں ہوئی ہے۔ انسوس اس کی کوئی تحریر میں ہوئی ہے۔ انسوس اس کی کوئی تحریر ا

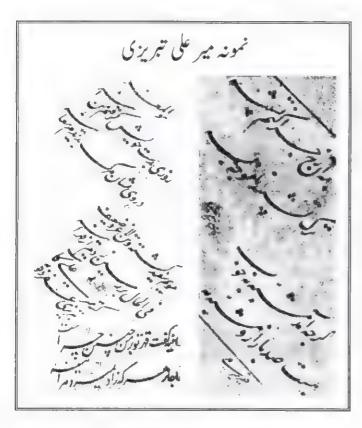

000000000000000000

## ۲۰ پاپ

# خط شكتنه

خط کی متبولیت اور پھر بے تو جھی میں ایک اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ پہلے ایک خط اختراع ہوتا ہے۔ مختلف قلم کار اور اسا تذہ فن اس کی تحسین اور تر کمین کے در بے ہو جاتے ہیں۔ اس کی نوک پلک در ست کرتے ہیں اور اس کو حسین سے حسین تربنا دیتے ہیں۔ اس محنت اور جانفٹانی کے بعد بلاشہ وہ خط بڑا حسین اور جاذب نظر بن جاتا ہے۔ سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، گر دوسر کی جانب وہ لکھنے والوں کے لئے دشوار اور مشکل بھی بن جاتا ہے۔ صرف ماہر اسا تذہ ہی ویبا خوبصورت لکھ سکتے ہیں۔ عام کا تب اتنا حسین خط نہیں لکھ سکتا۔ مزید ہر آں اس کے لکھنے میں مہارت فن کے ساتھ ساتھ اچھا خوبصورت لکھ سکتے ہیں۔ عام کا تب اتنا حسین خط نہیں لکھ سکتا۔ مزید ہر آں اس کے لکھنے میں مہارت فن کے ساتھ ساتھ اچھا خاصا وقت صرف ہو تا ہے۔ انسانوں کی ضرورت اس امرکی متقاضی ہوتی ہے کہ تحریر جلدی سے جلدی لکھی جائے۔ خواہ فنی خوب انتظار سے وہ نا قص ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے فن تحریر کی ایک اہم قدر زود نولی ہے، جس کی اہمیت حسنِ نظر سے بھی بڑھ کر

خط کوئی ہے خط شک پیدا ہوا۔ پھر سہولت کی خاطر خط محقق پیدا ہوا۔ زود نولی نے خط ریحان ایجاد کیا۔ مزید گلت پیدا ہوا۔ زود نولی کی وجہ ہے رقاع اور خط غبار پیدا ہوئے۔ زود نولی کی ضرورت نے ہی خطِ تعلیق کو پیدا کیا پھر تعلیق ہے شکتہ تعلیق پیدا ہوا۔ خط شکتہ کی ایجاد ایران مین دفتر کے منشیوں نے کی ہے۔ دفتر ہوا۔ اس کلیے کے تحت خطِ نستعین سے خط شکتہ نستعلیق پیدا ہوا۔ خط شکتہ کی ایجاد ایران مین دفتر کے منشیوں نے کی ہے۔ دفتر کے منشیوں کی ایک عادت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تح یر کوکوئی آسانی سے نہ پڑھ سکے۔ وہ اس کو پیچیدہ بناکر لکھتے ہیں۔ اس طرح خطِ شکتہ کی دو قسمیں ہیں، سادہ اور پیچیدہ، شکتہ پیچیدہ کے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اس میں حروف کو باہم ملادیتے ہیں، جس کی وجہ سے حروف کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ اور ان کا پیچیا نا مشکل ہو جاتا ہے۔

#### الله خط شکته کی خصوصیات:

- ا- حروف منفصل کو بھی متصل لکھ دیتے ہیں۔
  - ۲- دوائر کھیل جاتے ہیں۔
- اس خط میں التباس کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ ایک شکل لکھ کر کئی لفظ پڑھتے ہیں۔
  - ۲- اس خطیل دور بی دور ہے، سطح بہت کم ہے۔

خط شکتہ کے سلیلے میں مر زاصائب کاشعر بہت مشہور ہے۔ ۔

مرا به تجربه کارال تصحیح یاد است که توبه نامه به خط شکته می باید

#### ح∑ شاملو

یہ خط عہد صفوی (ایران) میں پیدا ہوا ہے۔ ہرات کے حاکم مرتضلی قلی خاں فرزند حسن خاں شاملونے یہ اختراع کیا ہے۔ وہ شاہ سلیمان صفوی کے دربار سے وابستہ تھا۔ تذکرہ نولیں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خط شکتہ مرتضی قلی خال شاملونے لکھا ہے۔اس کی وفات ۱۹۸۹ء میں ہوئی ہے۔

## 🖒 محمد شفیع ہر وی حسینی

یہ ہرات کے مشہور خاندان سادات کے فرد تھے۔ یہ خط تعلیق، نستعلیق اور شکتہ کے ماہر تھے۔ شکتہ اس نے شاملو سے سکھا تھا۔ پھر اس خط کو منتج اور مہذب کیا۔ اس کے اصول و قواعد متعین کئے۔ اس نے اس خط میں اس قدر انہاک د کھایا کہ بعض لوگ اس کو خط شفیعا کہنے لگے۔ محمد شفیع کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ بعض نے ۱۲۴ھ اور بعض نے ۱۲۴ھ کھا ہے۔

#### الأكايت خال

ہندوستان میں یہ خط عہد شاہجہانی میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں اس خط کو محمد کفایت خال نے مقبول عام بنایا۔ اس کااصلی نام محمد جعفر خال بن محمد مقیم خان تھا۔ ۳۵ سال تک تن خالصہ (شعبہ شخواہ) میں ملاز مت کی۔ پھر عہد عالمگیر می میں محاسب مقرر ہو گیا تھا۔ خط تعلیق اور شکتہ لکھنے میں کوئی اس کا مدمقابل نہیں تھا۔ خط شکتہ لکھنے میں یہ ایک خاص روش کا موجد ہے۔ اس کی روش کو روش کفایت خان کہتے تھے۔ جو بے حدو لکش، نظر افروز تھی۔ بہت سے لوگ ان کے شاگر دہتے، جو ان کا تتبع کرتے شے ۱۹۵۵ھ / ۱۹۸۵ء میں اس کا انتقال ہوا ہے۔

#### 🖈 ورانیت خان

اس کا اصلی نام عبداللہ ہے۔ یہ کفایت خان کا بیٹا ہے۔ یہ بھی شاہی دربارے وابستہ تھا۔ شکتہ خط کی تعلیم اس نے اپنے والدے حاصل کی تھی اور پھر مشق ہے خود ایک طرز خاص ایجاد کی تھی۔ جس کو درایت خانی کہتے تھے۔ اساتذ ہ فن کا اتفاق ہے کہ یہ اپنے والدے بڑھ کر لکھتا تھا۔ غلام محمد صاحب تذکرہ خوش نوییاں نے اس کی اس قدر تعریف کی ہے کہ اگر میر علی تیریزی زندہ ہو تا اور درایت خان کا خط د کھے لیتا تو وہ اپنے خط نستعلق کو بھول جاتا۔ اس کے خط کا نمونہ بیاض بختاور خان میں موجود ہے۔

خط شکتہ کا تعلق دفتر سے تھا۔ دفتر میں اکثر ہند و ہوتے تھے۔ اس لئے شکتہ کے ماہر اکثر ہند و ہوئے ہیں۔ جیسے چندر بھان برہمن ، رائے پر یم ناتھ وغیرہ (1)

#### خطوط کے در جات اور مراتب

صبیب اللہ فضائلی نے مختلف خطوط کے درجات اور مراتب مقرر کئے ہیں۔
آسان خوانی میں اول درجہ خط شخ کو حاصل ہے۔
آسان نویسی میں اول درجہ خط شکتہ کو حاصل ہے۔
زیبا منظری میں اول درجہ خط شکتہ کو حاصل ہے۔
زیبا منظری میں اول درجہ خط شتعیق کو حاصل ہے۔

0000000000000000







#### باپ ۲۱

## دبستان ہرات

دولت بن عباس کے آخری ایام میں فن اور فکاروں کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی تھی۔ ایسے قدر دان ماحول میں یا توت مستعصی جیسا نادرہ روزگار فنکار پیدا ہوا۔ پھر اس کے شاگر دوں کا طویل سلسلہ چاتا رہا، گر سوئے اتفاق سے عین اس وقت و حثی تا تاری بلائے ناگبانی بن کر عروس البلاد بغداد پر چڑھ آئے۔ انہوں نے ظافت عباسے کی بساط کو الٹ دیا۔ قتل و عارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ تبذیب و تعدن پر برق بلا آپڑی۔ علوم و فنون کو تاراج کر ڈالا، علاء اور فنکاروں کو موت کے گھاٹ اتارویا، آثار علوم و فنون نادر کا بیس دریائے دجلہ میں بہادیں، و حشت اور بربریت کا نگاناچ تھاجو بغداد میں کھیلا گیا۔ جب امن و امان اور لقم و صبط قائم اور غارت گری بند ہوئی تو لئے پٹے، زخم خوردہ اور دل بریاں پھر جمع ہوئے۔ اجڑی محفل پھر جمائی، بساط علم و فن پھر آراست کی۔ پہلے تبریز آذر بائیجان میں ایل خانیوں (تا تاریوں) کے پاس جمع ہوگئے۔ اجزی محفل پھر بجائی، بساط علم و فن پھر آراست کی۔ پہلے تبریز آذر بائیجان میں ایل خانیوں (تا تاریوں) کے پاس جمع ہوگئے۔ اور آخر میں ہرات خراسان میں تیموری عکر انوں (ے ۸۰ – ۹۱۱ ہے) کے پاس د کجمعی کے ساتھ اقامت گزیں ہوگئے۔ جو قدر و منزلت اور جو عروج ان کو ہرات میں عاصل ہوااس کے سامنے اگلی تمام محفلیں ماند پڑ گئیں۔ حقیقت سے ہے کہ تیموری حکر انوں میں سے ایک ایک فرد علم و فن کا قدر دان تھا۔ یہ علیاء، فضلاء اور فزکاروں کے بے صد قدر دان تھے۔ یہ ان کی پرورش پر بے در بیخ دولت صرف کرتے تھے۔ اس ور میں فنکاروں اور خطاطوں کی جس قدر عزت و تکر بے اور انی ہوئی وہ فن کی تاریخ میں ایک بے مثال باب

فن کی قدر دانی کا آغاز امیر تیمور (۱۷۷-۵۰۰ه) سے ہوا۔ فاضل اور نامور فنکار اور ہنر منداشخاص اس کے وربار

ہے۔ فنون لطیفہ کی الیمی قدر و منز لت کسی دور میں نہیں ہو سکی۔ فنون لطیفہ اور خاص طور پر خطاطی کے لئے تیموریان ہرات کا

مخضر سازمانہ فنون لطیفہ کاعبد زریں کہلا تاہے۔

ے وابسۃ تھے۔ اس کا وزیر بدرالدین خود مشہور خوش نویس تھا۔ سید عبدالقادر بن سید عبدالوباب خط ثلث لکھنے میں یا توت
مستعصمی کے ہم پلیہ شار ہو تا تھا۔ اس نے امیر تیمور کے لئے ایک قر آن مجید لکھا تھا۔ جو نفاست تح یر، تذہیب اور آرائش میں
نادرہ روزگار قراردیئے جانے کے قابل ہے۔ یہ قر آن مجید آج جامع سلطان سلیم قسطنطنیہ میں محفوظ ہے۔ خط ترسل (خط
تعلیق) کلھنے میں بدرالدین تبریزی (۰۰ه ه) بہت مشہور تھا۔ اس نے امیر تیمور کا فربان سلطان مصر کے نام خط تعلیق میں لکھا
تھا۔ اس مکتوب میں ۱۵۰ سطریں تھیں۔ التون تاش بھی دربارے وابسۃ تھاجو بے مثل حکاک تھا۔ عقیق پر نام کندہ کرنے میں
وہ لا ٹانی تھا اور سر آمد خوش نویساں میر علی تبریزی بھی امیر کے دربارے وابسۃ تھا، جس کاذکر آگے آئے گا۔

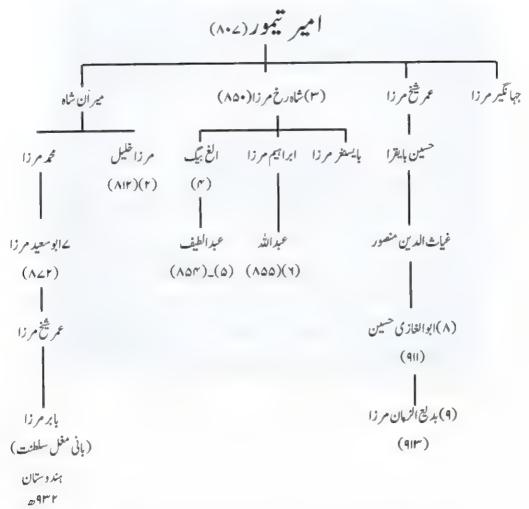

۹۱۳ ه میں شاہی بیک از بک نے ہرات پر قبضہ کر لیااور تیموری سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔

امیر تیمور کی دلچپی کااثریہ ہوا کہ اس کی اولاد نے اس فن سے بیش از بیش دلچپی لی۔ تیمور کا جانشین اس کا بیٹا شاہ رخ مرزا ہوا۔ اس نے دارالسلطنت سمر قند ہے ہرات (افغانستان) میں منتقل کر دیا۔ ہرات میں بیٹھ کر خاصے طویل عرصے تک (۱۹۰۷–۸۵۰ھ) وہ علم و فن کی آبیاری کر تاریا۔ دبستان ہرات کی داغ بیل در حقیقت اس کے ہاتھوں رکھی گئی ہے۔ اس کے تیموں بیٹے بایسنفر مرزا، ابراہیم مرزا اور الغ بیک فن خطاطی کے خود بھی بڑے ماہر تھے۔ جن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں اور کتبات آج بھی موجود ہیں۔ بایسنفر مرزا تو گویا فنافی الفن تھا۔

یہ شاہ رخ کا بیٹا تھا۔اور ۸۰۲ھ میں پیدا ہوا۔ ۸۳۷ میں باپ کی زندگی میں ہی ۳۵ سال کی عمر میں ہرات میں اس کا ا نقال ہو گیا۔ جہاں وہ گور نر تھا۔ یہ بہت مہذب شائستہ اور علم دوست شاہ زادہ تھا۔ فارسی اور ترکی زبانوں میں شعر کہتا تھا۔ فن خطاطی ہے اس کو خاص شغف تھا۔ خود بھی شش قلم کا ماہر تھا۔ اس کے دربار میں علماء، فضلاء، شعراء کے علاوہ حیالیس خوش نولیں کاتب ملازم تھے جو کتابوں کے خوش خط نسخے تیار کرتے رہتے تھے۔خوش نولی کے علاوہ مصوری، نقاشی، تذہیب، تجبید، طراحی، معماری، کاشی گری جیسے فنون لطیفہ کے ماہرین اس کے دربار سے وابستہ تھے۔خوند میر نے ایک جگہ ان تمام فن کاروں کے نام لکھے ہیں جو کسی کتاب کو آراستہ پیراستہ کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ وہ تھے ''کاتب، مذہب، جدول کش، مجلد، صحاف، زر کوب، لاجورد شو، کاغذ فروش\_(۱)اس نے ہرات میں ایک عظیم الشان کتب خانے اور ایک نگار خانے کی بنیاد ر کھی تھی۔ ہر روز ماہر فن کار عراق ،ایران اور آذر بائیجان ہے اس کے دربار ہرات میں آتے رہتے تھے اور بیش از بیش انعامات ہے نوازے جاتے تھے۔ فن کاروں کی دلداری اور بردباری کا ایک عجیب واقعہ دوست محمد نے مرقع بہرام مرزامیں لکھا ہے۔ ا یک رات مجلس میں لطا نف اور مزاح کا بازار گرم تھا۔ ایک درباری امیر خلیل کی لات بے خیالی میں شاہرادے بایستغر مرزا کے ماتھے یہ بڑی اور اس زور ہے بڑی کہ خون جاری ہو گیا۔ شاہ زادے کا مسکن سفید باغ ہرات میں تھا۔ سب سے پہلے تواس نے باغ کا در وازہ بند کرا دیا تاکہ کوئی شخص یہ خبر اس کی والدہ تک نہ پہنچا دے۔اس عرصے میں امیر خلیل خال ندامت کے باعث حجرہ چبل ستون میں جاکر حبیب گیا، جہاں بیٹھ کر خواجہ جعفر تبریزی کتابت کیا کرتا تھا۔ اس نے وہاں دروازہ اندر سے مقفل کرایا۔ شاہ زادے نے امیر خلیل کو بلوایا۔ بڑی تلاش کے بعد معلوم ہواکہ وہ حجرے میں مقفل بند ہے۔ امیر خلیل نے باہر آنے ہے صاف انکار کر دیا۔ خدام نے ساراواقعہ شاہ زادے کو بتادیا۔ رحم دل شاہ زادہ حجرہ کے دروازے پر خود گیا، اس کو معاف کیا، اس کی تسلی و تشفی کی اور پیار و محبت ہے دروازہ تھلوایا۔ امیر خلیل نے دروازہ کھولا اور سامنے آگر سر شاہ زادے کے پیروں پر ر کھ دیا۔ شاہر اوے نے اس کا سر اٹھایا، اس کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ باغ میں لے گیا۔ وہاں انعامات سے نوازا۔ میہ واقعہ شاہ زادے کی شرافت، بروباری اور رحمدلی کی روشن دلیل ہے۔ (۲)

شاہ زادہ ماہر خطاط تھا۔ محقق اور ثلث استادانہ انداز میں لکھتا تھا، مسجد گوہر شاد مشہد کے پیش طاق (محراب) کا کتبہ خط ثلث میں اس نے خود لکھا ہے۔اس وقت اس کی عمر بیس سال کی تھی۔اس کے ہاتھ کا قلمی قرآن مجید کا نسخہ کٹن لا بھریری

ا- سر گزشت خط نستعلیق، از عبدالله چغتائی، ص ۳۳، ۲- خوش نوییان و ہنر مندان از فکری سلجو تی، ص ۱۴، کابل ۴۳۹اش،

علی گڑھ یو نیورٹی میں محفوظ ہے۔(۱)

اس کے دور میں اسلامی فنون لطیفہ کے دوز ندہ جاوید شاہکار تیار ہوئے۔ مبجد گوہر شاد مشہد تغیر میں، اور شاہنامہ فردوسی، بایسنغری فن خطاطی میں، یہ دونوں لا ثانی نمونہ ہائے فن جیں۔

پایسنفر کاایک شعر بہت مشہور ہے \_

گدائے کوئے او شد بایستغر گدائے کوئے خوبال بادشاہ است

بایسنفر کے بعد ابوالغازی سلطان حسین بن منصور بن بایسنفر (۱۱/۱۵۰۵ ما ۱۹۱۱) نے فنون و علوم کی ہے حد قدر و منزلت کی ہے۔ سلطان حسین مرزا نے اطراف و اکناف ہے اہل علم اپنے دربار ہیں جمع کر لئے تھے۔ مثلاً علماء میں مولانا عبدالرحمٰن جامی، ملاً عبدالخفور لاری، ملاً حسین سیف الدین بن سعد الدین تفتاز آئی، میر جمال الدین محدث و مرتاض، شعراء میں بنائی، معمائی، ہلائی، علی شیر نوائی، آصفی و غیرہ۔ مصوروں میں استاد بہزاد اور شاہ منطفر مورخوں میں میر خوند اور اس کا فرزند خوند میر و غیرہ۔ سلطان حسین مرزا بڑا علم دوست تھا۔ بارہ ہزار طلبہ اس کے خزانے ہے و ظائف پاتے تھے۔ (۲) وہ صاحب تھنیف تھا۔ مجالس العشاق فارسی زبان میں اس کی تصنیف ہے۔ وہ صاحب دیوان شاعر تھا، حسینی اس کا تخلص ہے۔ اس کے دربار کی خوبی یہ تھی کہ مشہور علم دوست اور علم نواز وزیر میر علی شیر نوائی (۲۰۹/۱۰۰۰) اس کے پاس تھا۔ وہ خود بھی صاحب دیوان تھا اور ترکی چنتائی کا بہترین شاعر تھا۔ اس کا ترکی دیوان حال ہی میں پنجاب یو نیورسٹی لا بھریری سے دستیاب ہوا ہے۔ دیوان تھا اور ترکی چنتائی کا بہترین شاعر تھا۔ اس کا ترکی دیوان حال ہی میں پنجاب یو نیورسٹی لا بھریری سے دستیاب ہوا ہے۔

امیرت تیمورے لے کر سلطان حسین مرزا بابقراتک ڈیڑھ سوسال کی مدت میں فنون لطیفہ نے وہ ترقی کی اور ان فنون کو وہ فروغ حاصل ہوا کہ اس سے زیادہ متصور نہیں ہوسکتا۔ فنون لطیفہ کا بیر زریں دور پھر کسی خانوادہ کو میسرنہ آسکا۔ دبستانِ ہرات نے ہمیشہ کے لئے ایک لاٹانی معیارِ فن وقدر دانی قائم کر دیا۔ دبستان ہرات کے چند اہم قلمکاروں کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔

### 🖒 مرزاجعفر تبریزی

قدیم مؤرخ اس کانام اس طرح لکھتے ہیں۔ قبلۃ الکتاب مولانا کمال الدین میر جعفر بایسنفری تیریزی۔ تذکرہ نگار اس
کو خط نستعلق کا تیسر ااستاد تسلیم کرتے ہیں۔ میر علی تیریزی اور میر عبد الله تیریزی کے بعد اس کا درجہ ہے۔ خط نستعلق کو
کھارنے اور سنوار نے ہیں اور اس کی ترویج و اشاعت میں میر جعفر کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ شاہ زادہ بایسنفر مرزا کی اس پر
بے حدعنایات تھیں۔ وہ چالیس سال تک شاہ زادہ کے دربارے وابسۃ رہا ہے۔ اس وجہ سے بایسنفر کی اس کے نام کا جزو بن گیا
ہے۔ اس بات کا ہم او پر ذکر کر چکے ہیں کہ شاہر ادہ فنون لطیفہ اور خطاطی کا بڑا شید ائی تھا۔ اس کے دربارے چالیس مشہور اور

اپنے اپنے فن کے ماہر فن کار وابستہ تھے۔اس" مجلس چہل گانہ نگار ستان ہرات" کا میر مجلس شاہ زادے نے مرزا جعفر تبریزی کو بنایا تھا۔ مرزا جعفر نے شش قلم کی تعلیم سمٹس الدین قطابی مشرقی ہے حاصل کی تھی اور خط نستعلیق کی تعلیم عبداللہ بن میر علی شہریزی ہے حاصل کی تھی۔ مرزا جعفر خط نستعلیق کے علاوہ خط علی تبریزی ہے حاصل تھا۔ مرزا جعفر خط نستعلیق کے علاوہ خط شخہ ریحان، ننخ، رقاع، تو قیع اور تعلیق میں بھی بڑی مہارت رکھتا تھا۔

اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعات ایران اور قطنطنیہ کے دارالآ ثار میں موجود ہیں۔ اس دور میں فن خطاطی کا سب سے بڑا کارنامہ ہیے کہ شاہ زادے کے حکم سے اس نے شاہنامہ فردوی کو نہایت خوبصورت لکھا ہے۔ یہ شاہ نامہ بیسنغری کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ یہ تہران کے سرکاری کتب فانے میں محفوظ ہے۔ اس کتاب کی تیاری میں ب در اپنے بیسنغری کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ یہ تہران کے سرکاری کتب فانے میں محفوظ ہے۔ اس کتاب کی تیاری میں ب در اپنے کی ہے دولت صرف ہوئی ہے اور بے حد محنت کی گئی ہے۔ اس کتاب کی کتابت، تذہیب، ترضیع، تھیر، تصویر، تجلید اس پائے کی ہے کہ اس سے بہتر تصور نہیں کی جائتی ہے۔ یہ دنیا کی حسین ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ سام موجود ہے۔ اس پر س کتابت جمعفر تبریزی کے قلم کا لکھا ہوا، ''کلیات ہمام تبریزی''کا نیخہ کتاب خانہ ملی پیرس فرانس میں موجود ہے۔ اس پر س کتابت حام ہوا، ''کلیات ہمام تبریزی''کا نیخہ کتاب خانہ ملی پیرس فرانس میں موجود ہے۔ اس پر س کتابت حام ہوا، ''کلیات ہمام تبریزی''کا نیخہ کتاب خانہ ملی پیرس فرانس میں موجود ہے۔ اس پر س کتابت

اس کا ایک ابم کارنامہ جنگ بایسنفری ہے۔ (جنگ بوزن زلف) شاہ زادہ بایسنفر مرزا ابن شاہ رخ بن امیر تیمور (مدروں) سے مسلم کی اسلامی کی ہے حد قدرو (مدروں) نے خراسان کی گورنری کے زبانے میں ہرات میں پیٹھ کر فنون لطیفہ خاص طور پر فن خطاطی کی ہے حد قدرو منزلت کی، ہے حد خدمت کی۔ تاریخ عالم میں علوم و فنون کی قدر دانی کی دوسری اور کوئی مثال اس پائے کی نہیں ملتی، مگر افسوس شاہ زادے کا انتقال میں جوانی لیعنی ۳۵ سال کی عمر میں باپ کی زندگی میں بی ہو گیا۔ تمام لوگوں کو اس کی موت پر ہے حد رنج ہوا۔ شاعروں نے اس کے غم میں بڑے پر سوز مرشیخ کہے ہیں۔ میر جعفر نے ان سب کو جمع کر کے ایک جنگ تیار کی۔ اس کو اظہر تیم بیزی نے نہایت خوبصورت انداز میں لکھا۔ پھر میر جعفر نے یہ جنگ شاہ زادے کے والد شاہ رخ مرزاوالئی ہرات کی خدمت میں چیش کی۔ خوش قسمتی سے بی جنگ حاتی طہر انی کے کتب خانے میں موجود ہے۔

آج کل علمی د نیا میں ایک روایت ہے کہ کسی بڑے صاحب علم کی وفات ہوتی ہے تواہل علم اپنی اپنی تحقیقی نگار شات پیش کرتے ہیں اور اس مجموعے کو اس مصنف کے نام ہے ار مغانِ علمی کے طور پر شائع کرتے ہیں - اس روایت کو جدید دور کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں بھی ہیر روایت موجود تھی۔ مرزا جعفر تبریزی کا تیار کردہ جنگ ہماری معلومات کی حد تک پہلا علمی ار مغان ہے۔ جو ایک علم پرور شیدائے فن جیٹے کی موت پر اس کے باپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس سنت حسنہ کا بائی ہم مرزا جعفر تبریزی کو قرار دے سکتے ہیں۔

مرزا جعفرشریف النفس اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اس کے شاگردوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ اس کے شاگرد نامور خطاط بے۔ ایران میں خط نستعلق کو فردغ دینے میں اس کو بھی دخل حاصل ہے۔ اس کی تاریخ وفات صحیح طور پر معلوم نہیں ہے۔ بایستر مرزا کے انقال (۱۳۸۵) کے بعد جعفر تبرین ہرات سے ماوراء النہر چلا گیا تھا۔ تبین سال تک اس نے بلخ میں قیام کیا۔ ایک سال خوارزم میں رہا۔ پھر ایک سال سمر قند میں رہا۔ پھر ایک سال سمر قند میں رہا۔ آخری ایام بخارا میں گزارے۔ وہاں ۸۲۰ یا ۸۲۱ھ میں اس کا انقال ہوا۔

اس کے شاگردوں میں اظہر تمریزی، عبداللہ طباخ، عبداللہ طباخ، عبدالحی منثی استر آبادی اور شخ محود زریں رقم بہت مشہور ہیں۔

مولانا ظهیر الدین اظهر تنمریزی مرزا جعفر تنمریزی کا

شاگرد تھا۔ مہارت فن کے باعث نقادوں کی رائے میہ ہے کہ فن شنعیش کا

سے تیر ااستاد ہے۔ اکثر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مر زا جعفر بایسنفری اپناستاد میر علی تبریزی سے بہتر خوش نولیں تھا۔ اس طرح اظہر تبریزی مر زا جعفر ہے بہتر خوش نولیں تھا، مگر صحیح فیصلہ میر علی ہر وی نے کیا ہے۔ رسالہ مدار الخطوط میں وہ ککھتا ہے کہ ''خط نستعلیق میں اظہر کی نسبت جعفر کے ساتھ الی ہے جیسے خط شکث میں عبداللہ صرفی کی نسبت یا قوت مستعصمی کے ساتھ ہے، یعنی دونوں اگر چہ استاد میں عبداللہ صرفی کی نسبت یا قوت مستعصمی کے ساتھ ہے، یعنی دونوں اگر چہ استاد ہیں جہر کیف اظہر نستعلیق کا بہت با کمال خطاط ہے۔ نستعلیق کے علاوہ وہ شش قلم کا بھی بہر کیف اظہر نستعلیق کا بہت با کمال خطاط ہے۔ نستعلیق کے علاوہ وہ شش قلم کا بھی باہر تھا۔ اس کے ہاتھ کا لکھا ہو خسہ نظامی گنجوی اور خمہ امیر خسر و دہاوی ہنجاب ملتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کا لکھا ہو خسہ نظامی گنجوی اور خمہ امیر خسر و دہاوی ہنجاب بوغور سٹی لا بہر ہری میں موجود ہے۔ یہ عاملان علی مقہدی، مالک وینور سٹی لا بہر ہری میں موجود ہے۔ یہ عاملان علی قانی، سلطان علی مشہدی، مالک دیکھی، عبدالہ جیم ائیس خوار زمی۔





مرزابا یسنفر کی وفات کے بعد میہ تمریز جلا گیا تھا۔ وہاں مرزاابو سعید گور گانی (۸۵۵–۸۷۳ھ) کا ملازم ہو گیا۔ جب انغ بیک کو غلبہ حاصل ہو گیا تو وہ کتب خانے ہے متعلق تمام افراد کو سمر قند لے گیا۔ ای سال کی عمر میں ۸۸۰ھ میں اس کا انتقال ہواہے۔ وہ بیت المقدس میں مدفون ہے۔ (۱)



### عبدالله طباخ مروى

عبداللہ کا باپ باور پی تھا۔ اس لئے طباخ اس کے نام کا جزو بن گیا۔ یہ بڑا اہم خطاط تھا۔ خطوط شش گانہ بہت خوب لکھتا تھا۔ بعض نقاد الن فن نے لکھا ہے کہ اگر جعفر تبریزی کو خط نتعیق کا ابن مقلہ تصور کیا جائے تو پھر خواجہ شہاب الدین عبداللہ طباخ کو یاقوت مستعصی کا درجہ ملنا عبداللہ طباخ کو یاقوت مستعصی کا درجہ ملنا عبداللہ طباخ کو یاقوت مستعصی کا درجہ ملنا تھا۔ مجنوں ہراتی لکھتا ہے۔ "بہت ہے اساتذہ فن خط شخ میں طباخ کی تحریروں کو خواجہ یاقوت پر برتری دیتے ہیں "۔ ڈاکٹر بیانی کے قول کے مطابق بید خط شکث اور خط ریحان نہایت استادانہ لکھتا تھا۔ بید خط شکث اور خط ریحان نہایت استادانہ لکھتا تھا۔ کہتے تھے۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں اور قطعات سرکاری کتب خانہ طہران، توپ کائی مرائے قطعات سرکاری کتب خانہ طہران، توپ کائی مرائے قطعات سرکاری کتب خانہ طہران، توپ کائی

جعفر تبریزی این اس شاگردے اس

قدر خوش تھا کہ اس نے اس کو اپنی دامادی کے لئے قبول کرلیا تھا۔ استاد کی وفات کے بعد شاگر دول نے عبداللہ طباخ کو استاد کی جگہ مند نشین بنایا تھا۔ حافظ فوطہ اور محمود کا تب اس کے شاگر دہیں مگر اس کا مشہور معروف شاگر دعبداللہ بیانی مروارید ہے۔ (۳)

#### عبدالله بیانی مروارید

خواجہ شہاب الدین عبداللہ مر دارید متخلص ہہ بیانی خواجہ شمس الدین محمہ کرمانی کا فرزند تھا۔ اس کا والد کرمان کے شرفاء میں سے تھااور خاندان تیموریہ میں وزارت کے منصب پر فائز تھا۔ ایک مرتبہ وہ رقح بیت اللہ پر گیا تھا۔ واپسی میں بحرین کے موتی (مروارید) بطور تخنہ لایا تھا۔ اس وقت سے مرواریدان کے نام کا جزوبن گیا۔

خواجہ عبداللہ بیانی جامع الصفات شخص تھا۔ علم و فن کے ساتھ حسن صورت، حسن سیرت، شیریں گفتاری اور مکارم اخلاق ہے متصف تھا۔ جوانی میں ہی سلطان حسین بایقر اکے ساتھ وابستہ ہو گیا تھا۔ وہاں اس کی بڑی عزت و توقیر تھی، حتی کہ صدارت کا عہدہ بھی اس کو تفویض کر دیا گیا تھا۔ یا یقر اکے انقال کے بعد سے دنیا سے دست کش ہو گیا، اور گوشہ نشینی اضتیار کرلی۔ ساراوفت تلاوت قرآن مجید اور عبادت الہی میں بسر کرتا تھا۔

جب شاہ استعمل صوفی (۹۰۷-۹۳۰ه) خراسان پر قابض ہو گیا تو اس نے خواجہ عبداللہ مر دارید کو شاہی تاریخ ککھنے پر مامور کیااور پھر شاہ زادے سام مر زا کا تالیق مقرر کر دیا۔ شاہ زادہ سام مر زانے اپنی کتاب تحفہ سامی میں خواجہ کا حال

بڑی تفصیل سے لکھاہے۔

خواجہ عبداللہ بیانی علوم
متداولہ سے پوری طرح واقف تھا۔ نظم
ونٹر کھنے پر یکساں قدرت رکھتا تھا۔ خطوط
شش گانہ خوب کھتا تھا۔ اس نے خط
نعیق خواجہ سلیمان سے اور تنعیلی
سلطان محمد نور سے حاصل کیا تھا۔ مگر حق
بات یہ ہے کہ وہ عبداللہ طباخ ہروی کا
شاگرد تھا۔ ان کے مزاج میں بڑی جدت



پیندی تھی۔ رسالہ قواعد الخطوط میں درولیش محمہ نے لکھا ہے۔ "افشار غبار" اور "رنگ آمیزی ابری" کاغذاس کی اختراع ہے۔ مرقع بہنراو ہروی پرخواجہ نے ایک مبسوط مقدمہ لکھا تھا۔ جو اس کی کتاب "منشات مروارید" میں موجود ہے۔ اس کتاب کا قلمی نسخہ راقم السطور کے پاس موجود ہے۔ یہ اہم مقدمہ آج تک طبع نہیں ہوا ہے، دنیا اس سے ناواقف ہے۔ اس کے آٹار تح برایران اور استبول کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ سنہ ۹۲۲ھ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ (۱)

#### کے سلطان علی مشہدی

مولان نظام الدین سلطان علی مشہدی خط نستعیق کا مشہور ترین استاد ہے۔ اس کو لوگوں نے مختف خطابات سے نوازا ہے۔ سلطان انظاطین، قبلۃ الکتاب، زبدۃ الکتاب وغیرہ۔ سلطان علی مشہدی نے اپنی منظوم خود نوشت میں اپنے حا ات لکھے ہیں۔ وہ مشہد کار ہنے والا تھا۔ سات سال کی عمر میں میتیم ہو گیا تھا۔ تعلیم و تربیت کا باریوہ ماں پر آ پڑا۔ ہیں سال کی بڑی عمر میں مدرے میں داخل ہوا۔ خوش نولی کا بہت شوق تھا۔ صبح سے شام تک شختی پر مشق کر تار ہتا تھا۔ اتفاق سے وہاں سے میر مفدس ایک عارف زمانہ کا گزر ہوا۔ اس نے شختی پر حروف لکھ کر دیئے۔ اس طرح خوش نولی کی طرف مزید رغبت بڑھ گئی۔ خواب

میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے قلم ہاتھ میں دیااور لکھنا سکھایا۔ اس طرح انہوں نے لکھنا سکھااور خط میں کمال حاصل کیا۔ بتدریج ان کی شہرت پھیل گئی۔ شاگر و اصلاح خط میں پختگی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس لئے ایک مدت کے لئے گوشہ کیر ہوگیااور خط کی مشق کر تارہا۔

بہر کیف ان کے خط کی شہرت سلطان حسین بن منصور بابیر ا (۱۳-۸۷۳ می) کو بینی اس نے ان کو بلوالیا اور اپنے کتب فانے میں کتابت پر مامور کر دیا۔ سلطان حسین کے پاس سلطان علی مشہدی نے بڑے عیش و آرام کا زمانہ گزارا۔ وہاں مولانا عبدالرحمٰن جامی جیسے فاضل اجل اور امیر شیر علی نوائی جیسے مدیر کی رفاقت اور صحبت میسر تھی۔ سلطان علی مشہدی حسنِ صورت اور حسن سیرت دونوں سے متصف تھا۔ مر و پر ہیزگار اور درویش منش تھا، شاعری پر قدرت رکھتا تھا، مگراس کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔

خطاطی میں بعض لوگ ان کو اظہر تیریزی کا بلاواسط شاگر د بتاتے ہیں گر دوسرے لوگ اس کو اظہر کے شاگر د حافظ حاجی محمد کا شاگر د بتاتے ہیں، لیکن علامہ ابو الفضل کی رائے میہ ہے کہ اس نے مولانا اظہر سے بالمشافیہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ بلکہ بالواسطہ ان کی

تح رات کو سامنے رکھ کر خط کی مشق بہم پہنچائی ہے۔ فن خطاطی پر اس نے ایک رسالہ صراط الخطوط تصنیف کیا ہے۔ کتبہ مزار

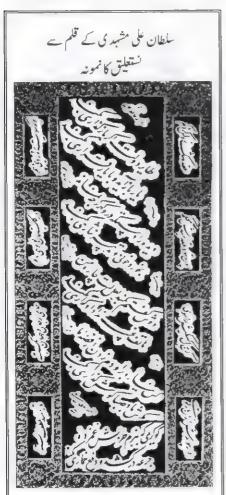

عبداللد انصاری ہرات، رباعیات عمر خیام (۱) تحفۃ الاحرار جامی، مخزن الاسر ار نظامی، وین حافظ، غزلیات شاہی ترکی وغیرہ اس کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جو ایران اور ترکی کے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کے آثار قلم استے زیادہ ہیں کہ بعض لوگ ان کو در ست تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ فن خوش نولی میں اس کے مرتبے کو میر علی ہروی نے مدار الخطوط میں بیان کیا ہے، وہ لکھتا ہے۔ "سلطان علی اصول پندی میں خواجہ جعفر تبریزی کے ہم پلہ ہے اور صفائے کتابت میں اظہر تتریزی کے ہم پلہ ہے اور صفائے کتابت میں اظہر تتریزی کے ہم بلہ ہے۔ "

خوش نویسوں میں کوئی شخص اتناخوش قسمت نہیں تھا جتنا کہ سلطان علی مشہدی۔ کتابت کی وجہ ہے وہ بڑے عروق پر پہنچا۔ تمام مؤرخ اور تمام تذکرے اس کی تعریف میں رطب اللمان ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی شہرت کی وجوہات بیان کی ہیں۔ اس کے شاگر دبہت تھے۔ یا قوت مستعصمی کی طرح سلطان علی مشہدی کے بھی چھ شاگر داستاد زمانہ کی حیثیت ہے مشہور ہیں۔ اس کے شاگر د استاد زمانہ کی حیثیت ہے مشہور ہیں۔ دوسرے یہ ہوئے ہیں۔ جن میں سلطان محمد نور اور محمد ابریشی، سلطان محمد خندان، زین الدین محمود سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے قلم کے آثار بہت ملتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس نے مدت العمر ایک جگہ بسر کر دی اور آخری بات یہ ہے کہ مرتے دم تک فن کی مشق حاری رکھی۔ وہ خود کہتے ہیں۔

مرا عمر شصت و سه شد پیش و کم بنوزم جوان است مشکیس قلم بنوز آل چنال است از فضل حق که باطل نه گردانم الحق ورق توانم بنوز از نفی و جلی نوشتن که العبد سلطان علی

۲ ۹۳ هه مین ۸۵ سال کی عمر مین اس کی و فات ہو ئی۔ (۲)

#### الطان محد نور المحد نور

اس کا پورانام سلطان محمہ بن نور اللہ تھا مگر عام طور پر سلطان محمہ نور کے نام سے معروف تھا۔ ہرات کارہنے والا تھا۔ خط کی تعلیم اس نے سلطان علی مشہدی سے پائی تھی۔ بڑی جلدی مشق بہم پہنچا کر اس نے ناموری حاصل کرلی تھی۔ سلطان علی مشہدی اس پر بڑامہر بان تھااور اس سے بہت خوش تھا۔

یہ سلطان حسین بایقر ا کے وزیر دانشمند علی شیر نوائی (۸۴۴-۹۰۹ه) کے ملازمین میں شامل ہو گیا تھااور کتابت پر

ا۔ رباعیات عمر خیام از قلم سلطان علی مشہدی کا مصور نسخہ وسینہ بہار کی لائبر بری میں موجود ہے۔ جس کے متعلق بید وعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ رباعیات کا بیداولین مصور نسخہ ہے جو دنیا میں موجود ہے۔الزبیر کتب خانہ نمبر ص۱۸۵، ۲-اطلس خط، ۲۸۸ ۲۹–۲۹۶، سلطان محمد نور کے قلم سے خط نستعلق كاامك خوبصورت نمونه

مامور تھا، البتہ انقلاب حکومت کے بعدید بھی بخارا چلا گیا تھا اور آخر تک وہیں رہا۔ ۹۴۰ھ میں اس کا بخارا میں انتقال ہوا۔

سلطان محمد نور قوت کتابت سے متصف تھا۔ اس نے اپنے خط کو استاد کے خط سے ملا دیا تھا۔ ماہرین فن کی رائے اس کے خط کے متعلق سے ہے خط خفی کوئی بھی اس سے بہتر نہیں لکھ سکا۔ خط میں اس کا مقام سلطان محمد خندال سے برتر ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس کو اظہر ٹانی لکھا ہے۔ یہ شعر بھی کہتا تھا۔ مشہور مؤرخ خوند میر نے اس کے اظار اور کردار کی بھی تعریف کی ہے۔ (۱)

#### 🖒 انقلاب حکومت

سلطان حسین بن منصور بایتر اکا دربار ہرات میں سارے عالم میں شان و شوکت، شاہانہ کروفر، علوم و فنون کی پرورش میں لا ثانی تفاہ ہر قتم کے فنکار اور ماہرین وہاں جمع ہوگئے تھے۔ ااا ھ میں شہزادے کی وفات ہوگئ، اس کی اولاد نااہل نکلی، اس کی پرشکوہ سلطنت کو سنجال نہ سکی، ادھر شیبانی خاں از بک والی بخارا نے ۱۹۱۳ھ میں فراسان اور ہرات پر قبضہ کرلیا۔ چند سالوں کے بعد شاہ اسلمیل صفوی

شاہ ایران نے از بکوں کو شکست دے دی۔ ۱۹۵ھ میں خراسان اور ہرات پر قبضہ کرلیا۔ چند سالوں کے بعد شاہ اسلمعیل صفوی شاہ ایران نے از بکوں کو شکست دے دی۔ ۹۱۷ھ میں ہرات پر صفویوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح عظیم الثان تیموری سلطنت ختم ہو گئے۔ اس کے جانشین ایران و عراق میں صفوی اور ماوراء النہر میں از بک حکمر ان بن گئے۔ صرف ایک تیموری شنرادہ بابر ہندوستان میں آکر مغل سلطنت کا بانی ہوا۔ اس انقلاب نے ہرات کی بزم علم و ہنر کو بری طرح منتشر کردیا۔

آل قدح بشكت و آل ساقى نه نماند

البتہ بزم ہرات کے لوگ جہاں جہاں بہتچ انہوں نے وہاں نئی بزم علم وادب کی طرح ڈالی۔ نئی بزم کی بساط جمائی۔ خط نستعلق جب ہرات کی بزم میں پہنچا تو نو خیز تھا۔ وہاں وہ شاب کو اور پختگی کو پہنچا۔ خط کو جو عروح ہرات میں نصیب ہواوہ پھر اس کو کہیں بھی میسر نہ آ کا۔البتہ ہرات کے بعد خط کی قلم رووسیع تر ہوگئی۔



### باب ۲۲

#### د بستان بخارا

تیور یوں کے زوال کے ایام میں محمد شیبانی از بک نے ۹۰۱ھ میں ماوراء النہر میں ایک نئی حکومت قائم کر دی تھی۔ جس کا صدر مقام بخارا تھا۔ شیبانی خان نے آگے بڑھ کر ۹۱۲ھ میں ہرات کے مرکز علم و ہنر پر بھی قبضہ کرلیا۔ ۹۱۷ھ میں صفویوں نے از بکوں کو شکست دی اور شہر پر قبضہ کرلیا۔ شیبانی خان کے بھائی عبیداللہ خال نے ۹۳۵ھ میں دوبارہ ہرات کو صفویوں سے چھین لیا۔ وہ ہرات میں موجود تمام علاء، شعراء، فن کار اور ہنر مندوں کو اپنے ساتھ بخارا لے گیا۔ بخارا میں علم وہنرکی نئی بساط جی۔ اس طرح دبیتان بخارا وجود میں آیا۔

عبید الله خال مندر جه ذیل خطاطول اور فن کارول کواپنے ساتھ بخارا لے گیا تھا۔

۲- میرسید آبوچشم،

س- محمود بن اسحاق شهابی،

۳- سلطان على مشهدي بهي آخري ايام مين بخارا چلے گئے تھے ،ان کا انقال بخارامين ہوا ہے۔

اس دور کے فن تغییر کی یاد گار مدر سه میر عرب بخارا ہے۔ جو ۹۳۲ھ میں تغییر ہوا تھا۔ میر علی ہروی نے بیہ قطعہ اس

مدرے پر لکھا تھا۔ \_

مير عرب قطب زمان غوث دېر ساخت چنين مدرسه اين بوالعجب بوالعجب این است که تاریخ اوست مرب عرب مرب عالی میر عرب ۲

یہ عمارت تغیری کمال اور فنی ندرت کے باعث بہت مشہور ہے۔ موجودہ حکومت آج بھی سیاحوں کو یہ عمارت و کھاتی ہے۔

#### 🖈 میر علی ہروی

میر علی ہروی ہرات کے سادات حینی میں سے تھے۔ تذکروں میں اس کا مولد تبت لکھا ہے۔ ممکن ہے اس سے کشمیر کا مشرقی حصہ مراد ہو۔اس نے سلطان علی مشہدی کے شاگر دزین الدین محمود کے سامنے زانوئے تلمذیتہ کیااور فن خطاطی کی تعلیم حاصل کی۔ جلد ہی خوش نولی میں نام آور بن گیا۔ اس زمانہ میں ہرات پر مرزا سلطان حسین بن منصور بایقر اک حکومت تھی۔وہ فن کاروں کا بڑا قدردان تھا۔ میر علی ہروی اس کے دربار سے وابستہ ہوگیا اور اس کی زندگی تک اس کے لطف و کرم کے زیرسایہ بڑے آرام سے وقت گزارا۔ انقلاب حکومت کے بعد صفویوں نے بھی میر علی ہروی کی قدردانی کی۔ مرزا سام صفوی کے سامیہ عاطفت میں ۵ میں میں 8 میر علی ہروی کی قدردانی کی۔ مرزا میام صفوی کے سامیہ عاطفت میں ۵ میں میں اس کی میرا سے میں ہی رہا۔ جب ہرات پردوبارہ از بکوں کا قبضہ ہوگیا تو عبیداللہ خان از بک

میر علی ہروی کی آمد کے بعد بخارامیں ایک نئے و بستان کا آغاز ہوا۔ ہنر مند اور فنکار وہاں جمع ہوتے گئے۔ ان کو علم پرور اور قدر دان سلطان ابو الغازی عبد العزیز خان (۷۳۷–۹۵۷ ھ) مل گیا۔ اس نے فروغ علم اور ترقی فن پرخاص توجہ کی۔ بے دریغ روپیہ صرف کیا۔ اس کے بعد سے بخارا میں خوبصورت اور نفیس کتابیں تیار ہونے لگیں۔ سلطان ابو الغازی کا کتب خانہ اس دور میں لا ٹانی تھا۔ مولانا سلطان میرک اس کتب خانہ کا کتاب دار تھا۔ کتب خانہ میں میر علی ہروی اور سلطان میرک کی گرانی میں کتابیں تیار ہوتی تھیں۔

میر علی ہروی بخارامیں اپنی مرضی کے خلاف گیا تھا۔ وہاں کا تمام زمانہ اس نے بڑی دل گر فلگی کے ساتھ گزارا۔ وہاں رہائی حاصل کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔اس دور میں اس نے رفت آمیز اشعار لکھے ہیں۔

> عمرے از مشق دو تا بود قدم ہمچوں چنگ تاکہ خط من درولیش بدیں قانون شد طالب من ہمہ شاہان جہان اند ولے چوں گدایان جگر از بہر معیشت خوں شد

سوخت از غصه درونم چه کنم چول سازم که مرا نیست ازی شهر ره بیرول شد این بلا برسرم از حسن خط آمد امروز وه که خط سلسله پائ من مجنول شد

سولہ سال بخارامیں قیام کرنے کے بعد موت نے رہائی دی۔۱۹۵ھ میں میر علی ہر وی کا انتقال ہو گیا۔"میر علی فوت نمودہ"اس کی تاریخ ہے۔

میر علی ہروی مہذب، خوش اخلاق اور شائستہ اطوار آدمی تھا۔ مولانا عبدالرحمٰن جامی ہے اس کے گہرے مراسم سے ہم میں بلکہ بعض لوگوں کا تودعویٰ ہے ہے کہ سے ہمار تذکرہ نگار اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ اس کو سلطان مشہدی پر ترجیح دیتے ہیں بلکہ بعض لوگوں کا تودعویٰ ہے ہے کہ آغاز خط نستعیلق ہے لے کر یعنی میر علی تبریزی ہے لے کر میر عماد الحسینی تک کوئی خطاط خوش نولیں ہیں میر علی ہروی کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ البتہ بابا شاہ اصفہانی اور شاہ محود نیشاپوری اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہزرگ ترین خطاط میر عماد الحسینی فرماتے ہیں۔ ''خوش نولیوں کا سروار میر علی ہے جس نے تمام سابق استادوں کے خطوط پر قلم تعنیخ حمیج دیا ہے۔ اس نے خط کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اگر زمانے بھر کے کاغذ اس کی تعریف میں لکھے جا ہیں تب بھی حق ادانہ ہو سکے گا''۔(۱) قوت وست، رعایت اسلوب، متانت، رعونت، صفائی، استحکام، ہمواری اور تیزی تمام صفات میں میر علی ہروی ہے مثال ہے۔ ایک خطاط کے لئے درکار ضروری صفات کو میر علی ہروی نے ایک قطعہ ہیں جمع کر دیا ہے ۔

بخ چیز است که تا جمع نه گردد در خط مست خطاط شدن نزد خرد مندال محال دقت طبع و و تونی ز خط و خوبی دست طاقت محنت و اسباب کتابت بکمال در ازیں بخ یکے راست قصورے حاصل ندبد فائدہ گر سعی نمائی صد سال

میر علی ہروی نے خطاطوں کی ہدایت کے لئے فن خطاطی پر ایک رسالہ بھی تحریر کیا ہے، جس کا نام ہے مدار الخطوط یہ رسالہ طبع ہو چکا ہے۔ میر علی کو اتنے باکمال شاگر و ملے کہ شاید ہی کسی دوسرے خطاط کو اتنے شاگر د ملے ہوں، جن میں مالک دیلمی کا نام سر فہرست ہے۔ محمد حسین کشمیر می اور میر ک بخاری بھی نام آور ہیں۔

میر علی ہروی کے آثار خط بہت زیادہ ہیں۔ مخلف کتب خانوں میں ملتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا یوسف زلیخا کا

ا-اطلس خط، ص ٢٧ س،

مصور نسخہ بھی موجود ہے جو فن کا نادر نمونہ شار ہو تا ہے۔اس میں خطاطی اور مصوری دونوں کا کمال ہے۔اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بوستان سعدی کا بل افغانستان میں موجود ہے۔

مثنوی گوئی چوگان از مولانا محمود عارفی خواجہ میر علی ہروی نے ۹۳۹ میں ہمات ککھی تھی۔ یہ نسخہ گولکنڈہ کے قطب شاہی کتب خانے میں متعال میاں سے مغل سلاطین کے کتب خانے میں متعال ہوا۔ کتاب خانہ مغل کے مخصیل دار نے اس کی قیمت دو ہزار روپیے قرار دی ہے۔ آج کل یہ نواب حبیب الرحمٰن خان شروانی کے ذخیرے مسلم یو نیور شی علی گڑھ میں موجود ہے۔ (1)

### المحمود شهاني

عبید خال از بک جن فن کاروں کو ہرات سے بخارا لے گیاتھا ان میں خواجہ اسحاق شب بی سیاوشانی ہروی بھی تھا۔ محمود شبابی ان کالڑکا ہے۔ محمود شبابی نے ہرات میں میر علی ہروی سے خطاطی کی تعلیم حاصل کی اور قلیل مدت میں نام پیدا کرلیا۔ یہ اپنے استاد کی روش پر بہت خوب لکھتا تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ استاد کو اپنے قابل فخر شاگر د پر ناز تھا، مگر بعد میں تعلقات خراب ہوگیا۔

محمود شہائی ایک مدت تک بخار امیں رہا گر جب وہاں دل تنگ ہوا تو وہاں سے بلخ چلا گیا۔ بلخ میں اس کی خوب شہرت ہوئی۔ اس کو بڑا عرون حاصل ہوا۔ تذکرہ نولیں اس کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں۔ ۸۰ سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس کا انتقال ۹۹۳ھ کے بعد ہوا ہے۔ (۲)

# 🖈 سیداحدالحسنی مشهدی

اس کا تعلق مشہد کے ساوات سے تھا۔ ہرات میں وہ میر علی ہروی کی شاگر دی میں تھا، جب میر نے بخار اکا سفر اختیار کیا۔ تو یہ بھی اپنے استاد کے





سيداحمه حشي مشهدي خط ستعان

ساتھ بخارا چلا گیا۔ وہاں سے عبدالعزیز خان اذبک کے کتاب خانے میں کتاب پر مامور ہو گیا۔ عبدالعزیز کے انتقال ۹۲۹ھ کے بعد سید احد والیس مشہد میں آگیا۔ یہاں آگر وہ صفوبوں کے دربار سے وابستہ ہو گیا، لیکن یہاں بھی زیادہ عرصہ قیام نہیں کیا۔ یہاں سے وہ مراد خان مازندرائی حاکم کے پاس چلا گیا۔ یہاں سے دہ مراد خان مازندرائی حاکم کے پاس چلا گیا۔ پھھ عرصہ وہاں رہا۔ اس کے انتقال کے بعد پھر مشہد میں والیس آگیا۔ جب شاہ اسلمیل دوئم ایران کا سلطان بنا (۹۸۴ھ) تو اس نے اس کو قزوین میں بلالیااور وہیں ۹۸۴ھ میں سید احمد کا انتقال ہو گیا۔ خطاطی میں وہ اپنے استاد میر علی ہروی کی بڑی کامیا بی سے نقل کر لیتا ہے۔ استاد کی نگارش کے ہروی کی بڑی کامیا بی سے نقل کر لیتا ہے۔ استاد کی نگارش کے اشات اس کی تحریرات میں ہیں۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعات مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعات مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ (۱)

# المير کلنگي

اس کا پورا ٹام میر حسین حسینی بخاری معروف بہ میر کلنگی تھا۔ یہ میر علی ہروی کے معروف تلاندہ میں سے تھا۔ میر علی ہروی سے بخارامیں اس نے فن خطاطی کی

تعلیم حاصل کی تھی اور پھر نام پیدا کیا۔ وہ امیر بخارا سلطان عبداللہ ثانی (۱۹۲۳-۱۰۰۱ه) کے کتب خانے میں کتاب دار مقرر ہوگیا تھا۔ اس کی و فات ۹۸۲ میں بخارا ہی میں ہوئی ہے۔ یہ استاد کے خطے اپنا خط ملادیتا تھا۔ استاد کی بہترین نقل کر تا تھا۔ اس کے باتھ کے لکھے ہوئے بعض قطعات کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کے باتھ کا لکھا ہوا دیوان حافظ کا ایک خوبصورت نیز کتب خانہ آصفیہ حیدر آباد دکن میں موجود ہے۔ بعض قطعات کے ترقیمے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ لا ہور پاکستان میں بھی آیا تھا۔ اس کی وفات ۹۸۳ ھیں ہوئی ہے۔

000000000000000



يفينا التعالى ورائك فمنتة زو دوحمت بيتيج بيغ يمز إلى المايان والترمج أتيرين دو وبيجاكوا وروسلام بيجاكرو

#### ٢٣٠٠

## د بستان ابران

ہرات کے خاتیے کے بعد علوم و فنون کی دوسری مجلس ایران میں شاہ اسلعیل صفوی نے قائم کی۔ علماء و شعراء،



ہنر منداور فنکار صفویوں کے دارا کی و مت تیریز میں جمع ہونے شروع ہوئے۔
وہاں بساط علم وادب جمنے گئی۔ شاہ اسلمبیل صفوی کے دل میں اہل ہنر کی جو قدر
ومنز لت تھی ، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے کہ صفویوں اور
عثانیوں کے در میان چالدران کے مقام پر ۱۹۰۰ میں ایک فیصلہ کن جنگ
ہوئی ہے۔ جب شکست کے آثار نظر آنے لگے تو شاہ اسلمبیل نے شاہ محمود
کا تب اور بہز او نقاش کو ایک غار کے اندر پوشیدہ کرادیا تاکہ انہیں کوئی نہ لے
جائے اور انہیں کوئی گزند نہ پنچے۔ اس جنگ میں ایرانی لشکر کو شکست ہوئی۔
جنگ کے بعد شاہ اسلمبیل صفوی نے جو پہلاکام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ان
دونوں فزکاروں کو تلاش کرایا۔ (۱) ورنہ اس شکست کا اس پر اتنا اثر پڑا تھا کہ
اس کے بعد کسی نے اسے خندہ زن نہیں دیکھا۔ ۱۹۰۰ میں اس کا انتقال

شاہ اسلمیل کی قدر دانی کا جذبہ صفو می شنر ادوں کو منتقل ہوا۔ بہرام

مر زابن شاہ اسلمیل صفوی شعر گوئی میں طاق اور خط نستعلق کاماہر تھا۔ یہ شہر ادہ بڑا ہنر پرور تھا۔ بہت سے شعر اءاور ہنر مند لوگ اس کے دربار سے وابسة تھے۔ خطاطی کے فن سے اسے اس قدر شوق تھا کہ ماہر خطاطوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعات کا اس نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا، جس کو مرقع بہر ام مرزا کہتے ہیں۔ اس مجموعے سے اس دور کے خطاطوں کے متعلق بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ افسوس کہ عین جوانی میں ۲۵۲ھ میں اس شاہر ادے کا انتقال ہوگیا۔

دوسرا صاحب علم و فن شنرادہ سام مر زاتھا۔ یہ بھی بہت زیادہ علم دوست اور ہنر پرور تھا۔ اس کے دربار ہے بھی بہت سے شعراء،ادبا، خطاط اور ہنر مند وابستہ تھے۔اس نے اپنے زمانہ کے شاعروں،ادیوں اور فذکاروں کا ایک مبسوط تذکرہ مرتب کیا۔ جس کو تخفہ سامی کہتے میں۔اس دورکی ثقافتی سرگرمیوں کی معلومات کا بیر بہت بزا فزانہ ہے۔

تیرا شنرادوں میں ممتاز اور منفر د تھا۔ اہل علم ، اہل فن اور اہل بنر لوگوں ہے قبلی بلند ہمتی، و فور علم اور جودت طبع میں بیہ تمام صفوی شنر ادوں میں ممتاز اور منفر د تھا۔ اہل علم ، اہل فن اور اہل بنر لوگوں ہے قبلی تعلق رکھتا تھا۔ بعض تذکرہ نگار کھتے ہیں۔
" بہ کہن مبالغہ نہیں ہوگا کہ سمی بھی دور میں کوئی شنر ادواس جامعیت کا پیدا نہیں ہوا، تمام علوم متداولہ میں وہ مہارت رکھتا تھا۔
تھا۔ مثلاً صرف، نحو، معانی، بیان، عروض، معما، انشاء، منطق، حکمت طبق، حکمت البی، طب، ریاضی، موسیق، ایست، تاریخ، علم انساب، اساء الرجال، اصول، اصاد بیث، تجوید، قرات، فنون و ہنر میں بھی اس کا درجہ بہت بلند تھا۔ مثلاً خوش نویی، نق تی، تذہیب، تصویر، زر افشانی، زرگری، صحافی، خیاطی، درودگری، نقاری خاتم سازی میں بد طولی رکھتا تھا۔ مزید برآں شاہانہ مشاغل میں بھی طاق تھا۔ مثلاً شاوری، شہواری، چوگان بازی، تیر اندازی میں بھی گوئے سبقت لے گیا تھا۔
برآں شاہانہ مشاغل میں خوب شعر کہتا تھا۔ اس کا ترکی دیوان سرکاری کتب خانہ تبران میں موجود ہے۔ اس میں تین ہزار اشعار ہیں۔ اس کا تخلص جابی تھا۔ اس کا تخلوط طوط تھا۔ اس کے کتب خانہ مند مازہ مقد اس کے پاس ایک کتب خانہ تعلی ان کی، جس کو نے میں بہت ہے خوش نویس فور فوشنویسوں کے خطوط فوط تھا۔ اس کی تسب جمع ہوگئی تھیں۔ سلطان ابر اہیم مرزا بارہ سال تک کتب خانے میں اضافہ کرتے رہتے تھے۔ اس کتب خانہ عیں مہار تھیں ہوگئی تھیں۔ سلطان ابر اہیم مرزا بارہ سال تک خراسان (ہرات) کا فرماں روارہا۔ پھر وہاں ہے تبریز آیا اور پھر قزوین چلاگیا۔ مهم ہو میں شاہ طہماسی صفوی کا انتقال ہوگیا۔ اس کی جگہ شاہ اسلامیل شائی تخت عکور میں جہیفا۔ اس نے ذاتی عداوت میں ایسے قابل گو ہر کو قتل کر ادیا۔ شنہ ادہ میں قتل کیا گیا۔

سلطان ابراہیم مرزانے خط کی تعلیم تو مالک دیلمی ہے لی تھی گر در حقیقت وہ میر علی ہروی کے خط کاعاشق تھا، اور اس کی نقل کرتا تھا، میر علی ہروی کی بہت زیادہ نگارشات اس نے اپنے کتب خانے میں جمع کر رکھی تھیں۔

🟠 مالك دىلمى

مالک قزوین کے ایک گاؤل میں ۹۲۴ھ میں پیدا ہوا۔ ابتداء میں خوش نولیی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ پھر

قزوین جاکر رستم علی اور حافظ بابا جان سے خط نستعلق کی تعلیم حاصل کی۔ یہ دونوں خطاط سلطان علی مشہدی کے شاگر و تھے۔ مالک شنرادہ ابراہیم مرزا کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ اس کے کتب خانے میں کتابت پر مامور ہو گیا۔ وہاں سے دراصل اسکی شہرت پھیلی۔ ۹۶۳ھ میں شنرادہ ابراہیم مرزا کے ساتھ مالک دیلمی مشہد گیا، وہاں شاہ طہماسپ صفوی نے ایک نیا محل تیار

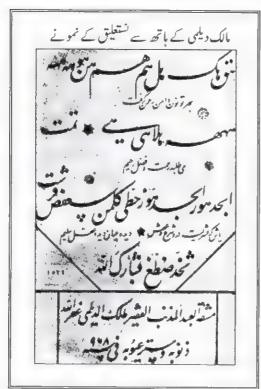

کرایا تھا۔ اس پر کتبات لکھنے کے لئے مالک دیلمی کو وہیں روک لیا گیا۔ اس کے علاوہ ایوان چہل ستون قزوین پر بھی مالک نے حافظ شیر ازی کی غزلیس لکھی ہیں۔ اس کے بعد وہ شاہ طہماسپ کے ساتھ شمریز چلا گیا اور وہیں ۹۲۹ھ میں اس کا انتقال ہو گیا۔

مالک دیلی اکثر علوم متدوالہ میں مہارت رکھتا تھا۔ مختلف فنون اور ہنر کا ماہر تھا۔ انفرادی کردار بھی اچھا تھا۔ وہ خوش اخلاق اور پر ہیز گار شخص تھا۔ شعر اءاور موسیقی کا اسے شوق تھا۔ بہت زیادہ وقت مطالعہ کتب میں صرف کر تا تھا۔ خط نستعلیق مالک دیلمی بہت خوب لکھتا تھا۔ امیر حسین بیگ کے تیار کردہ مرقع پر مقدمہ مالک ہی نے لکھا ہے۔ یہ مرقع اس وقت لینن گراڈ کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ مرقع اس وقت لینن گراڈ کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ مرقع اس وقت لینن گراڈ کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ مرقع اس وقت اینن گراڈ کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ مرقع اس وقت اینن گراڈ کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ مرقع اس وقت اینن گراڈ کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ را)

#### اباشاه اصفهانی

بابا شاہ کا مولد تو جبال عراق ہے، لیکن اس نے اصبفان میں پرورش پائی ہے۔ فن خطاطی میں مبارت اس نے سید احمد مشہدی کی شاگر دی میں حاصل کی ہے۔ علوم متدوالہ میں بھی اس کو دستر س حاصل تھی۔ شعر گوئی کی جانب بھی اس کی طبیعت مائل تھی۔ حالی تخلص استعال کرتا تھا۔

فن خطاطی اور خوش نولیی میں باباشاہ اصبفانی مسلم الثبوت اساتذہ میں شار ہو تا ہے۔ اس کے معاصرین اور متاخرین تمام ماہرین خط نستغلیق اس بات پر متفق میں کہ اس جیسا با کمال خوش نولیس دوسر اپیدا نہیں ہوا۔ فن نستغلیق کی تماہت میں وہ ایک شیوہ خاص کا مخترع ہے۔ اس کے خط میں عجیب طرح کی کشش اور د ککشی ہے۔ اس کا خط نہایت پختہ اور مشحکم ہے۔ بعض

ا اطلس خطء ص ۸۵ ۳،

ناقدین فن کی رائے ہے کہ شاہ طہماسپ کے دربار سے وابستہ فن کاروں میں اس سے بڑاکاتب اور خطاط اور کوئی نہیں تھا۔

فن خطاطی کے فروغ کیلئے اور کا تبوں اور خطاطوں کی رہنمائی کے لئے باباشاہ نے فن پر ایک رسالہ آداب المش کے نام سے لکھا ہے۔ جس کو بعض لوگ غلطی سے میر عماد حینی کی طرف منسوب کردیتے ہیں۔ باباشاہ کے قلم کا لکھا ہوااصل نسخہ دانش گاہ پنجاب کے کتب خانے موجود ہے۔

باباشاہ کے آثار تحریر بہت کم ملتے ہیں۔اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے چند قطعات استنبول کے دارالآثار میں موجود ہیں۔ کوئی سالم کتاب اس کے قلم کی لکھی ہوئی کہیں دستیاب نہیں ہوئی ہے۔

آخری زمانہ میں وہ عراق چلاگیا تھا۔ اس کا انقال بھی عراق میں سنہ ۹۹۲ھ میں ہواہے۔(۱)

#### الم محمد حسين تنبريزي

محمد حسین تبریزی کا تعلق آذر بائجان کے ایک علمی غاندان سے

تھا۔ وہ شخ الاسلام مولاتا عنایت اللہ کا فرزند تھا۔ خط کی ابتدائی تعلیم اس نے مشہد میں سید احمد مشہد کی اور میر حیدر سے حاصل کی مگر فن خطاطی کی سخیل مالک دیلمی سے کی۔ وہ شعر گوئی کی طرف بھی رغبت رکھتا تھا۔ محزول اس کا تخلص تھا۔

صاحب عالم آرائے عمالی کو الکھتا ہے کہ اگرچہ آذربائجان میں خط المتعلق کے بوے بوے اساتذہ





گزرے ہیں۔ مگر خراسان کے خوش نویس ان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔البتہ محمد حسین تبریزی کامر تبدا پے معاصرین میں بلند ہے، اس کولوگوں نے تسلیم کیا ہے ایک ماہر فن محمد صالح اصفہانی کی رائے ہے کہ محمد حسین تبریزی کے قلم میں سرعت اور استحکام بیک وفت جمع ہوگئے ہیں۔ بت کم لوگ اس صفت کے حامل ہوتے ہیں۔ چند قطعات اس کی یاد گار موجود ہیں۔ دار السلطنت قزوین میں ۹۸۵ھ میں اس کی وفات ہوئی ہے۔(۱)

#### 🛠 میر عماد حشی (۲)

عماد الملک میر عماد بن ابراہیم حنی سیفی کا تعلق قزوین کے سادات کے مشہور خاندان سے تھا۔ ۱۹۹۱ھ میں وہ تولد ہوا بجپن قزوین میں سرزارا۔ ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی۔ پھر تیریز جاکر محمد حسین تیریزی ہے فن خطاطی کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کی۔ تعلیم نے ملاز مت کرلی۔ فرہاد خان شاہ عباس کی طرف حاصل کی۔ تعلیم نے قراف خان شاہ عباس کی طرف ہے آذر بائیجان کاوالی تھا۔ فرہاد خان کا کتب خانہ میر عماد کی تحویل میں تھا۔ وہ خود میر عماد کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ سفر وحضر میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ عرباد خان قرباد خان قتل ہو گیا۔ میر عماد کو اس کا صد مہ ہوا۔ وہ خراسان سے واپس قزوین آگیا اور گوشہ نشین ہو گیا۔

کھے عرصے کے بعد میر عماد شاہ عباس صفوی کے دربار اصفہان میں چلاگیا، لیکن وہاں میر عماد کاذمانہ خوش کلامی اور فارغ البالی سے نہیں گزرا۔ وہاں اس کے مخالفین اور حاسد پیدا ہوگئے تھے۔ علی رضانام کا ایک کا تب شاہ عباس کے بہت منہ چڑھا ہواتھا۔ اس نے میر عماد کے خلاف باد شاہ کے کان بھر نے شروع کردیئے۔ اس کے بعد بادشاہ کی نظر عنایت میر عماد کی جانب سے منطعف نظر آئی۔ میر عماد کو جب اس کا احساس ہواتو اس نے بادشاہ کی خدمت میں کئی قطعات لکھ کر پیش کئے۔ جن میں ابنی صفائی پیش کی ایک شعر اس کا ہہ ہے۔

قول دشمن شنو در حق من که زمن دوست ترے نیست ترا

اس زمانے میں ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ جس نے بادشاہ کے مزاج کو برہم کردیا۔ ایک مرتبہ شاہ عباس نے میر عماد کو ستر اشر فیاں بھجوائمیں کہ وہ اس کے لئے شاہنامہ فردوی لکھ دے۔ میر نے وہ اشر فیاں اپنے پاس رکھ لیس، اور شاہنامہ لکھنا شروع کر دیا۔ ایک سال بعد شاہی قاصد شاہنامہ لینے کیلئے آئے تو میر نے ستر اشعار لکھ کر ان کے حوالے کر دیئے۔ اور کہا کہ شاہی عطیہ اسی قدر تھا۔ قاصد نے یہ ماجر اباد شاہ کو سادیا۔ بادشاہ برا فروختہ ہو گیا۔ اس نے تھم دیا کہ اشعار اس کو واپس دے آواور ہماری رقم واپس لے آؤ۔ میر کے پاس رقم کہاں تھی۔ سب خرج ہو چکے تھے۔ میر نے ایک ایک شعر کاٹ کر شاگر دوں کو دیا۔ انہوں نے ایک ایک شعر کاٹ کر شاگر دوں کو دیا۔ انہوں نے ایک ایک شعر کاٹ کر شاگر دوں کو دیا۔ انہوں نے ایک ایک شغر کاٹ کر شاگر دوں کو دیا۔ انہوں نے ایک ایک ایک شخص کو گیا، اور اس

ا۔اطلس خط، ص ۹۹ ہم، ۲۔ یہ حفرت حسن سے نبت ہے،اس لئے حسی درست نہیں ہے۔

حالت میں اس نے کہا!

" ہے کوئی جواس سنی کاسر کاٹ دے،اس کام کی ذمہ داری ایک شخص مسمی منصور نے اپنے ذمہ لی۔"(۱) میر عماد پر برداالزام میہ تھا کہ وہ اہل سنت کے اعتقاد رکھتا ہے اور صفوی دربار میں شیعیت کو برداغلو تھا۔ بہر کیف نوبت یہاں تک بینچی کہ ایک شخص نے صبح کے وقت نیم اند چیرے میں میر عماد کو قتل کر دیا۔ سب لوگوں کا گمان یہی ہے کہ اس قتل



میں شاہ کا اشارہ تھا۔ میر کے جنازے میں بڑے بڑے عمائدین شہر نے شرکت کی۔ میر کے قتل کی خبر جلد ہی ہندو متان اور ترک پہنچ گئی۔ وہاں میر عماد کے لئے سوگوار مجلسیں قائم ہو کیں۔ مغل شہنشاہ جہا تگیر بادشاہ نے مجلس تعزیت میں کہا کہ اگر میر عماد کو میر سے سپر وکر دیتے اور میر کے ہم وزن موتیوں کا مطالبہ کرتے تو میں وہ بھی دے دیتا۔ میر عماد کی شہادت مساوھ میں ہوئی ہے۔

آغاز کار میں میر عماد شیوہ میر علی ہروی کی پیروی کرتا تھا۔ اس کی روش کی نقل اتارتا تھا۔ اس میں اس کو بڑی مہارت حاصل ہوگئی تھی۔ جب میر عماد اصفہان پہنچا تو وہاں باباشاہ اصفہانی کے قطعات نظرے گزرے۔ میر کو باباشاہ کاشیوہ پند آیا۔ پھر باباشاہ کے شیوے کی نقل کرنا شروع کردی۔ اس حد تک کہ دونوں کے خط میں لوگوں کو تمیز کرنا مشکل ہوگیا۔ عمرے آخری جھے میں میر عماد نے خود ایک نیاشیوہ ایجاد کیا، جس میں میر علی ہروی کی استواری پائی جاتی ہے اور باباشاہ اصفہائی

کی ملاحت موجود ہے۔اس طرح اس نے دونوں فنکاروں کی خوبیوں کوایک جگہ جمع کر دیا۔

آغازے لے کر ڈیڑھ صدی تک خط نستغلق میں میر علی ہروی کے شیوہ کو غلبہ حاصل رہا۔ تمام خطاط میر علی ہروی کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اس بعد باباشاہ اصفہانی کے شیوہ کو مقبولیت عام حاصل ہو گئی۔ ایک زمانہ باباشاہ کے شیوہ کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اس بعد باباشاہ اس او شیوہ میر عماد میال فن کانمونہ شیوہ کی تقلید کرتا تھالیکن جب سے میر عماد میدان میں آیا تو شیوہ میر عماد کر ختم ہے۔ میر عماد کو گزرے ساڑھے تین سوسال ہو چکے ہیں، عمر فن نشتعلق میں سکہ میر عماد کا بی دائج ہے۔ تمام خطاط اس کی تقلید کرنا فخر سمجھتے ہیں۔

حقیقت سے ہے کہ نستعلیق کی دنیا میں ایسا ہا کمال شخص اور کوئی دوسر اپیدا نہیں ہوا۔ میر عماد قلم خفی کو نمکین لکھتا ہے اور قلم جلی کو استوار اور شیریں لکھتا ہے۔ اس کی شہرت بیان سے مستغنی ہے، خط کی خوبی اور رعنائی میں شعر اءاس کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔

میر عماد نہایت خوش اخلاق،مہذب اطوار اور کریم النفس شخص تھا۔ شاگر دوں سے اس کو محبت اور شفقت اس قدر تھی کہ گویا پیر ومرید ہیں۔ اس نے بہت سے شاگر دوں کی تربیت کی ہے۔ شعر گوئی سے بھی اس کود کچیں تھی۔

میر عماد کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعات ایر ان، ترکی اور پاکستان میں ملتے ہیں اور کثیر تعداد میں ہیں۔ میر عماد اسال تک اصبفان میں رہا۔ وہاں اس نے بہت سے شاگر دینائے۔ جن میں عبدالرشید دیلمی، ابوتراب اصفہانی، نور الدین لا میکی وغیرہ شہرت رکھتے ہیں۔(۱)

#### المحمد خسن خال شاملو

صفوی باد شاہوں کے ماتحت شاملوا مراء کا ایک خاندان تھا، جو نسل در نسل حاکم اور والی بنتا چلا آر ہاتھا۔ شاہ عباس دوئم کے عہد میں حسن خال شاملواس خاندان کا ایک فرد تھا۔ وہ خراسان کا حاکم تھا، اور شاید سلیمان کے زمانے میں ہرات کا حاکم تھا۔ یہ امیر فنون لطیفہ اور ہنر کا بڑا قدران تھا۔ اس کی مجلس شعراء ادباء خطاط اور فن کاروں کا مجمع بنی رہتی تھی۔ وہ خود بھی صاحب سیف ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تلم بھی تھا۔ خط نستعلیق جلی بہت خوب لکھتا تھا۔ اس نے بید رہا تی جلی نستعلیق میں لکھ کر مشہد میں امام رضا کے مزار پر نصب کرائی تھی۔

> دارم چوں حسن سرے بدرگاہ رضا بیروں ز روم یک قدم از راہ رضا خواہی کہ سرت بعرش توفیق رسد بگذار بر آستانہ شاہ رضا

> > اس کی و فات ۱۱۰۰ھ میں ہوئی ہے۔

#### شجره خطاطین ہرات،ایران اور بخار ا يا قوت مستعصمي سید حیدر گنده نویس (جلی نویس) عبدالله صير في مثمس الدين مشرقي جعفر بایسنغری عبدالله طباخ اظهر تبريزي سلطان علی مشہدی عبداللدمر واريد محمد مومن سلطان محمر نور زين الدين محمود بإباجان میر علی ہروی مالک دیلمی ا محمد حسین کلنگی سیداحد مشهدی محمود شهالي محمد حسين تنبريزي باباشاه اصفهاني مير عماد حشي

## ۲۳ بل

## د بستان ترکی

خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد ترکی میں آل عثان نے ایک سلطنت قائم کی جو سی معنوں میں خلافت بغداد کی جانشین تھی۔ 199ھ ہے ۳۳ ساھ تک بیہ خلافت قائم رہی۔ اس کی عظمت و شوکت اور اس کا زوال بڑی صد تک خلافت بغداد ہے شاہرہ ہے۔ بیہ سلاطین اسلامی علوم و فنون کے بڑے قدر دان تھے۔ بعض ان میں سے فار می اور ترکی زبان میں اچھے شعر کہتے تھے۔ بعض بڑے اچھے خطاط تھے۔ سلاطین کے ہاتھ کے تح ریر کردہ قر آن مجید آئ بھی موجود ہیں۔ بیہ سلاطین عماء، ادباء، شعراء، خطاطین اور فنکاروں کی ہمت افزائی کرتے تھے۔

خطاطی کا فن یہاں یا قوت مستعصمی کے شاگر دوں کے ذریعہ پہنچا تھا۔ اس کئے یہاں خط کنے کو ہمیشہ نلبہ حاصل رہا۔ سلطان مراد ثانی (۸۲۳-۸۲۷ھ) سلطان مراد ثالث (۹۸۲-۹۰۲ھ) اور سلطان سلیمان خط کنے کے ماہر تھے۔

ووسرے درجے میں یہاں خط تعلق ہے بہت دلچپی تھی۔ آخر میں خط نستعلق بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ سلاطین نے خط نستعلق ہے بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ سلاطین نے خط نستعلق ہے بھی ولچپی لی۔ سلطان مراد چہارم (۱۰۴۲-۴۳۰اھ) خط نستعلق بہت خوب لکھتا تھا۔ لیکن امر واقعہ سے کہ ترکی خطاطوں میں خط نسخ کے تو ماہر بلکہ نابغہ پیدا ہوئے، لیکن خط نستعلق کا کوئی فاکق تر خطاط نہیں پیدا ہوا۔ سب سے زیادہ قدر و مضر ست وہاں قر آن مجید کی کتابت کی تھی۔ ترکی میں خط نستعلق کو تعلیق کہتے ہیں۔

### 🖈 شخ حداللداماس

شیخ حمد اللد اماس مصطفی و ده كا فرزند تقا\_ مصطفی و ده اصلاً بخاراكار بنے والا تقا۔ وہاں سے بجرت كركے وہ اماسيه ترك

خط محقق وریحان، شیخ حمد الله امای کے قلم سے

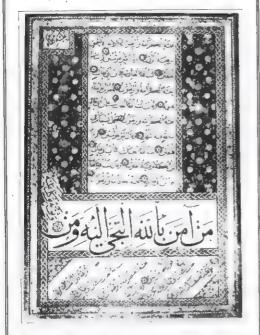

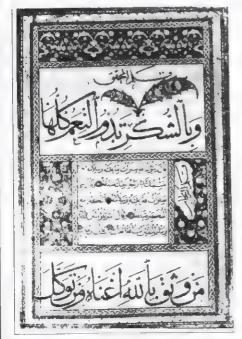

میں آگیا۔ یہاں سے بھی اس نے بجرت کی اور اناضول میں نوطن اختیار کرلیا۔ یہاں حذاللہ اس پیدا ہوا۔ اس کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ یہ (۱۳۸۰ یا ۱۳۸۸ھ) میں پیدا ہوا تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر پروالد سے حاصل کی پھر خط کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوا۔ خط کی تعلیم اس نے خیر الدین مرعثی شاگرد عبداللہ صیر فی سے حاصل کی۔ خیر الدین مرعثی شاگرد عبداللہ صیر فی سے حاصل کی۔ محنت اور مشق کے باعث وہ تجدید خط شخ میں اپنے اقران و اماش میں متاز ہوگیا۔ سلطان بایزید نے اس کو ۱۸۸ھ میں اسنبول میں بلالیا۔ آخر عرتک وہ یہیں رہا۔ یہاں رہ کر اس نے خوب خط کی خدمت کی۔ اس نے دور سلطانی کا عروج اپنی آئھوں سے دیکھا۔ اس کی عمر ایک روایت کے مطابق ۱۹ میں اس کا انقال ہوا۔ اسکدار میں اس کو دفن کیا گیا۔

خط ننخ وہ یا توت مستعصمی کی روش پر لکھتا تھا۔
وہ اپنے زمانے کا نادرہ روزگار خطاط تھا۔ بعد کے ترک
خطاطوں کی اکثریت اس کی شاگر دہے۔ ترک خطاطوں کا وہ
قطب ہے۔ اس کے آثار خط کافی تعداد میں موجود ہیں۔
اس نے ۲ مرتبہ مصحف قرآن مجید لکھا۔ سینکڑوں
مختلف سور تیں جدا جدا کھیں۔ حدیث کی مشہور کتاب
مشارق الانوار لکھی۔

#### 🖈 حافظ عثمان بن علی

عافظ عثمان کی پیرائش آستانہ (قسطنطنیہ) میں ہوئی۔ قر آن مجید حفظ کیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ خط ہے و کیپی بچپن سے تھی۔ درویش علی خطاط سے تعلیم حاصل کی۔ ۱۸سال کی عمر میں خط کی تعلیم میں تکمیل ہوئی۔ اساتذہ فن نے وستار

مافظ عثان، پہلی سطر میں ثلث اور آخری دونوں سطر دن میں توقیع، تحریر ۱۰۹۳ھ ایک آباب بالے فارکھی ایک میں ان می بندی کی اور اجازہ تعلیم عطاکیا (۵۰۱ه) گر عافظ نے مثل بدستور جاری رکھی اور استاد حمہ اللہ اماس کی روش کی نقل کی حتیٰ کہ وہ خود اکیہ شیوہ کا بانی ہوا۔ اس کے بعد اس کی شہرت ہوگئی۔ اس کی تربیت اور پرورش میں وزیر مصطفیٰ پاشا کو بہت وخل حاصل ہے۔ جب اس کی شہرت ساری مملکت میں کھیل جب اس کی شہرت ساری مملکت میں کھیل مصطفیٰ خاس کانی کا معلم منتخب کر لیا گیا۔ مصطفیٰ خاس کانی کا معلم منتخب کر لیا گیا۔

اگرچہ خلفاء کا استاد ہو جائے کے بعد اس پر مال و دولت کا دروازہ کھل گیا تھا،
گر وہ قناعت پند اور استغناء پند انسان تھا۔
مزاج کے اعتبار ہے بھی مسکین طبع تھا۔ افادہ
عام کے لئے اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بدھ کے
روز وہ اغنیاء ادر امراء کو فن کی تعلیم دیتا تھا، اور
الوار کے دن مسکینوں اور ناداروں کو فن سکھا تا
قفا۔ وہ اس قدر بے نیاز انسان تھا کہ راہ چلے
مڑک پر بیٹے کر سکھانے میں بھی اسے کوئی عار
نہیں تھی۔ ترک مصنفین نے اس کو شخ خالث
نہیں تھی۔ ترک مصنفین نے اس کو شخ خالث

نقادان خط ننخ کی رائے ہیے کہ حمد

الله امای نے یا قوت مستعصمی کے خط میں اضافہ کیا ہے۔ اس کی مزید تخسین کی ہے اور حافظ عثان نے حمد اللہ کے شیوہ میں مزید



ترتی کے ہے، مزید مشخکم بنایا ہے، مزید حسین بنایا ہے۔ ترکی میں خط ننخ کا وہ سب سے بڑا امام ہے۔ کتابت قر آن کی ریاست اس پر ختم ہے۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ۲۵ قر آن مجید اس وقت موجود ہیں۔ اس کا تحریر کر دہ ایک قر آن مجید طبع بھی ہو چکا ہے۔ اس کے قر آن مجید کی بڑی قدر وقیمت تھی۔ قدر دان منہ مانگے واموں میں لیتے تھے۔ بھاری بھاری قیمتیں اوا کرتے تھے۔ عالیس سال تک فن کی خدمت کرنے کے بعد وہ نادر دوروزگار ۱۱۱ھ میں انتقال کر گیا۔ (۱)

#### 🖈 عبدالله بک زمدی

عبداللہ زبدی خلافت کے آخری ایام کا سب سے فائق خطاط ہے۔ خط شخ کھتے ہیں براناہر تھ۔ خط کی تعلیم اس نے قاضی عسر مصطفیٰ آفندی عرض اور دوسرے استودوں سے حاصل کی ہے۔ بھل کا مدرس مقرر ہوگیا۔ سلطان عبدالحمید خان نے حرم محترم کی بڑے پیپنے پر مر مت آستانے ہیں جامع نور عثن نیے ہیں وہ خط کا مدرس مقرر ہوگیا۔ سلطان عبدالحمید خان نے حرم محترم کی بڑے پیپنے پر مر مت کرائی تھی۔ وہ حرم مدنی ہیں کتابت بھی تکھوانا چاہتا تھا۔ اس کی نظر عبداللہ زبدی پر پڑی۔ عبداللہ زبدی ایک عرصے تک مدینہ مفورہ میں رہااور وہاں بہترین خط ہیں قرآن مجید کی آیات تکھی ہیں (۱۰ کا اھ) وہ واپسی ہیں مصر ہو تا ہوا استنبول جارہا تھ۔ مصر میں استود خط مقرر کر دیا۔ میں اسلامی بین عبدی ہیں استود خط مقرر کر دیا۔ میں اسلامی بین خدمت انجام دی۔ بہت سے لائق شاگر د پیدا کئے۔ پھر حرم محترم ہیں استود خط مقرر کر دیا۔ مدرسہ میں اس نے فن کی بہترین خدمت انجام دی۔ بہت سے لائق شاگر د پیدا کئے۔ پھر حرم محترم ہیں خان کی بہترین خدمت انجام دیا۔ نبایت حسین خط میں آیات قرآنی تکھیں۔ اس کے حسن خط سے ہر شخص متاثر تھا۔ مصر میں اشاعت خط شخ میں اس کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ اس کا انتقال مصر میں اشاعت خط شخ میں اس کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ اس کا انتقال مصر میں اشاعت خط شر کا تی تاریخ نگاتی ہے۔

ولذا قد قلت فى تاريخه مات زهدى رحمة الله عليه ٢ ٩ ٢ ا ه

#### درویش عبدی 🛠

اس کا پورانام سید عبدالقد بخاری ہے لیکن وہ درویش عبدی کے نام ہے مشہور ہے۔ اصلاً وہ اصفہانی ہے۔ اصفہان میں اس نے خط نستعیق کی تعلیم مشہور استاد میر عماد حتی ہے حاصل کی۔ پھر وہ سیاحت کرتا ہواتر کی پہنچا۔ یہاں سلطان مراد چہار م او چہار م اس نے خط نستعیق کی تعلیم مشہور استاد میر عماد حتی ہے وابستہ ہو گیا۔ ترکی میں خط نستعیق کو متعارف کرانے والا شخص اس نے اس کی قدر دانی کی اور وہ دربار ہے وابستہ ہو گیا۔ ترکی میں خط نستعیق کو متعارف کرانے والا شخص درویش عبدی ہے۔ اس نے اس خط کو مقبول بنانے میں پوری کو شش صرف کر دی۔ صدر اعظم محمد پاشا (۲۰۱۹ھ) اس کا بے درویش عبدی ہے۔ اس نے اس خط کو مقبول بنانے میں پوری کو شش صرف کر دی۔ صدر اعظم محمد پاشا (۲۰۱۹ھ) اس کا ب

اراطنس خط، ص ۲۷، مصور الخط العربي، ص ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۹،



حداحترام کرتا تھا۔ اس وزیر کی خواہش پر درویش عبدی نے شاہنامہ فردوی کا خوبصورت نسخہ تیار کیا۔ اس نے ترکی میں بہت سے شاگر دپیدا کئے۔

اس نے سلطان مر او سے حج پر جانے کی درخواست کی۔ وہ ایک مر د صالح تھا۔ سلطان نے نہ صرف اجازت وی بلکہ ایک ہزار دینار زادراہ کے طور پر دیا۔ حج کے بعد وہ واپس آستانہ آگیا۔ یہاں آخر وقت تک خط نتعلق کی خدمت انجام دیتارہا۔ اس کی وفات ۵۵ اص میں استبول میں ہوئی ہے۔

واضح رہے کہ ترک تذکرہ نگار اور عرب مصنفین دونوں خط نتعلیق کو خط فار می لکھتے ہیں اور جف ان میں ہے اس کو خط تعلیق کہتے ہیں، حالا نکد خط تعلیق در حقیقت ایک دوسر اہی خطہ۔

### 🚓 محمود چلهی طوپ خانه ای

محمود چلبی نے خط نستغلیق کی تعلیم درویش عبدی ہے حاصل کی تھی

اور پھر اس میں کمال حاصل کیا تھا۔ درولیش عبدی کے کام کو اس نے جاری رکھااور خط کی مقبولیت میں خوب حصہ لیا۔ نستعیق کے علاوہ بیہ خط شش گانہ کا بھی ماہر تھا۔ خط ثلث اور خط ننخ کی تعلیم اس نے حافظ امام محمدے حاصل کی تھی۔

#### درویش حسام الدین

اصلاً یہ شہر بوسنہ کا رہنے والا تھا۔ تکمیل کے بعد یہ شام میں چلا گیا تھا۔ دمشق میں ایک عرصے تک رہا۔ اس کئے حمام دمشق کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ سنہ ۱۰۰۰ھ تک زندہ رہا۔ خط نستعلیق میں خاص کمال حاصل کیا تھا۔ صاحب من قب ہنر ورال کی رائے یہ ہے کہ اگر رومیوں (ترکوں) میں سے کسی شخص نے استادان عجم (ایران) کی روش کی صحیح پیروی کی ہے تووہ ورویش حمام الدین ہے۔

#### ولى الدين آفندى 🕏

یہ شخص بہت بڑا عالم تھا۔ اس لئے شخ الاسلام کے منصب پر فائز ہوا۔ (۱۱۵۳-۱۱۵۰) یہ قسطنطنیہ میں شخ الاسلام رہا ہے۔ خط کی تعلیم اس نے طور مش زادہ سے حاصل کی تھی۔ خط نستعیق جلی اور خفی دونوں بہت خوب کھتا تھا۔ عثانی ترک خطاطوں میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند تھا۔ حسن سلیقہ اور خط شناسی میں بھی اس کو بہت مہارت حاصل تھی۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعات آج بھی مختلف کتب خانوں اور عجائب خانوں کی زینت بے ہوئے ہیں۔ اس کے تیار کردہ تین مرقعے

جامعہ اعنبول کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ان مر قعات کے مطالعے ہے اس کے حسنِ سلیقہ اور حسنِ امتخاب دونوں کو داو دینی پڑتی ہے۔اس کاذوق جمالیات بلند تھا۔

#### کی استاد محمد عبدالعزیز ر فاعی

یہ آستانہ کار ہنے والا تھا۔ خط کی تعلیم حاجی احمد عارف فلہوی سے حاصل کی۔ خط نستعلیق حنی قرین آباد سے سکھا۔

یہ خط شش گانہ کا ماہر تھا۔ مہارت کے ساتھ طبع مخترع پائی تھی۔ اس لئے اس نے ۱۳ قلم نکالے تھے مختلف خطوں کو ملاکر۔ یہ
سب میں ماہر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ امام الخطاطین تھا۔ ترکی میں ریاست خط کا اس پر خاتمہ ہو گیا۔ کتاب سازی کے دوسر سے
لواز مات تجلید، تذہیب، ترسیم، نقاشی وغیرہ کا وہ بڑا ماہر تھا۔ وہ اخلاق و کر دار میں بڑانیک، صالح، متی اور عبادت گزار آدمی تھا۔
نہایت شریف النفس تھا۔

فواد اول ملک مصر نے اس کو خاص طور پر قاہرہ بلوایا تھا۔ اس کے لئے ایک عمدہ قر آن مجید لکھا۔ یہ ۴۰ ساھ میں قاہرہ آیا۔ چھ ماہ کی مدت میں قر آن مجید نہایت نفاست اور استحکام کے ساتھ لکھا۔ پھر آٹھ ماہ میں اس کی تذہیب اور تجلید وغیرہ کی۔ یہ ایک عجیب و حسین کلام پاک ہے جس کے خط کو اور جلد کو لوگ جیرت سے دیکھتے ہیں۔

فواد اس سے بزاخوش ہوا۔ انعام واکرام تو دیا ہی، اس نے اس کی موجود گی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تعلیم خط کا ایک مدرسہ قائم کر دیا۔ جس میں عبدالعزیزر فاعی کو استاد مقرر کر دیا۔ اس کا ایک گراں قدر مشاہر ہ مقرر کر دیا۔ ۱۳۵۳ھ ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ فواد نے مشاہرے کا نصف اس کی زوجہ کو حین حیات اجراء فرمادیا۔

۱۳۳۲ھ میں ترکی میں انقلاب آگیا۔ مصطفیٰ کمال نے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ عربی زبان اور عربی رسم الخط ختم کر دیا۔ ترکی زبان کے لئے رومن رسم الخط اختیار کر لیا۔ چھ صدیوں کی خوشنو لیں اور خطاطی کی روایات کو بیک جنبش قلم و فن کر دیا گیا۔

بیک گردش چرخ نیلو فری نه نادر بجا ماند نے نادری

#### الخطاطين الخطاطين

یہ ترکی زبان میں فن خطاطی اور خوشنو لیی پر بڑی جامع کتاب ہے۔ سارے تذکرہ نگار اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں۔اس کا مصنف سعد الدین محمد بن محمد منتقیم زادہ ہے۔ یہ اپنے زمانے کی بڑی عظیم شخصیت تھا۔ بہت ساری صفات اس ایک مختص میں جمع ہوگئی تھیں۔

وہ عالم، فاضل، مؤرخ، اویب، شاعر، مصنف اور خطاط تھا۔ ایک طرف اس کا شار سلطنت عثانیہ کے فاضل علاء میں ہو تا ہے تو دوسر ی طرف فن خطاطی میں مرتبہ استادی کو پہنچا ہوا تھا۔ خط ثلث اور لنخ کی تعلیم اس نے محمد راسم آفندی ہے عاصل کی تھی اور خطِ نستعیق کی تعلیم فندق زادہ ابراہیم اور کاتب زادہ محمد رفیع سے حاصل کی تھی۔وہ ۱۳۱۱ ہجری میں متولد ہو تھا اور ۱۲۰۳ھ میں فوت ہوا۔ ترکی فن کاروں کا بیر سب سے بڑااور جامع تذکرہ ہے اور معلومات کا خزانہ ہے۔(1)

IAA

### 🚓 خطاطی کی مشقی کاپی (کراسه)

مشقی کانی کا ایک مجموعہ سب سے پہلے عزت آفندی نے تیار کیا۔ جس میں خط ثلث، ننخ، رقعہ اور دیوانی اور فارسی لینی سنتیلق کی تعلیم دی گئی تھی۔ یہ کانی ۴۰ ساھ میں آستانے سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد حافظ شسین نے اپنی مشق کانی ۴۰ ساھ میں شائع کرائی، اس نے ۱۳۱۸ میں انتقال کیا۔ عزت آفندی ۱۳۵۷ھ میں انتخبول میں پیدا ہوا۔ وہ ایک مدت تک مدرسہ سلطانیہ استنبول میں حسن خط کا معلم رہا ہے۔

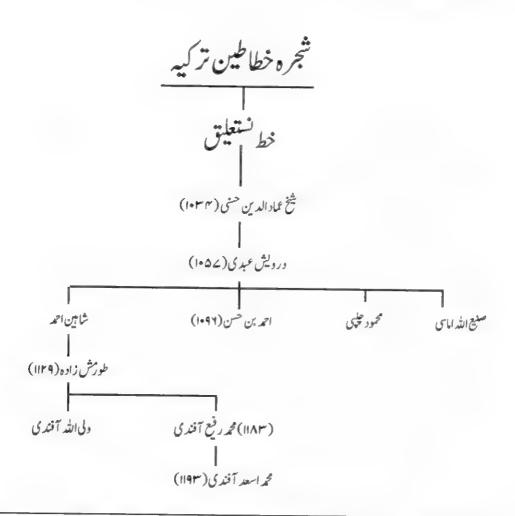

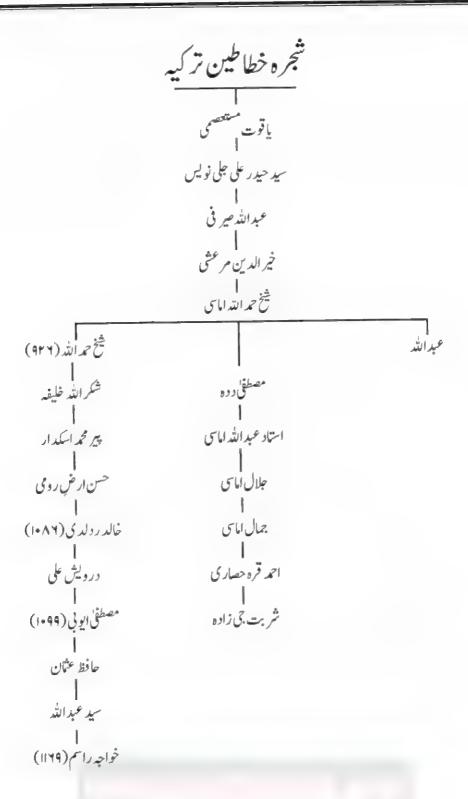

### ۲۵ باب

### وبستانِ مصر

بی عباس کے آخری ایام میں مصرمیں ممالیک کی سلطنت قائم ہوئی، جو تین صدیوں تک چلتی رہی۔ یہ ایو بیول کے غلام تھے۔اس لئے ان کو ممالیک کہا جاتا ہے۔ پہلے ممالک بحری کی حکومت رہی (۱۳۸–۹۲۲ء) پھر ممالیک بری کی حکومت رہی۔(۱۳۸–۹۲۲ء) اس کے بعد مصر سلطنتِ عثانیہ کا جزو بن گیا۔

جب ١٥٦ ه بين تا تاريوں نے بغداد بلکہ سارا عالم اسلام رو ند ڈالا تو مصر ان کی غار گری ہے محفوظ رہا۔ مصر ک سلطان ملک ظاہر الدین بھر س نے تا تاریوں کو عین جالوت پر شکست دے دی۔ یہ پہلی شکست تھی جو مسلمانوں نے تا تاریوں کو دی۔ اس کے بعد ہے مصر کا و قار عالم اسلام میں بلند ہو گیا۔ ساری و نیا ہے علاء، فضلاء اور فن کار کھنج کر مصر میں آگئے اور مصر کے ممالیک سلاطین نے بھی ان کی دل و جان ہے قدر کی۔ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جن میں عزالدین عبدالسلام، امام ابن حاجب صاحب کا فیہ ، علامہ ابن منظور صاحب لسان العرب، مجدالدین فروز آبادی صاحب قاموس، شہاب الدین تیفائش صاحب جو اہر الا حجار جیسے لوگ یہاں جمع ہوگئے، جو آسان علم کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ خود مصر میں بڑے بڑے علاء ظاہر صاحب بالدین قرانی، تقی الدین بن و قبی العید و غیر ہے۔ اس وقت سے جامع از ہر در حقیقت عالم اسلام کی در سگاہ اور مرکز علم بن گیا۔ سارے عالم اسلام ہے طلبہ کارخ جامعہ از ہر کی جانب ہو گیا۔ اس وقت تعمر انوں نے از ہر کو تو سیج دی۔ نئے ایوان اور نئے نئے رواق تقمیر کئے۔ بغداد مٹاتو قاہرہ چیکا۔

خطاطی کے سلیلے میں یہ روایت ربی ہے کہ جس خطے میں طاقتور اور مشحکم حکومت قائم ہوئی وہاں فن خطاطی نے ضرور فروغ پایا۔اس لئے ممالیک کے دور میں دوسرے علوم و فنون کے ساتھ ساتھ فن خطاطی نے بھی خوب فروغ حاصل کیا،

چونکہ یہاں دولت عباسیہ کے غاتمے سے قبل ہی نئی مشحکم سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ اس لئے یہاں علی بن ملا ابن بواب کے شاگر دوں نے فن خطاطی کو فروغ دیا۔ چند مشہور خطاطوں کاذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔

#### 🛠 ابوعلی جوینی

ابو علی حسن بن علی ابراہیم نام ہے، فخر الملک لقب ہے۔ اصلاً باشندہ جو بنی کا تھا۔ جو نیشا پور میں ایک گاؤں تھ۔ اس لئے نسبت جو بنی کی لکھی جاتی ہے۔ یہ خود بغداد میں پیدا ہوا اور فن کتابت کی وہاں ہی تعلیم حاصل کی۔ پھر وہاں سے سلطان نور الدین محمد زنگی کے زمانے میں شام میں آگیا مگر وہاں بھی زیادہ عرصہ قیام نہیں کیا اور مصر چلا گیا۔ شیوہ بواب میں خط ننخ خوب لکھتا تھا بلکہ تذکرہ نگاروں کی رائے تو یہ ہے کہ مصر میں یہی شیوہ بواب کا سب سے بہترین نمائندہ ہے۔ اس کے ہاتھ کی تحریریں کتب خانہ قاہرہ میں موجود ہیں۔ ۸۲ – ۵۸۴ھ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔

### العبدالرحل بن صائغ

زین الدین عبدالر حن معروف به ابن صائغ،
قاہرہ کار ہے والا تھا۔ خط کی تعلیم محمد و سیمی سے حاصل کی۔

یہ اپنے زمانے کا مشہور ترین خطاط تھا۔ اس نے سلطان

بر قوق کے لئے ایک قرآن مجید لکھا تھاجو برداخو بصورت ہے

اور آج کل دارالکتب مصریہ قاہرہ میں محفوظ ہے۔ یہ قرآن

مجید خط محقق میں لکھا ہوا ہے۔ اور ند ہب ہے۔ اس پر سن

کتا بت ا۸۰ھ درج ہے۔ ابن بواب کے بعد اس کی روش
میں اس سے برداماہر کوئی اور مخص نہیں گزراہے۔

فن خطاطی میں اس نے سے اختراع کی کہ شاگردوں کو سندوں کا اجراء کیا۔ اس سے قبل فن خطاطی میں سند کا رواج نہیں تھا۔ اس کے بعد سے سے بات عام ہوگئی کہ سندیافتہ خطاط اپنے قطعات پراپنے نام با قاعدہ در ج

كرنے لگے۔ ترك خطاط اس سند كو اجازه كے نام سے موسوم كرتے ہيں۔

۵۸۵ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ قاہرہ ہی میں ساری زندگی گزاری وہیں دفن ہوا۔ ۲۹ کھ میں یہ قاہرہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے استاد محمد وسیمی کو ابن عفیف، شہاب الدین غازی اور ولی اعجمی نتیوں کے شیوہ ہائے نگارش پر عبور تھا۔



عبد الرحمٰن صائغ نے یہ تنیوں شیوہ جمع کر کے ایک خاص اپناشیوہ جاری کیا تھااور یہی اس کی شہرت کا باعث ہے۔ بلااختلاف وہ اپنے زمانے کاسب سے بڑااستاد فن تھا۔

۔ مجد نبوی علیت منورہ کی دیوار پر سورہ فتح ابن صائع نے بہت خوبصورت لکھی تھی۔ مختصر حجم کا ایک قر آن مجید بھی اس نے لکھا تھا۔ فن خطاطی پر اس نے ایک کتاب لکھی ہے۔ " تخفۃ اولی الالباب"جو تیونس سے ۱۹۲۷ء میں شائع ہو چکی ہے۔ (۱)

### 🛠 صبح الاعشى في كتابية الإنشاء

عہد ممالیک مصرییں فن خطاطی کی خدمت ایک دوسرے انداز میں بہت اعلیٰ پیانے پر ہوئی ہے۔ اس دور میں دو بڑی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں، جنہوں نے فنکاروں کے نمونے کو آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ کر دیا۔ آج ہمارے لئے سے معلومات کا بہت بڑا خزانہ ہیں۔

صبح الاعثیٰ (۱۲۳ه) شیخ ابوالعباس احمد قلقشندی (۷۵۱ه) نے لکھی ہے۔ جو خود بہت بڑا کا تب تھا اور سرکاری دفتر میں ملاز مت رکھتا تھا، یہ کتاب ۱۳۳۱ه میں قاہرہ ہے شائع ہوئی ہے، اس میں اگر چہ دوسری بھی بیش بہا معلومات میں، لیکن اس کے جزو ٹانی اور جزو ٹالٹ میں فن کتابت، اس کے متعلقات، مختلف خطوط جو اس زمانے میں متداول تھے اور اس کے خطاط غرضیکہ بہت ساری معلومات کیجا بہم موجود ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے ہم قرون وسطیٰ میں فن کتابت اور خطاطی کی کے خطاط غرضیکہ بہت ساری معلومات کیجا بہم موجود ہیں۔ اس کتاب کے نوریعے ہم قرون وسطیٰ میں متحاور نہایت قابل تاریخ سے پوری طرح واقف ہو جاتے ہیں۔ الغہرست ابن ندیم کے بعد فن خطاطی کی بید دوسری اہم کتاب ہے اور نہایت قابل قدر کتاب ہے۔

## المع محاس كتابة الكُتَّاب و نزهة اولى البصائر والالباب

یہ محمد بن حسن طبقی شافعی کی تالیف ہے۔ آخری مملوک سلطان قانصوہ غوری کے زمانے میں ۱۹۹۸ جزی میں تصنیف ہوئی ہے۔ اس نایاب کتاب کو محقق ڈاکٹر صلاح الدین منجد (بروزن مُہمر) نے تھیجے کے ساتھ ۱۹۲۳ء میں بیروت سے شائع کیا ہے۔ مصر میں اقرال روز سے شیوہ بواب کے مطابق خط شخ لکھا جا تارہا ہے۔ اپنے ملک کی روایات کے مطابق طبی بھی شیوہ بواب کے مطابق بیس ساس نے کتابت اور اسباب کتابت کی تفاصیل دی ہیں۔ ساتھ ہی اپنے زمانے میں رائح ۲۱ قلم خطاط گزرا ہے۔ اس کتاب میں اس نے کتابت اور اسباب کتابت کی تفاصیل دی ہیں۔ ساتھ ہی اپنے زمانے میں رائح ۲۱ قلم خطاطی کے نمونے بھی دیے ہیں۔ ان کی تفصیل دی ہے۔ یہ سولہ قلم در حقیقت محقق، شکٹ، توقیع، رقاع، مسلسل اور شخ سے متعلق ہیں۔ اس کتاب کی اصل اہمیت اس بات میں ہے کہ اس نے ان اقلام کے نمونے صبط کے ہیں۔ جن کی مدر سے ان خطوط کی شاخت سہل ہو گئی ہے۔ جلیل کیا ہے، ریاسی کیا، محقق کیا ہے؟ ہیں۔ اس کتاب میں اور مشرق میں یا قوت مستعصمی کا شیوہ عام ہے۔ وہاں ابن بواب کا شیوہ تقریباً مفقود ہے۔ اس کتاب سے ایران میں اور مشرق میں یا قوت

ا اطلس خط، ص ااس

معلوم ہو تا ہے کہ مہموسال تک مصرمیں ابن بواب کا شیوہ ہی مقبول عام رہاہے۔

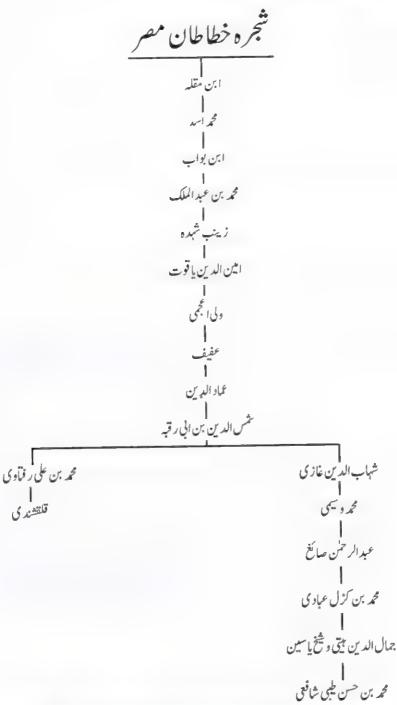

### ۲۲۰۵

# اسلامی ملکوں میں فنِ خطاطی کا احیا

## تزكيه

فن خطاطی کی تاریخ کے مطالعے ہے یہ بات مبر بہن ہو کر سامنے آتی ہے کہ قیام سلطنت سے فن خطاطی کو فروغ ملا ہے اور زوال سلطنت میں خطاطوں اور فن کاروں کی ہے۔ اور زوال سلطنت میں خطاطوں اور فن کاروں کی سر پر سی اور پرورش ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حکمر ال دوسرے حکمر ال سیقت لے جانے کی کوشش کر تارہاہے۔ خلافت عثانیہ ترکیہ چار صدیوں تک اسلام کی عظیم الثان قوت کا مظہر رہی ہے۔ مشرق و مغرب ہر جگہ اس کا غلب خلافت سارے عالم اسلام کا مجاور ماوی قسطنیہ (آستانہ) تھا۔ ہر قسم کے علوم و فنون کے ساتھ فن خطاطی کا مشعقر بھی قسطنیہ تھا۔ ہر قسم کے علوم و فنون کے ساتھ فن خطاطی کا مشعقر بھی قسطنیہ تھا۔ ترک خطاطوں نے عربی خط کے مختلف اقلام کی بہترین خدمات انجام دی ہیں۔ خاص طور پر خط ننج کو انہوں نے یا قوت مستعصمی کے بعد مزید ترقی دی اور نیا تکھا پیدا کیا۔

اجابک ایک برق بلا ان پر آگرگی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت اسلامیہ تیرہ صدیوں کے ادارے کو ختم کر ڈالا۔
اسلام کو ملک ہے ولیس نکالا دے دیا۔ عربی زبان اور عربی رسم الخط کو ملک بدر کر دیا۔ ترکی زبان گزشتہ آٹھ صدیوں ہے عربی
رسم الخط میں لکھی اور پڑھی جارہی تھی۔ اس کے لئے عربی رسم الخط ممنوع قرار دے دیا۔ (۱۳۲۲ھ / ۱۹۲۳ء) اور اس کی جگہ
لاطینی اجنبی رسم الخط کو جر آنافذ کر دیا۔ عربی رسم الخط کی تحریر کا طبع ہونا ممنوع قرار پایا گیا۔ ترک خطاطوں کی شاندار روایات پر
فط تنتیخ چھیر دیا۔

بیک گردش چرخ نیلوفری نے نادر بجا ماند نے نادری

#### 🖈 استاذ حامد الآمدي

عہد رفتہ کی یادگار استاد حامد آمدی ہیں۔ اس کا اصلی نام موٹ عزمی ہے۔ ویار بکر میں ۱۹۰ اھ میں پیدا ہوا، خط کا شوق بچپین سے تھا۔ بڑے بڑے واہر فن کاروں سے تعلیم حاصل کی۔ خط ثلث کی تعلیم استبول میں محمد نظیف ہے، ننج کی تعلیم حاص کا کامل آفندی اور تعلیق (نستعلیق) کی تعلیم خلوصی آفندی سے حاصل کی۔ ان خطوط میں استاذ حامد کی شہر سے مصروع اق تک تھیں گئی۔ پچھ عرصے مکتبہ صانع نفیسہ (فنونِ لطیفہ) میں ملازمت کی۔ پھر ۲۸ ساتھ میں خواجہ محمد نظیف کی جگہ سرکاری مکتبہ میں ملازمت کی۔ پھر ۱۹۸۲ھ میں خواجہ محمد نظیف کی جگہ سرکاری مکتبہ میں ملازمت کی۔ پھر ۱۹۸۲ھ میں انتقال ہوا۔
میں ملازمت کی۔ جنگ عظیم اول ۲ ساتا ہے بعد استبول میں خط کا مکتبہ قائم کر لیا۔ ۱۹۸۲ء میں انتقال ہوا۔
میں ملازمت کی۔ جنگ عظیم اول ۲ ساتا ہے بعد استبول میں خط کا مکتبہ قائم کر لیا۔ ۱۹۸۲ء میں انتقال ہوا۔
میں خط طوں اور فنکاروں کا بیہ آخری نمونہ ہے۔ اس کی تحریریں آج بھی وہاں قدر کی نگاہ سے و کیمی جاتی ہیں۔



### ممصر

مصر کے حکمر ان ممالیک پر سلطان سیم اوّل نے مرج دالق پر الحااھ میں فتّح حاصل کرلی تھی۔اس وقت سے مصر عثانی خلافت کا جزو بن گیا تھے۔اس وقت سے فن خطاطی پر زوال کے بادل چھا گئے تھے۔ جو خطاط سابق دور کے تھے وہ سب دار الخلافہ قسطنطنیہ منتقل ہوگئے تھے۔ تین صدیوں تک یہی زوال آمادہ صورت حالات رہی۔

90 کاء میں نیچ لین کے حملے نے حالات کے پر سکون بہاؤ میں طو فانی تموج کی لہریں پیدا کر دیں۔ جب بیہ طو فان فرو ہوا تو محمد علی البانوی ترک نے ۱۲۴۰ھ/۱۸۰۵ء میں مصر میں ایک آزاد حکومت قائم کرلی، جو محض رسمی طور پر خلیفة المسلمین ترکی کے ماتحت تھی۔

آزاد حکومت کے قیام کے بعد سے علوم و فنون کی از سر نو پرورش ہونے گئی۔ علم و فن کے اجڑے گلتان میں پھر سے بہار آنے گئی۔ فن خطاطی کو پھر سے عروح حاصل ہوا۔ سلطان فواد اول نے خاص طور پراس فن لطیف سے و کچیں لی۔اس نے قسطنطنیہ سے ماہر خطاطوں کو در آمد کیا اور پھر فن خطاطی کے لئے ایک مدرسہ قائم کیا، جس کا افتتاح ۱۵ راکتو بر عوالے اس سے ماہر خطاطوں کو در آمد کیا اور پھر فن خطاطی کو مقبول بنانے میں بہت اہم کر دار اداکیا ہے۔اس کے اثرات مصر سے نکل کر عرب اور دوسر سے ہمانیہ مکول پر بھی پڑے۔وہاں کے طلبہ بھی اس سے مستفید ہوئے۔

#### 🛠 👑 محمد عبدالعزیزر فاعی (۲)

قطنطنیہ میں آخری دورکا مشہور خطاط تھا۔ اس نے خط ننج کی تعلیم الحاج احمد عارف فلہ بی ہے حاصل کی تھی۔ خط نستعلیق کی تعلیم حنی قرین آبادی ہے حاصل کی تھی۔ مشق و محنت ہے اس نے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ وہ مسلم الثبوت استاد تھا۔ خط کی ریاست کا اس پر خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس بات پر اساتذہ فن کا اتفاق ہے۔ اس نے طلبہ کی سہولت کے لئے مشقی کتابیں لکھی تھیں۔ بس طرح وہ خطاطی کا امام ہے اس طرح وہ کتابت تھیں۔ بس طرح وہ خطاطی کا امام ہے اس طرح وہ کتابت تذہیب، رسم اور نقش و نگار کا بھی امام ہے۔ کتاب کو نہایت حسین بنادیتا تھا۔ وہ ۲۰ سواھ میں فواد اول کے مطالبے پر آستانے سے قاہرہ آیا۔ یہاں اس نے فواد کے لئے ایک حسین قرآن مجید لکھا تھا۔

یہ صالح متقی شخص تھا۔ اس کی مجلس یہ و قار اور محرم ہوتی تھی۔

#### المصطفى بك غزلان

آستانے کا میہ بھی مشہور خطاط تھا۔ اس نے ثلث اور ننخ کی تعلیم شیخ مصطفیٰ عزت سے حاصل کی تھی۔ خط رقاع کی تعلیم محمود ناجی ملازم دیوان باب عالی سلطانی سے حاصل کی تھی اور خط دیوانی کی تعلیم محمود پاشاشکری سے جو اس زمانہ میں رئیس توقیع دیوانی کے عہدہ پر سر فراز تھا۔ بہت سے خطوط کا ماہر تھا۔ اس نے بھی مشقی کاپیاں لکھی ہیں جو ۱۹۳۸ء میں طبع ہوئی ہیں۔ شاہی محل قصر عابدین میں کتبات اس کے قلم کے لکھے ہوئے ہیں۔ دیواروں پر اس نے کتبات لکھے ہیں۔ اس نے غلاف کعبہ پر بھی آیات کہی تھیں۔ اس نے غلاف کعبہ پر بھی آیات کہی تھیں۔ اس کے نقل ہوا۔

#### 🖈 محمد آفندی علی زاده

آستانے کا مشہور خطاط تھا۔ خط نستعلیق میں اس کی مہارت بہت بڑھی ہوئی تھی۔ حکومت مصرنے اس کو بھی طلب کیا تھا۔ خاص طور پر اس لئے کہ وہ مصر میں لوگوں کو خط کی تعلیم دے۔ وہ تذہبیب، رسم اور نگار و نقش کا بھی ماہر تھا۔ وہ نقشہ نویس بھی تھا۔ ۵۲ ساتھ میں اس کی و فات ہوگئی۔

#### 🏠 استاد پوسف احمد

یہ ماہر خطاط اپنے زمانے کا نابغہ تھا۔ اس صدی میں اس نے خط کوئی کو زندہ کیا۔ یہ دراصل محکمہ آٹار قدیمہ میں ملازم
تھا۔ اور نقشہ نویس اور نقاش تھا۔ آٹار قدیمہ کے تقاضوں کے تحت اس نے بڑی محنت سے مجدوں، مقبر وں اور عمار توں پر
تحریر شدہ خط کوئی کے چربے اتارے اور محنت کر کے ان کو پڑھ لیا۔ اس کے پاس سینکڑوں نمونے جمع ہوگئے۔ اور پھر ہر قتم
کے کوئی خط کو پڑھنے میں ماہر ہو گیا۔ حکومت مصر نے ۱۹۴۱ء میں ایک انعامی مقابلہ خط کوئی کے سلسلے میں منعقد کیا۔ اس نے
اس مقابلے میں خط کوئی کے ۴ مہ نمونے پیش کئے۔ جس میں سے ۱۲ اس کے اپنے طبع زاد تھے۔ بہر کیف چار صدیوں کی
گشدگی کے بعد اس نے خط کوئی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔

### 🖈 شخ علی بدوی

شخ کی پیدائش ۱۲۸۴ھ میں ہوئی۔ وہ ایک علمی اور روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اخلاق حسنہ اور تقویٰ سے متصف تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ فن کی تعلیم شخ محمد زعلونی ملقب بہ راسم سے مدرسہ خط میں حاصل کی۔ وہاں سے استاد کبیر محمد آفندی مونس زادہ کی خدمت میں باریاب ہوا اور ان سے بھر پور استفادہ کیا۔ پھر جامع از ہر میں خط عربی کے مدرسہ میں مدرس مقرر ہوئے۔ انہوں نے بعض مساجد پر

۔ کتبات لکھے۔ حسین پاشاشا بین کے لئے ایک نہایت خوبصورت قرآن مجید لکھا تھا۔

#### الله الميم الميم

قاہرہ میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کی۔ پہلے جامعہ قاہرہ میں پھر مدرسہ متحسین خطوط میں مدرس ہوئے۔
خط عربی کے مختلف نمونوں پر مشتمل ایک کتاب '' خط العربی'' ۱۰ ۱۳ میں شائع کی۔ پھر اپنو اتی مکتبہ بھی کھول لیا تھا۔
اس کا خط حسن و جمال میں بہت نفیس ہے۔ مصر کے خطاطوں میں وہ نام آور ہے۔ اس کی شہرت حدود مصرے متجاوز ہوکر دوسرے ملکوں میں تھیل گئی ہے۔ وہ خوش خصال اور کریم النفس آدمی ہے۔



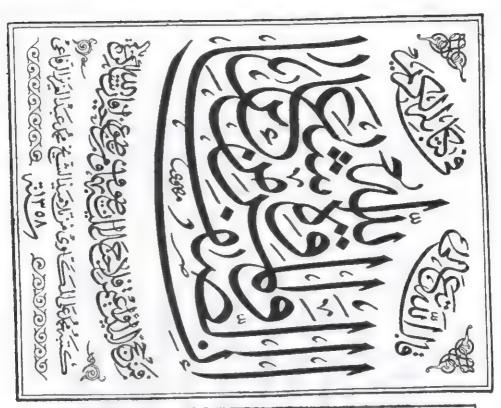

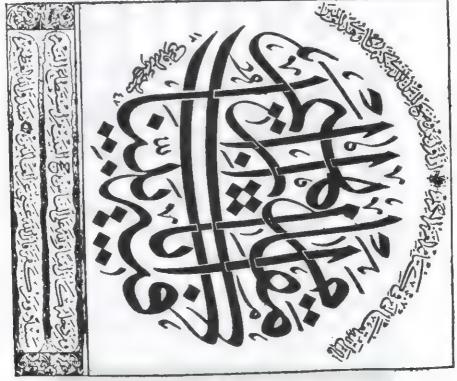

### تجاز

ظافت راشدہ کے بعد سے جہاز مقد س میں پھر بھی کوئی سلطنت قائم نہیں ہوئی۔ تیرہ صدیاں ای حال میں گزر گئیں۔ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر مکد مکر مد کے امیر (نواب) شریف حسین نے انگریزوں کی شد پر خلافت عن نید کے خلاف بغاوت کر دی۔ ۱۹۱۸ء میں جہاز میں آزاد مملکت ہاشمیہ قائم کر دی۔ ۲ سال بعد سلطان عبدالعزیز بن سعود والی نجد نے مکہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیااور ۱۹۲۳ء میں ۱۹۲۳ء میں سعود کی مملکت قائم کر دی۔ آج تمام عرب ممالک میں سب سے زیادہ مشخکم اور سب سے زیادہ مشخکم اور سب سے زیادہ مالک میں سب سے زیادہ مشخکم اور سب سے زیادہ مالدار یہی سعودی عرب کی حکومت ہے۔ آزاد حکومت کے قیام کے ساتھ بی حجاز میں علوم و فنون کی قدر دانی شروع ہو گئے۔ فن کتا بت کی سرکاری سریر سی شروع ہو گئے۔ خطاط وہاں جمع ہونے لگے۔ شریف حسین نے ۱۳۳۰ھ میں مدرسة الفلات قائم کیا۔ جس میں خوش خطی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس نے تحسین خط کا دوسر الدر سہ جدہ میں کھوایا تھا۔ اس طرح عرب میں فن خطاطی کا آغاز شروع ہو گیا۔

#### 🖈 شخ فرج غزاوی

شیخ فرج بن سلیمان علی غزاوی اپنے زمانے کا بہترین خطاط تھا۔ شریف عبداللہ بن عون بن محمد کے زمانے میں دیوان میں کا تب تھا۔ دربار خلافت ہے مراست اس کے قلم ہے ہوتی تھی۔ شریف کی اولاد کا معلم بھی یہی تھا۔ یہ بڑا فاضل شخص تھا۔ ۱۳۲۰ھ میں وفات ہوگئی۔

### 🚓 شیخ سلیمان غزاوی

شخ سلیمان ۱۲۸۳ھ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا۔ وس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ مدرسہ مسجد حرام میں مخصیل علم کیا۔ فن کتابت کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، حتی کہ سارے حجاز میں اس کی شہرت ہوگئی۔ جب شریف نے اسس ملہ میں مدرسة الفلاح قائم کیا تو مدرس کے لئے شخ سلیمان کو ہی منتخب کیا گیا۔ اس مدرسے سے بہت سے شاگر و پیدا ہوئے۔ اس کا خط بہت نفیس اور جمیل تھ۔ انہوں نے کئی کتابیں اپنے قلم سے لکھی ہیں۔ وہ فاصل انسان تھا۔ صلاح و تقویٰ سے آراستہ تھا۔

### 🖈 شخ تاج غزاوی

ید ۱۲۹۲ھ میں مکہ تولد ہوا۔ گیارہ سال کی عمر میں حفظ قر آن کی سعادت عاصل کی۔ معجد حرام میں مخصیل علم کیا۔ والد سے فن کتابت کی تعلیم حاصل کی۔ پہلے مدر سہ تحسین الخط جدہ میں مدر س مقرر ہوا، پھر شریف حسین ۲۰ ۱۳۱ھ کے دیوان (وفتر) کارکیس الکتاب (چیف سیکرٹری) مقرر کردیا۔ جب سلطان عبدالعزیز بن سعود کا تجاز پر قبضہ ہو گیا، اس نے ان کی ملازمت مدرسہ جدہ میں بر قرار رکھی۔ (۱۳۳۴ھ) پھر ۴۳ اھ میں یہ مکہ کے مدرسے میں آ گیا۔ اس نے بڑے خوبصورت اور حسن عقیدت کے ساتھ تین قرآن مجید لکھے۔ ایک معجد نبوی عقیقہ میں رکھا، دوسر امبجد ابن عباس طائف میں رکھا اور تیسرااین یاس رکھا۔

#### 🖒 شخ محمدادیب

ساساھ میں مکہ مکرمہ میں پیداہوا۔ مدرسہ زشد سے تعلیم حاصل کی۔ خط کی تعلیم پہلے اپنے والد سے پھر حسن فروش سے اور علی آفندی سے حاصل کی۔ ذوق سلیم خداداد شے ہے۔ جلد ہی وہ ماہر خطاط بن گیا۔ شریف حسین نے مملکت ہاشمیہ کے لئے سکہ پراور مکٹوں پراس سے کتابت کرائی تھی۔

### 🖒 شخ عبدالرحيم داغستاني

یہ کا ۱۳۱ھ میں مکہ میں پیدا ہوا۔ مدر سہ صولتیہ مکہ میں دینی تعلیم حاصل کی۔ خط کی تعلیم بھی وہاں حاصل کی۔ پھر فن کی پیمیل سید محمد مرز وق کتھی ہے کی جو سر کاری وفتر میں محرر اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھا۔

#### 🖈 شخ محمد طاہر کردی

جاز عرب کانامی گرامی خطاط اور فن کار محمد طاہر کر دی ہے۔ جاز سے جاکر مدرسہ تحسین خطوط قاہرہ میں ۱۳ ۱۱ میں داخلہ میں۔ داخلہ میں۔ داخلہ مونے والا یہ پہلا طالب علم تھا۔ وہاں خطوط کی تعلیم محمد آفندی ابراہیم سے حاصل کی۔ شش قلم میں مہارت حاصل کی۔ نقش نگاری میں سید عبد العزیزر فاعی کی شاگر دی کی اور چار سال بعد ۴۵ ۱۳ مے سالانہ امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اس مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والا یہ پہلاگر وہ تھا۔

حجاز میں واپس آ کر جدہ اور مکہ میں خط کی تعلیم دی۔ تدریس کے لئے مشقی کاپیاں لکھیں۔ دوسری بعض کتا ہیں لکھیں لیکن سب سے بڑا کار نامہ ان کا فن کی تاریخ ہے۔

### 🖒 تاریخ الخط العربی و آ دا به

کروی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب قاہرہ ہے ۱۹۳۹ء /۱۳۵۸ھ میں شائع ہوئی۔ یہ اپنے انداز کی نئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں مصنف کی محنت قابل داد ہے۔ یہ طبقات الخطاطین طرز کی کتاب ہے۔ قدیم وجدید تمام خطاطوں کا تذکرہ بری محنت سے جمع کیا ہے۔ بردی محنت سے ال کے سنین وفات کا پہتہ چلایا ہے۔ سندات ترکی اور مصری درج کی ہیں اور دوسری بہت سی متفرق معلومات کا اس کتاب میں احاطہ کیا ہے۔ یہ معلومات کا خزانہ ہے۔

سلسله سند مصري

محمد طاہر کردی

محد آفندي ابراتيم

محمد بک جعفر

محمر مونس آفندي

والدهابراهيم آفندي مونس

بقلب عثان آفندی معلجی

اساعيل وهبي آفندي

حسين آفندي نوري

حسین آفندی جزائری

درويش على

خالد آفندي

حسن آفندی اسکداره

£ 150

درویش محمه

والده مصطفي وروشلبي

والده حمد الله اماسي

خير الدين مرعشي

عيدالرحلن صائغ

سلسله سندتزكي

محمد طاہر کردی

عبد العزيز رفاعي

احد عارف فلوي

محمه شوقی آفندی

خلوصی آفندی

محمود راجی آفندی

عریف مصطفیٰ کو تاہی

سليمان مشهور مستعدزاده

عمروصفي طرابزوني

ميلق صالح

حسين الخلي

ووريش على

حافظ عثمان

مصطفیٰ ابو بی

ورويش على دره

خالد وده

حسن اسکداری

033 \$ 150

033 8

شيخ مصطفي دره

شيخ خير الدين رعشي

## عراق

خلفائے نبی عباس کے زوال ۲۵۸ھ /۱۵۱ھ کے ساتھ ساتھ بغداد اور عراق پر بھی زوال آگیا تھا۔ آل جلائر مدیوں کی تاریکی کے بعد پہلی جنگ عظیم میں (۱۹۱۲–۱۹۱۸ء) برطانیہ نے مداو آت بعد پہلی جنگ عظیم میں (۱۹۱۳–۱۹۱۸ء) برطانیہ نے عراق پر قبضہ کرلیا اور خلافت عثانیہ کی بالادی کا خاتمہ کردیا۔ پھر وہاں برطانیہ نے انتداب (MANDATE) کے تحت عواق پر قبضہ کرلیا اور خلافت عثانیہ کی بالادی کا خاتمہ کردیا۔ پھر وہاں برطانیہ نے انتداب (۱۹۲۱ء کے حکومت کی کیکن جلد ہی وہاں آزاد مملکت باشمیہ کا قیام عمل میں آیا جو ۱۹۲۱ء سے ۱۹۵۸ء تک چلتی رہی۔۱۹۵۸ء سے عراق ایک جمہوریہ ہے۔ آزاد مملکت بن جانے کے بعد وہاں علوم وفنون کی پھر نئے سرے سے آبیری شروع ہوئی۔ فن خطاطی کو بھی فروغ حاصل ہوا۔

#### ک ماجدزیدی

اس کا بورانام کامل حسین ماجد آفندی ابوال ہے۔ ۲۹مار چ۱۸۹۱ء میں یہ پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کی، گر تعلیم کا سسلہ خرابی صحت کی بناء پر جاری نہ رہ رکا۔ ۱۹۳۹ء میں مدرسہ تحسین خطوط قسطنطنیہ میں داخل ہوا۔ امتحان میں سب پر سبقت نے گیا۔انعام میں ایک طلائی گھڑی ملی۔خط ننخ اور ثلث میں کمال حاصل کیا۔اس کی تحریریں مہدوں میں موجود ہیں، کتابیں بھی ہیں۔

وہاں سے پھر اس نے عراق کا سفر اختیار کیا اور یہاں درس گاہ فنون جیلہ میں خط کی تعلیم کے لئے تقرر ہو گیا۔مدرسہ میں بہت سے لوگوں کو فیض پہنچایا بلکہ حقیقت میہ ہے کہ ماجد زبدی نے فن خطاطی کاترکوں کا ذخیرہ اور فنی معلومات اہل عراق کو پہنچائیں۔جدید دور کے خطاط سب اس کے زیر بار احسان ہیں۔دہ ور شہ جو مساجد میں گھروں میں ترکی میں یہ کار پڑا تھاوہ ماجد کے ذریعے عراق میں پھیل گیا۔(۱)

### 🛠 محمد ہاشم خطاط

جدید دور میں عراق کا مشہور و معروف خطاط محد باشم ہے۔ محمد باشم کا ۱۹۱ء میں بغداد میں بیدا ہوا۔ ابتدائی تعیم کے بعد بی خطاطی کا شوق لگ گیاتھا۔ استاد محمد علی فضلی ہے مختلف خطوط کی تعلیم حاصل کی ۔ عالم اسلام کے سفر پر روانہ ہوااور مختلف خطاطوں ہے ملاقات کی ۔ امام خط استاد حامد آمدی ہے اشنبول میں سند حاصل کی۔ آخر میں قاہرہ کے مدرسہ

ا\_مصور الخط العر لي، ص ٢٠١٤ ٢ ١٤،

تحسین خطوط میں ۱۹۴۵ء میں داخلہ لیااور ۱۹۴۸ء میں امتیازی شان کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔

بغداد میں آکر درس گاہ فنون جیلہ میں ماجد زہدی کی جگہ استاد مقرر ہو گیا۔ شعبہ نقشہ نولی میں بعض خدمات انجام دی، مگر سب سے اہم خدمت جو اس نے انجام دی وہ بیہ ہے کہ قرآن مجید کاوہ نسخہ جو مشہور خطاط محمہ امین رشدی نے لکھا تھا،اس کو مطبع مساحت میں طبع کرایا۔ بیہ نسخہ کتا بت، فنی خوبیوں اور نقش و نگار کے اعتبار سے لا ثانی ہے۔استاد نے بے اندازہ محنت کر کے نفیس ترین مصحف طبع کرایا۔ بیہ طباعت محکہ او قاف کے خرچ پر ہوئی۔ بعض مساجد کی محرابوں پر اس نے کتبات کھے ہیں۔ عراق ، مراکش کیبییا، تونس اور سوڈان کے لئے اس نے سکے، نوٹ اور نکٹ پر تحریریں لکھی ہیں۔

دوسری مرتبہ اس قرآن مجید کو جرمنی میں لے جاکر طبع کرایا۔استاد ہاشم نے دوسال جرمنی میں قیام کیااور طباعت اور نقش وزگار کے مراحل خود اپنی گرانی میں طے کرائے۔ یہ قرآن مجید او قاف کے قابل فخر کارناموں میں سے ایک ہے۔ ابھی جرمنی ہے آئے ہوئے چند ہی مہینے گزرے تھے کہ پیغام اجل آگیا۔ ۳۰ سراپریل ۱۹۷۳ء کو استاد محمد ہاشم کا انتقال ہوگیا۔ تدفین مقبرہ ڈیزران کے نذو یک ہوئی۔ (ا)

استاد ہاشم ننخ اور ثلث کامسلم الثبوت ماہر تھا۔اس کی سب سے بڑی سندیہ ہے کہ اس دور کے امام خط حالہ آمدی کا قول اس کے خط کے متعلق میر ہے کہ ''خط ننخ بغداد میں پیدااور بغداد میں ختم ہو گیا۔''اس سے اس کی مرادیہ ہے کہ خط ننخ کو ابن بواب نے کمال کو پہنچایااور پھر استاد ہاشم پراس کا خاتمہ ہو گیا۔(۲)

## الله مهدى محد صالح

مہدی محمد صالح ۱۹۲۸ء میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لئے تدریس کے مدرسے میں داخلہ لے لیو۔ جب شعبہ مساحت میں تقرر ہوا تو وہاں استاد ہاشم اور دوسرے خطاطوں کی صحبت میں اول مرتبہ خطاطی کا شوق لگا۔ وہاں محمد ہاشم کی شاگر دی اختیار کی اور مرتے دم تک استاد کے ساتھ وابستہ رہا۔

پھر بعض دوسرے خطاطوں کے ساتھ کل کر مکتبہ خط اور ڈرائنگ قائم کیا۔ پھر آگے بڑھ کر ۱۹۵۳ء میں دارالخط العربی قائم کیا جس میں ملک کے بہت ہے اہلِ قلم اور اہلِ فن آکر شریک ہوگئے۔ جب استاد ہاشم قرآن مجید کی طباعت کے سلیے میں جر منی میں گئے توان کی جگہ مجمد مہدی صالح نے ہی ان کے فرائض انجام دیئے۔ ان کے شاگر دوں کو فن کی تعلیم دی۔ اس عرصے میں اس کو ثلث اور ننخ پر مہارت عاصل ہو گئے۔ اس نے چند نمونے تیار کئے جن کو پیش کر کے استاد ہاشم سند عاصل کرنا چاہتا تھا مگر استاد ہاشم جلد ہی وفات پاگئے۔ جس کا اس کو اور تمام دوستوں کو سخت صدمہ ہوا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ وہ ترکی کا سفر کرتے اور وہاں جاکر استاد خطاط کبیر حامد آمدی سے اجازت حاصل کرتے جو اب میں سال کی عمر میں بھی بدستور اس طرح لکھتا ہے۔ اس کے قلم میں نہ شخصان سے نہ ضعف، محمد مہدی اس کی کٹیا میں پہنچا اور

ا- فن الخط، مريتيه مصطفی اوغور در مان، ص ٢٢٥، ٢٠ الخط العربي، ص ١٣٣٣ تا ١٣٧٠،

اپنے خط کے نمونے د کھا کر استاد کبیر سے اجازت عاصل کی۔ میں میں میں میں ان میں ان

مہدی محد نے بہت سے نوجوان خطاطوں کی تربیت کی ہے۔(۱)

## "مصور الخط العربي" اور "بدائع الخط العربي" 🛠

عراق سے میہ دو کتابیں بڑی نادر شائع ہوئی ہیں۔ان میں قدیم زمانے سے لے کر آج تک مختلف خطاطوں کے اصل نمونے جمع کئے گئے۔اس طرح فن خطاطی کانادر ذخیرہ عوام کے سامنے پیش کردیا ہے۔اگر ساتھ ساتھ فن کاروں اور خطاطوں کے حالات بھی جمع کردیئے جاتے تو کتا ہے کی قیمت کئی گناہ بڑھ جاتی۔

ان دونوں کامصنف ناجی زین الدین عراقی ہے۔جو بغداد میں ۱۹۳۹ء ھ/۱۹۰۱ء میں پیدا ہوا۔ تعلیم خلافت عثانیہ کے دور میں حاصل کی۔ ہندسہ (مساحت) کی تعلیم حاصل کی۔ مہندس کی حیثیت سے مختلف خدمات سر انجام دیں۔ جہاں عراق کا نقشہ اور عراق کی مساحت جیسی کتابیں تکھیں، وہاں عربی خط کے نادر نمونے جمع کر تار ہااور بالا خریہ دو کتابیں تکھیں۔ مصور الحظ العربی اور بدائع الحظ العربی۔

پہلی کتاب مجمع علمی عراتی نے شائع کی ہے ۱۹۷۷ء میں اور دوسر می کتاب بھی مجمع علمی نے شائع کی ہے۔ ۱۹۷۳ء میں بغداد ہے۔ایک کتاب موسوعة الخط العربی لکھنی شر وع کی تھی اس کی ۲ جلدیں لکھ لی تھیں۔ پہلے دو جھے ایک جلد میں شائع ہو گئے میں اس کے بعدان کی وفات ہوگی۔(۲)

### ابران

ایران قدیم زمانہ سے لے کر آج تک ایک آزاد سلطنت کی حشیت سے قائم ہے۔ نہ وہ کسی کا محکوم ہوانہ وہال کوئی لیان قلاب پر ہا ہوا۔ اس کئے قدیم زمانے سے لے کر آج تک علوم و فنون کا تشلسل جاری ہے۔ فن خطاطی بھی مقبول عام فن ہے۔ ہر دور میں بزے بزے فن کار خطاط ایران میں گزرے۔ قریبی دور کے چند ایک نمایاں خطاطوں کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا

#### 🖒 میرزامحدرضا کلهر (۱)

یہ کر دستان کار ہنے والا تھا۔ ۱۳۴۵ھ میں پیدا ہوا تھا۔ ابتداء میں فنون عسکری ہے بہت دلچپی تھی۔ ایک مدت کے بعد خطاطی ہے دلچپی ہوگئی۔ ابتداء میں میر زامحہ خوانساری کی شاگر دی کی۔ پھر میر عماد حسنی قزینی کے کتبات کو سامنے رکھ کر مشق شر وع کر دی۔ اس کی مشاقی کا بیہ حال تھا کہ دن رات میں اٹھارہ گھنٹے مشق کر تار ہتا تھا۔ مشاقی ہے اپنے خط کو استاد کے خط سے ملادیا۔ اس کے زمانے میں سارے ایران میں اس ہے بڑانستعلق کا استاد اور کوئی نہ تھا۔

محمد رضا آزاد منش، خوش اخلاق اور بے نیاز قشم کا انسان تھا۔ ناصر الدین شاہ قاچار نے اس کو اپنے در بار سے وابستہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ تیار نہیں ہوا۔ ۱۰ ۱۱ھ میں ۱۵ سال کی عمر میں وبا کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ بہت می کتابیں طبع شدہ اس کے قلم کی یاد گار بیں، ولوان قآنی، نصائح ملوک، سفر نامہ کربلائی، ناصر الدین شاہ، منتخب السلطان (ناصر الدین شاہ کی بیاض اشعار) وغیرہ وغیرہ دبہت سے لوگ اس کے شاگرہ ہوئے۔ (۲)

## 🛠 میرزاعبدالرجیم افسراصفهانی

اس کا والد مسکین اصفہانی شاعر تھا۔ افسر کو بچپن سے خط کا شوق تھا۔ ابتداء میں آقا باقر سمسوری کی شاگر دی گی۔ پھر میر عماد قزوینی کے کتبات کی پیروی کی۔ مشق اور شوق سے خط کو بہت ترقی دی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ افسر کے خط میں میر عماد کی سی استواری ہے اور میر علی ہروی کی سی ملاحت ہے۔

ا۔ کر دوں کے ایک قبیلہ کانام گائم (ک مفتق اور لام مظموم) یہ وہی لفظ ہے جو سندھ میں آگر کلہوڑا بن گیا ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کلہوڑے دراصل کر دوں کاایک قبیلہ تھے۔ مٹس الدین کرت ساتویں صدی ججری میں سیتان کا باد شاہ تھا۔ اس کے ساتھ کر دبلوچتان میں داخل ہوئے۔ پھر وہاں سے سندھ میں داخل ہوگئے۔ ۲-اطلس خط، ص ۵۹۱،

افسر کے ہاتھ کی تحریریں بہت موجود ہیں۔ سہام اللہ ولہ میر زاابراہیم خال کی ہمر کائی میں دوران سفر اس نے ایک کتاب "بصیرت اولی الالباب و عبرت نامہ پادشاہان مالک رقاب" کسی۔ جس پر ۱۹۶۱ھ درج ہے۔ لیفس لوگوں کے مر قعات میں اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعات موجود ہیں۔ مرقعات میں اس نے وفات پائی۔ اس کے بھی بہت سے شاگرد پائے جاتے ہیں۔ (۱)

#### 🖈 عماد الكتاب

میر زامحمد حسین خان عماد الکتاب سیفی قروینی خاندان کا ایک فرد تھا۔ اس نے میر زامحمد رضاء کلبر سے فن خطاطی کی تعلیم حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ کلبر کے شیوہ کو اس سے بہتر کسی اور نے نہیں لکھا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے کلبر کے شیوہ میں نمکینی پیدا کر دی ہے۔ موجودہ صدی میں خط نشعیق کا اور خوش نویسی کا استاد تسلیم کیا گیا ہے۔ وہ تمام خطوط بخوبی لکھتا تھا۔ موجودہ پہلوی خاندان کی بعض عمارات پر کتبے بخوبی لکھتا تھا۔ موجودہ پہلوی خاندان کی بعض عمارات پر کتبے اس کے زور قلم کا نتیجہ ہیں۔ خاص طور پر مدخل مدرسہ سے سالار لوحہ مزار فردوی طوحی، طالب علموں کے لئے ایک مشقی کتاب بھی اس نے طبع کرائی تھی۔

عماد الکتاب نے سیای زندگی میں حصہ لیا ہے۔
سلطان احمد شاہ قاچار کے زمانے میں بنیادی حقوق (مشروطیت)
کی جنگ میں اس نے حصہ لیا تھا، اس لئے (۱۳۳۷–۱۳۳۹ھ) یہ
جیل خانے میں بند رہا ہے۔ رہائی کے بعد اس کے دن بدل گئے
تھے۔ شہنشاہ محمد رضاء پہلوی کا یہ استاد بھی رہا ہے۔ ۱۳۲۵ھ
میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ (۲)



امکن و کوب امت ال اربیت وادی ایت ال وروشانیم کرن است طری ما قات ال

## الكتاب عبدالحميدامير الكتاب

یہ عبدالجید مجدی کردستانی کا فرزند ہے۔ سال ولادت ۲۰ اور اپنے شہر میں تمام العلیم کی چیل کی۔ پھر والد سے اور اپنے شہر میں تمام العلیم کی چیل کی۔ پھر والد کے ساتھ سفر کیا۔ امیر الکتاب فد ہمب تسنون رکھتا تھا۔ تصوف کی طرف مائل تھا۔ قرآن کا حافظ تھا۔ احادیث سے باخبر تھا۔ عربی زبان بخوبی جانتا تھا۔ شاعر تھا "شرقی" تخلص تھا۔ نشر میں بھی صاحب طرز ادیب شاء مولانا عبدالر حمٰن جامی کا معتقد تھا۔

خطوط ننخ، ریحان، رقاع، نستعیق، ثلث، تعلیق، شی تعلیق، شکت کو خاص ادا کے ساتھ لکھتا تھا۔ خط ثلث میں تو اس کو بررگ خطاطوں کے ساتھ شار کرنا چاہئے۔ وہ خطوط نز کمنی،

کوفی، توامان، طغرا بھی بڑی مہارت سے لکھتا تھا۔ خواجہ حافظ کی آرام گاہ پر کتبہ اس نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضا شاہ کبیر کے مزار پر کتبہ بھی اس نے لکھا ہے۔ خط مُکث میں ہے۔ بہت بے نظیر ہے۔ شخ کا انتقال ۲۸ ساتھ میں ہوا ہے۔ "مات عبدالحمید طاب ثراہ" ہے یہ تاریخ نکلتی ہے۔

## الله فضائلي اصفهاني

حبیب الله محمد ابراہیم کا فرزند ہے۔ ان کا خاندان علماء کا گھرانہ ہے۔ بیدا مواحد میں بیدا ہوا ہے۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز اگر چہ والد نے کر دیا تھا گر جلد ہی ان کا انقال ہو گیا۔ وہاں سے اصفہان کے دینی مدارس میں مخصیل علم کیا۔ ای زمائے میں

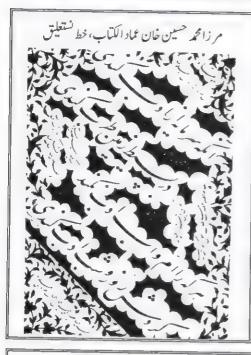

حبیب الله فضائلی کے قلم سے مختلف خطوط کے نمونے (r) پوتیارست بلیاروجهایم خودرات شیرکوا ما تکست (٣) برق مراكب يد ورادي المرين المرين بعن المرين ال (\*) أَنْقُدُانَا جَرُمُ ضَعِيرُ وَفِي الطَّوَى الْعَالَدُ الْحَالِمُ الْفِطِّ (٥) أَعِلْكُمْ الْحَالَا لَعَلْمُ الْحَالَا فَعَالَا خَرُا كَالْكُو فَعَدَ الْمَالِّةُ فَا (١) أَنْهُ إِلَى وَالْهِ الْمُعْرِقُونُ كَانْدِينَ وَرِكُونَ كَالْمِينِ وَرِكُونَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْاطَاتُ إِنْ (2) تَعَلَّمُ فِلْ مَلْغَظِ يَادَا الْقَالَةُ بِ مَا لَكُمُّ الْأَرْبَةُ ٱلْنَا دَبِ وَا نِكْتَ دَامًا لِخَفَاكُ مِنَّ (٨) تغرعن اللوطان وطل العيالي وغافة (الأغار فوائم (٩) نَعْزِج هُمُ وَاكْسًا بِمِعِيثَة وعَلْمُوا داب وصحبة ماجد سُعِر سُود بروادي مَعْبان (··) بقدم الكائكتسالمعالو ومزطات الله ليرفه لم من (فرد المولا مل المسيد من موسي منا رفيك د كما المالم المالية المنظر المرتعين عد فلت عدر عان و محق ٥- شف ١ مرة عال عد تح ٨ دياني ورقد والوفي ماده

خطاطی کا شوق پیدا ہوگیا۔
خداداد شوق اور مشاقی سے کام
لیا۔ استادوں کے کتبات کو
سامنے رکھ کر نقل کر تارہا۔ حتیٰ
کہ مختلف خطوط میں مہارت
ماصل ہوگئی۔ کوئی، محقق،
ماصل ہوگئی۔ کوئی، محقق،
نتعیلق، شکت کوخوب لکھتا ہے۔
اصفہان کے مدرسے میں بچول
کوخط کی تعلیم دیتا ہے۔ عراق و
سامرا کے مزارات پر اس نے

### اطلس خط

حبیب الله فضائلی کا سب سے قابل قدر کارنامہ بیہ کتاب اطلس خط ہے جو بڑے سائز کے سات سو صفحات پر مشتل ہے اور آرٹ پیپر پر طبع

شدہ ہے۔ دراصل شبنشاہ آریہ مہر محمد رضاشاہ پہلوی کی ڈھائی ہزار سالہ جشن شبنشاہی ایران کی تقریب منعقدہ رجب ۱۹ ساھ میں پیش کی گئی ہے۔ یہ کتاب جس طرح صورت میں زیبا ہے اس طرح معنویت میں بھی بہت اعلیٰ مر ہے کی عامل ہے۔ مؤلف نے اس کے لئے دس سال شخفیق ویڈ قیق کی ہے۔ عربی، فارسی اور ترکی کی سینکلوں کتابیں ان کے تذکرے مؤلف نے پڑھے ہیں اور پھر اس ساری معلومات کو بڑے سلیقے ہے مرتب کیا ہے۔ پہلے حصہ میں خط اور تح یر کے آغاز اور ارتقاء سے بحث ہے اور دوسرے جصے میں اسلامی خطوط کی تفصیل ہے اور خطاطوں کا تذکرہ ہے۔ حق بات یہ ہے کہ ایسی جامع کتاب دوسری کوئی موجود نہیں ہے۔ مؤلف کی محنت قابل قدر ہے اور کامیاب ہے۔ اطلس خط تاریخی حصہ ہے جبکہ ان کی دوسر کی کتاب تعلیم خط

## افغانستان

ہرات پر صفوبوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد علوم و فنون کی شمع ہرات اور افغانستان میں گل ہوگئی، جس کو تیموریوں نے بے اندازہ تابناک بنا دیا تھا۔ ڈھائی صدیاں ای طرح تیزی میں گزر گئیں۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ۱۹۱۰ھ/۲۷۷ء کو قندھار میں نئی حکومت قائم کی اور تاریخ میں پہلی مرتبہ افغانستان نقشہ میں نمودار ہوا۔ جدید افغانستان کا بائی احمد شاہ ابدالی یادرائی ہے۔ (۱۲۰/۱۲۸۱ھ، ۲۵/۱۲۷ء)

قیام سلطنت کے ساتھ ہی دارالسطنت قندھار میں علاء اور فضلاء کا اجتماع شروع ہو گیا۔ دیگر علوم و فنون کے ساتھ ساتھ فن خطاطی کی بھی سرپرستی کی گئی۔ فن خطاطی ہندوستان سے افغانستان پہنچا ہے۔ غازی الدین بن عماد الملک کے کا تب و خطاط میر زاار جمند کو احمد شاہ ابدالی اپنے ساتھ قندھار لے گیا تھا اور دوسرے فن کار بھی وہاں گئے اور وہاں فن خطاطی کی داغ بیل ڈالی، نئے نئے تلاندہ پیدا کئے۔

### 🚓 میر عبدالرحمٰن

ہرات کے ساوات خاندان ہے اس کا تعلق تھا۔ یہ شاہ محمود اور شاہرادہ کامران کا مصاحب رہا ہے۔ لیکن مزاج کے اعتبار سے درولیش صفت انسان تھا۔ فن خطاطی میں در جہ استادی پر فائز تھا۔ اس نے بعض با کمال شاگر دپیدا کئے ہیں۔ مثلاً حسین اعتبار سے درولیش صفت انسان تھا۔ فن خطاطی میں در جہ استادی پر فائز تھا۔ اس نے بعض با کمال شاگر دپیدا کئے ہیں۔ مثلاً حسین سلمانی وغیرہ۔ وہ مر د فقیر تھا گر ساری زندگی ہرات میں عزت و تو قیر کے ساتھ گزاری۔ ۲۱۸ھ میں انتقال ہوا ہے۔ (۱)

### 🖈 سيد محمد داؤد حسيني

اس کی خوشنو یکی کا آغاز سر اج الاخبار کابل ہے ہوتا ہے۔ جس میں یہ کتابت کرتا تھا اور خصوصا سر خیاں لکھتا تھا۔ پھر سر کاری مطبع میں ملاز مت اختیار کرلی۔ جہاں خطاطی کے علاوہ جدول کشی کا کام کیا۔ اس کے بعد مدرسہ خط میں معلم کی جگہ پر مقرر ہو گیا۔ اس دور میں اس نے طلبہ کے لئے "ر ہنمائی خطاطی" کے نام ہے ایک کتاب تر تیب دی۔ یہ خط نشتعیاتی کا بہت ماہر تھا۔ اس کے آثار قلم کابل میں موجود ہیں۔ ۲۲ سا۔ ش، میں موجود تھا۔ (۲)

#### 🛠 🔝 استاد محمد علی عطار

ہرات میں ۱۳۲۸ میں بیدا ہوا۔ بجین سے خط کی طرف طبیعت کا میلان تھا۔ جس کی وجہ سے ملا محمہ صدیق سے خط کی ہا تا عدہ تعلیم حاصل کی ہے۔ عربی خط کے مختلف انواع کی خوب مشق کی۔ پھر پرانی مجدوں اور مزاروں کے کتبات، ننج، ثلث اور معقلی کی دیکھ کر نقل کی۔ قدیم دور عبای کے سکوں سے خط کو فی کی مشق کی۔ اس لئے کہ اس زمانہ میں خط کو فی کا جانے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ اس طرح مشق و محنت سے تمام عربی خطوط میں مہارت حاصل کرلی۔ پھر خطوط کے نمونوں سے متعلق ایک کتاب ''گنجینہ خطوط وافغانستان'' کبھی جو کابل سے ۱۳۵۵ش میں طبع ہو چکی ہے، جو لائی ۱۹۶۵ء،

حسین و فالسحوقی ، مولوی عزت الله ، سراج الدین وغیر ہ شاگر د میں آثار کتابت میں۔ جامع مسجد برات ، مسجد خواجہ مود ور برات ، مسجد خرقہ شریف ہرات ، مسجد گو ہر شاہ مشہد میں تین سور تیں کھیں۔ چند قطعات ڈاکٹر ذاکر حسین صدر جمہور سے ہند کے لئے لکھے ہیں۔

## 🛠 عزیزالدین و کیلی پویلزئی

اس دور کا مشہور خطاط عزیز الدین و کیلی پوپلزئی ہے۔ جس نے اپنی مشاقی کے نمونے '' ہنر خط در افغانستان ''مطبوعہ کا بل ۴۳ ساتھ میں شائع کئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کہتاب تخفۃ الاشر اف کے نام سے لکھی ہے اور کا بل سے ہی چھپی ہے۔ دوسر امشہور خطاط حسین و فاسلجو تی ہے جس کی کتاب خوشنویسان و ہنر منداں کا بل سے ۱۹۷۲ء میں شائع ہوئی ہے۔ افسوس ان فنکاروں کے حالات حاصل نہ ہوسکے۔(۱)

00000000000000000





باب ۲۲

# خطاطی به عهد سلطنت

الم عرفي دور

اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں محمد بن قاسم ثقفی نے سنہ ۹۳ھ / ۱۱) یمیں سندھ اور ملتان کا علاقہ فتح کیا۔اس طرح یہاں عربوں کی حکومت کا آغاز ہوا۔ جو کسی نہ کسی صورت میں ۲۹۰ھ / ۹۰۲ء تک جاری رہی۔ سن فہ کور میں یعقوب بن لیٹ صفاری حاکم سیستان نے سندھ پر قبضہ کر لیااور عربوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔

ی درب بن میں ماروں کی فتح کے ساتھ اسلام کی بیہاں وسیع پیانے پر اشاعت ہوئی۔ قر آن مجید، احادیث رسول علیقہ اور اسلامی علوم کا بیہاں رواج ہوا۔ اس دور کے آثار بہت کم باتی روگئے ہیں۔ تاہم علوم کا بیہاں رواج ہوا۔ اس دور کے آثار بہت کم باتی روگئے ہیں۔ تاہم چندا یک تاحال باتی ہیں۔

۔ کھنبھور (دھانے بی کراچی) میں قدیم آٹار اور ایک قدیم مجد ملی ہے۔ اس جگہ کو دیبل قرار دیا گیا۔ مسجد میں دو کتب خط کونی میں طع ہیں، ایک پر ۱۰۹ھ / ۲۲۷ء من درج ہے۔ اس کے معنی میہ ہیں کہ میہ مسجد فتح سندھ کے ۱۲سال بعد تقمیر ہوئی تھی۔





۲- دوسر اکتبہ بھی ای مجدے ملا ہے۔ اس پر ۲۹۳ھ/۲۹۳ھ درج جو تاب کے ۲۹۳ھ کی ۲۹۳ھ کی مجد کی مرت کے موقع پر سے کتبہ لگایا گیا ہوگا۔ روایات بتاتی بین کہ جنوبی بند میں اسلام جنوبی بند میں اسلام عبد ریالت شیخ میں تاب کہ بین کہ





سامری شق القمر کا مشاہدہ کر کے مسلمان ہو گیاتھا۔ بہر کیف قدیم زمانے سے مسلمانوں کی آمدرفت جنوبی بندوستان میں جاری تھی۔ ٹرے ونڈرم (کیرالد۔ جنوبی بند) میں ایک مقام کام ہے۔ وہاں کی معجد پر نہایت قدیم کوفی محط میں ایک کتبہ موجود ہے۔ جس کواسلمعیل بن مالک بن وینار نے ۱۰ادہ اس ۱۲۲۵میں تح ریکیا۔ (۱)

ایک کتبہ وادی ٹو چی سر حد پاکتان ہے ملا ہے۔ جو عربی اور سنسکرت خط میں ہے۔ اس پر ۲۳۳ھ کے ۷۵ء من در ن
 ہے۔(۱) ہندو پاکتان میں روائی پزیر ہونے والا پہلا خط خط کو فی تھا جو اس دور میں سارے عالم اسلام میں مقبول و معروف تھا۔

#### غزنوى دور

عربی فقوعات کے اثرات سندھ ہے آگے نہ بڑھ سکے۔ حقیقت میں اسلامی فقوعات کا آغاز سلطان محمود غزنوکی محمود غزنوکی معرب اس نے لہ ہور کو فتح کیاور اس کو مفقوحہ ہندوستان کی حکومت کا م سنر قرار دیا۔ یہاں دار الحکومت اور دفتر قائم ہوا۔ اس دور میں کاغذ کا پہلی مر تبہ ہندوستان میں روان ہوا۔ فن کتابت کو اس دور میں کاغز کا پہلی مر تبہ ہندوستان میں روان ہوا۔ فن کتابت کو اس دور میں ترقی ملی۔ کا تبول کی طلب بڑھی۔ ابوالفرخ رونی، مسعود سعد سلمان جیسے شاعر لا ہور میں پیدا ہوئے۔ سلطان ابراہیم ہن مسعود غزنوی (۵۰ م - ۵۳ ) لا ہور میں بادشاہ ہوا ہے۔ وہ متقی اور پار ساتھ۔ یہ خط شخ کا بڑا ماہر تھا۔ کہتے ہیں وہ سال میں دو قر آن مجید لکھ کرمے۔ معظمہ اور مدینہ منورہ بھیج کرتا تھا۔ (۲) اس دور میں خط کو فی کے ملاوہ خط ثلث بھی پاکستان میں رائج ہوگی تھا۔

### 🖈 غزنوی دور کے کتبات

غزنوی دور کے کتبات بھی بہت کم موجو دہیں۔

ا- احمد آباد گجرات میں مجد کاچی میں ایک کتبہ موجو دہے جو خط ننخ میں ہے اور اس پر ۴۵ میں ہے۔ (۳)

اس ے بھی قد یم تت قصبہ مہم ضلع رہتک مشر تی پنجاب میں موجود ہے، جس کی عبارت ورن و یل ہے۔
 بسم الله العظیم هذه مقبرة الشهداء السادات القتیل الکفار - اطیب الله
 ثراهم حصل الفراغ من العمارة فی التابوت الغرمن شهر ذی الحجه از بعین

راهم خطن القراع ش المعارات على عدور وار بعمائة (۴۳هه/ ۵/ می ۴۹ اء) ـ (۴)

البیته اس کتبے کے سلسلے میں بیدامر شخقیق طلب ہے کہ آیااس فتم کی زبان اس دور میں رائج ہو چکی تھی یا نہیں؟ یا بی کتبہ بعد میں لگایا گیاہے۔

س- غیاث الدین پیر بلخی کے مزار کا کتبہ ۱۳۸۳ھ ۱۳۸۸ء لاہور کے عجائب خانے میں موجود ہے۔

س- ایک قلمی کتاب بنجاب یونیورٹی لائبر بری میں محفوظ ہے جس کا نام بھجة النفوس والا سوارفی تاریخ الله حرة المختار ہے۔ اس کو مبداللہ بن عبد نے لکھ ہے۔ اس کی کتابت ابوعامد بن ابوایوب بخاری

ا۔ مرقع قط، عَے، ب، ۲- تاریخ فرشته، ۴- پاک وہند میں اسلامی خطاطی، ۳- بادی ہیانہ از منظور الحق صدیقی، ص۱۰، آئینہ ادب لاہور ۱۹۲۴ء،

### نے ۲۸ جمادی الثانی ۲ سام میں لا موریس کی ہے۔(۱)

## المح فتح مندوستان الم

غزنوی حکومت پنجاب (پاکستان) ہے آگے نہ بڑھ سکی۔ ہندوستان فنج کرنے کا سہر امعزالدین محمد بن سام غوری کے سر ہے۔ جس نے ۵۸۸ھ / ۱۱۹۳۰ء میں رائے معتصورا کو شکست وے کر د ہلی اور اجمیر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کو وسیع بھی کیااور اسٹیکام بھی بخشا۔

قطب الدین ایبک نے دہلی، اجمیر، (۲) بدایوں، ہانسی اور کیتل میں شمارات تغمیر کرائیں۔ان پر کتبات کندہ ہیں۔ جو اس دور کے فن خطاطی کے نمونے پیش کرتے ہیں۔ د ہلی میں معجد قوۃ الاسلام اس نے تقمیر کرائی۔ جس کاایک مینار ہی مکمل ہو سکا۔ جو آج بھی مسلم فن تقمیر کا نادر نمونہ شار ہو تا ہے۔اس پر تین کتبے موجود ہیں۔ پہلا کتبہ ۵۸۷ھ /۱۱۹۱ء کا ہے۔ جس کا مطلب سیہ ہے کہ فتح و ہلی کے فور أبعد اس معجد کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ ابھی دہلی فتح کئے چند ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزراتھا کہ ا تنی عظیم معجد کا منصوبہ بناکراس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔اس نتمیری منصوبے سے ان فاتح مسلمانوں کے حوصلہ اور آ ہنی عزم کا پیتہ چاتا ہے۔ دوسر اکتبہ ۵۹۲ھ / ۱۱۹۶ء کا تحریر کر دہ ہے۔ جس سے ظاہر ہو تاہے کہ اس تغمیر کا با قاعدہ افتتاح سلطان معز الدین محمد بن سام نے کیا ہے۔ تیسر اکتبہ ۵۹۴ھ / ۱۱۹۸ء کا ہے۔ (۳) تینوں کتبوں میں خط مختلف استعال ہوئے ہیں۔ پہلا کتبہ خط ثلث میں ہے۔ دوسر اکتبہ خط ننخ میں ہے اور تنیسر اکتبہ خط کوفی میں ہے۔اس سے ظاہر ہو تاہے کہ عالم اسلام کے تینوں خط یہاں دہلی ہندوستان میں متعارف تھے۔ سلطان ناصر الدین محمود بن سلطان سمش الدین التمش کے متعلق معلوم ہے کہ وہ سال بھر میں دو قر آن مجید کی کتابت کرتا تھااور ان کے ذریعے سے اپنی ذاتی روزی کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ بعد میں جو سلاطین تخت سلطنت پر بیٹھے وہ زیادہ تراہل علم و فضل تھے اور اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھے۔ علوم و فنون کی بڑی سر پر تی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایران و توران کے علماء فوج در فوج ہندوستان میں آ گئے۔ یہاں آگر انہوں نے تمام علوم و فنون کو فروغ دیااور مقبول عام بنادیا۔افسوس اس دور کے علاءاور فنون کا تذکرہ کوئی دستیاب نہیں ہوا۔ جستہ جستہ افراد کے نام معلوم ہیں۔اس طرح ضمناً کہیں کتابت کے ماہر اور خطاطوں کا کہیں نام آ جاتا ہے۔ان کے مفصل حالات معلوم نہیں ہیں۔ بادشاہوں کی تغییر کر دہ عمارات اور ان کے کتبے واحد ذریعہ ہیں جس سے اس دور میں فن خطاطی کا حال معلوم ہو تا ہے۔ یہاں خط کو فی، ثلث، ننخ اور طغریٰ رائج تھے۔ان خطوط کے بڑے ماہر خطاط یہاں موجود تھے۔ جنہوں نے پھر وں پر بڑے مشحکم اور خوبصورت نقوش ثبت کئے ہیں۔

ا-پاک و ہند میں اسلامی خطاطی، از ڈاکٹر عبداللہ چغتائی، ۳-ڈھائی دن کا جھو نیزاا جمیر ، پاک و ہند میں اسلامی خطاطی، عبداللہ چغتائی، ۳-پاک و ہند میں اسلامی خطاطی، از ڈاکٹر عبداللہ چغتائی، ص۵،

#### الله خط بهار

سابق میں ہم اس امر کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ جب بھی بھی نئی اسلامی سلطنت قائم ہوئی، نیاشہر دارالسلطنت بنا، وہال دیگر اختر اعات اور ایجادات کے ساتھ ضرور نیا خط بھی ایجاد ہوا ہے۔ ایل خانیوں نے جب تبریز کو دارالحکومت قرار دیا تو وہال خط تعلیق وجود میں آیا اور سلطان محمد فاتح نے جب قسطنیہ کو دارالخلافہ مقرر کیا تو وہاں خط دیوائی وجود میں آیا۔ انہی روایات کے مطابق جب ۲۰۲ھ/۲۰۱۱ء میں دبلی اسلامی ہندوستان کا دارالسلطنت قرار پایا تو وہاں بھی ایک نیا خط بہار وجود میں آیا۔ ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کا بیان ہے کہ ''میں نے اس طرز میں لکھے ہوئے قرآن کریم کے کافی خطی نسخ دیکھے ہیں، جن سے میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ یہ نسخ خاص کر شالی ہندوستان میں لکھے گئے ہیں اور ساتویں صدی ججری سے لے کر نویں صدی ججری تک کھے جاتے رہے ہیں۔ (۱) مغل سلطنت کے قیام کے بعد یہ خط متر وک ہوگیا۔

خط بہار کے متعلق معلومات بہت کم ہیں۔ یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ اس خط کو خط بہار کیوں کہتے ہیں۔ آیا یہ لفظ بہار ہندوستان کے صوبہ سے ماخوذ ہے یا موسم بہار ہے۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کا اصرار ہے کہ اصل میں یہ لفظ بہار ہو گیا۔ آبار لئی لگا کر کاغذوں کوجوڑنے کو اور وصلی بنانے کو کہتے ہیں، چو نکہ یہ طرز کتابت باآبار ہے۔ جو کثرت استعمال سے بہار ہو گیا۔ آبار لئی لگا کر کاغذوں کوجوڑنے کو اور وصلی بنانے کو کہتے ہیں، چو نکہ یہ طرز کتابت وصلی کاغذ (باآبار) پر لکھا جاتا تھا، اس وجہ سے اس خط کو بہار کہنے گلے ہیں۔ (۲) اگر چہ ڈاکٹر وحید قریش اس رائے سے متفق فہیں ہیں۔

یہ بات بھی معلوم نہیں ہے کہ خط بہار کا واضع کون ہے؟ کس باد شاہ کے عہد میں یہ پیدا ہوا، کن کن اساتذہ فن نے اس کو فروغ دیا۔ بہر کیف یہ خاص ہندی خط ہے۔ جو شالی ہندوستان میں رائج تھا۔ سندھ میں بھی قدیم دور میں مقبول رہا ہے۔ خط بہار صرف قرآن مجید لکھنے میں استعال ہو تا تھا۔

خط بہار دراصل خط ننخ میں آزادانہ تصرف سے پیدا ہوا ہے، اس تصرف کی وجہ سے حروف کے دائرے ننخ سے مختلف ہوگئے ہیں۔ اس انحراف نے ایک خاص مختلف ہوگئے ہیں۔ اس انحراف نے ایک خاص مرتب اور منظم شکل افتیار کرلی ہے۔ اس وجہ سے اس خط میں ایک خاص قتم کی انفرادیت پیدا ہوگئی ہے، اور اس کی جداگانہ حیثیت قائم ہوگئی۔ (۳)

#### قطب مينار



چینی صدی ہجری کا شہکار

### 🖈 گجرات

پاک و ہندوستان میں خط نستعلیق مغلوں کی آمد ہے قبل ہی داخل ہو چکا تھا۔ ہندوستان کی بعض صوبائی حکومتوں، سندھ، گجرات، اور دکن کے ہرات ایران کے مرکز فن خطاطی ہے براہ راست روابط اور تعقات قائم تھے۔ براہ راست خطاط اور ہنر مندوہال ہے ان ریاستوں میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں انہوں نے خطِ نستعیق کومتعارف کرادیا تھے۔

جنوب ہندوستان کی مسلمان ریاستوں میں فن خطاطی عرون پر تھا۔ بادشاہ اور امراء خوشنویسوں اور خطاطوں کی قدر دانی کرتے تھے۔ سلطان مظفر حلیم حافظ قاری، محدث اور فقیہ بادشاہ تھا۔ وہ نہایت متقی اور پر بیزگار تھا۔ اسلامی بندوستان میں کوئی بادشاہ اس کے برابر نہ عالم تھانہ متقی تھا۔ فرائض و سنن کی سختی سے پابندی کرتا تھا۔ یہ بادشاہ خطاط بھی تھا۔ ہر سال دو قرآن مجید آب زر سے خط جلی میں لکھتا تھا اور پھر ان کو حرمین شریفین میں بھجوادیتا تھا۔ اس بادشاہ کا انتقال ۲ ۹۳س میں ہواہے۔ (۱)

#### المح مالوه

مالوہ کے دارالحکومت مانڈو (شادی آباد) میں ایک علم دوست اور ہنر پرور خلجی خاندان حکمر ان تھا۔ غیاث الدین شاہ

خلجی وہاں کا مشہور علم پرور محکمران تھا۔ اس کے زمانے میں فن کا ایک ناور نمونہ بوستان شخ سعدی تیار ہوئی۔ اس کی کتابت مشہور کا تب شہوار نے کی ہے اور اس کی خوبصورت تصاویر حاجی محمود مصور نے تیار کی ہیں۔ تصاویر کا فنی تعلق دبستان ہرات سے ہے۔ اس کی کتابت خط نتھیلتی میں ہے۔ ہندوستان میں نتھیلتی کتابت کا بداولین نمونہ ہے۔ بدخوبصورت نسخہ ۸۰۹ھ میں تیار ہوا ہے اور سلطان عبدالقاور نے ناصر شاہ بن غیاث شاہ خلجی کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ نسخہ پہلا مرقع ہے جو ہندوستان میں تیار ہوا۔ یہ باوشاہ ۹۰ ھ میں تخت نشین ہوا تھا۔

### وکن چ

سلطان نظام شاہ بہمنی کے وزیر محمود گاواں نے بیدر میں کے ۸۷ھ میں مدر سے کی عالیشان عمارت تعمیر کرائی تھی۔
غالبًا یہ بہلی عمارت ہے جو مدر سے کے نام ہے ہندوستان میں تعمیر ہوئی۔ یہ مدرسہ فن تغییر کا بہترین نمونہ ہے۔اس کی محراب پر
سور وَ زمر کی دو آیتیں اکے ۲۲ در ج بیں، ان کو علی صوفی خطاط نے خطِ ننخ میں لکھا ہے، خط نہایت خوبصورت ہے، رمضان

کا ادھ میں عین تراوی کی حالت میں اس مدر سے پر بجل گری جس نے محراب کو اس طرح کا نے دیا جیسے کسی نے آری ہے کا نے
دیا ہو، ۲۲ دیں آیت ابھی تک سالم ہے، کہتے بیں حافظ اس وقت نہ کورہ بالا آیتیں ہی تلاوت کر رہا تھا۔ کتابت سے ظاہر ہو تا ہے
کہ علی صوفی خط ننخ کا ماہر خطاط تھا۔

سلطان محمود شاہ بہمنی ( ۱۹۲۳ – ۸۸۷ ) کے عبد کاا میک کتبہ بھی دریافت ہوا ہے۔ جو سنگ مر مر پر کندہ ہے۔ جس پر ۱۹۷ھ سن درنت ہے۔ یہ کتبہ خط نتھیتی میں لکھا ہوا ہے۔ آئ کل یہ کولہا پور کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔

#### المجالة المجالور

خط نتعلق کا بہترین شاہکار' کتاب نورس' ہے۔جو سلطان ابراہیم عادل شاہ ثانی (۱۹۸۵–۱۰۳۵) کے دربار میں تیار ہوئی۔ سلطان ابراہیم شاہ فن موسیقی کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے اس فن پرایک کتاب نورس تصنیف کی۔ اس کتاب کا مقدمہ اس زمانے کے بے مثل ادیب ملا نورالدین ظہوری ترثیزی نے لکھا تھا۔ یہی مقدمہ اصل کتاب سے زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ اسے فاری زبان وادب کا شاہکار سمجھا جا تا ہے۔ یہ سے نثر ظہوری کے نام سے مشہور ہے۔

سلطان ابراہیم کے دربارے وابعۃ کا تبول اور خطاطول میں میر خلیل اللہ کو سب پر فوقیت حاصل تھی۔ سادات عجم ان کا تعلق تھا۔ زندگی کا بتدائی زمانہ انبول نے شاہ عباس صفوی کے پاس اصفہان میں گزار اتھا۔ پھر وہ ترک وطن کر کے بیجا پور دکن میں آگیا تھا۔ نورس کی کتابت میر خلیل اللہ نے خط نستعلیق میں کی ہے۔ یہ نبایت نفیس کتابت ہے اور نبایت دیدہ ذیب کتاب تار ہوئی۔ ۲۷ اور میں میر خلیل اللہ نے یہ کتاب لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر میر خلیل اللہ نے یہ کتاب لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر میر خلیل اللہ کے ایک خطاب نہیں دیا بلکہ عملاً ان کو اپنے برابر تخت پر بھایا۔ خدام اور چاؤش ان کو این بادشاہ قلم'کا خطاب عطاکیا۔ صرف زبانی خطاب نہیں دیا بلکہ عملاً ان کو اپنے برابر تخت پر بھایا۔ خدام اور چاؤش ان کو

چھوڑنے کے لئے گھرتک ساتھ جاتے تھے۔اس واقعے کی تاریخ کسی نے ذیل کے جملے سے نکالی ہے۔ شاہ گروید بادشاہ قلم

ø 1+ Y Z

میر خلیل اللہ کے علاوہ محمہ باقر کا شانی شاعر اور خطاط بھی اس کے دربارے وابستہ تھا۔وہ پجاپور کے شاہی کتب خانے کا مہتم مقرر ہوا تھا۔(۱)

#### 0000000000000000



مجری کنده کاری: (تستعلق) لاجورگ ایک قدیم مبحد کارد کار

۲۸ باپ

# دبستانِ مغل

#### عهد بابروجابون

ظہیر الدین محمد بابر نے ۹۳۲ھ /۱۵۲۵ء میں ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، جو بردی طاقتور اور متحکم سلطنت تھی۔ یہ ۱۳۷۴ھ /۱۸۵۷ء تک چلتی رہی ہے۔ خط نتعلیق کو متعارف کرانے اور مقبول عام بنانے کا سہرا مغل حکمر انوں کے سرجاتا ہے۔

مغل سلطنت کا بانی ظہیر الدین بابر امیر تیمور کا پڑیو تا تھا۔ تیموریان ہرات کی ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا پروردہ تھا۔
وہ خود بھی اہل علم تھا اور ہنر کا قدر دان تھا۔ تزک بابری میں وہ سلطان حسین بایقر اکی مجلس علم وادب کا ذکر بڑے شوق سے
کر تا ہے۔ یہ شوق اور ذوق بابر کی اولاد کو بھی منتقل ہوا۔ ہندوستان کے مغل حکم ان در حقیقت ہرات کے ثقافتی ورثے کے
قدر دان اور محافظ تھے۔ اکثر مغل بادشاہ خود فن خطاطی کے ماہر اور خوشنویس تھے۔ شاہجہاں، داراشکوہ، اور نگزیب عالمگیر حتی
کہ آخری مغل تاجدار ابو المظفر سر آج الدین محمد بہادر شاہ نہ صرف ماہر خطاط تھا بلکہ فن خطاطی میں استادی کا مقام رکھتا تھا۔
کہ آخری مغل تاجدار ابو المظفر سر آج الدین محمد بہادر شاہ نہ صرف ماہر خطاط تھا بلکہ فن خطاطی میں استادی کا مقام رکھتا تھا۔
کی خطاطوں نے اس سے تعلیم عاصل کی تھی۔ بادشا ہوں کے ساتھ مغل امر اء اور نوابین بھی فن خطاطی کے بڑے قدر دان
تھے۔ ایجھے خطاطوں کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ ان کو انعام واکر ام سے نوز اتے تھے۔ ان سے خوشخط کتا ہیں لکھواتے تھے۔ فن ک

مغل حکمر انوں اور امر اء کا دربار فن کاروں اور خطاطوں کی قدر و منزلت میں نہ بخل کرتا تھانہ کسی نوع کے تعصب میں ہتلا تھا۔ کسی قوم اور کسی ملت کا فن کار ہو، مغل حکمر ان اس کی خاطر خواہ قدر کرتے تھے۔ شاہان مغلیہ کی فن نوازی دیکھ کر ایران اور توران کے درباروں سے با کمال اور ماہرین اساتذہ ہندوستان چلے آتے تھے اور عزت پاتے تھے۔ مخل باد شاہوں کا بید وطیرہ اوّل باد شاہ بابرسے لے کر آخری باد شاہ بہادر شاہ ظفر تک جاری رہا۔ مقامی ہند و فن کاروں کی سر پر سیّ اور قدر افزائی میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں کی۔ ان تمام مساعی کا مجموعی اثریہ نکلا کہ ہندوستان، پاکستان میں خط نستعلیق مقبول ہوگی۔ اس قدر مقبول ہوا کہ دوسرے تمام خطوط سے یہاں کے لوگ غافل بلکہ ناواقف ہوگئے۔ سوائے خط ننخ کے کیونکہ یہ قر آنی خط تھا۔

# بإبر بإدشاه

### (,10m -- 17 AT/ 29 T Z - AAA)

بابر نے خراسان اور ماوراءالنبر کے علماء، فضلاء، شعراء، خطاط اور ہنر مند افراد کو ترغیب دی کہ وہ ہندوستان میں آئیں۔ جو نوگ اس کی دعوت پریہاں آگئے بابر نے ان کی خوب قدر کی اور انعامات سے نوازا، اس دور کے تین افراد کے نام معلوم ہوسکے ہیں،ان کے زیادہ حالات معلوم نہیں ہیں۔

# 🛠 مولاناشهاب معمائی ہروی

پانی بت کی جنگ ۲۸ رجب بروز جمعہ ۹۳۳ ہے۔ (۱) میں ابراہیم لود تھی پر فتح پانے کے بعد باہر سیدھاد ہلی میں خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء کے مزار پر پہنچا۔ وہاں ہے اس نے امیر خسر و کے مزار پر ایک ربائل کندہ کرائی۔ اس ربائل میں ایک مصحبہ مدوران بابر شبنشاہ غازی ہے، جس سے صاف ظاہر ہو تا ہے کہ یہ بابر بادشاہ کی لکھائی ہوئی ربائل ہے۔ سے ربائل خط نتعیق میں ہو اور شہب معمائی ہروی کے ماہرانہ قلم کا نتیجہ ہے۔ یہ ربائل ہندو ستان میں خط نتعیق کی آمد کا اطلان ہے۔ مدانا محبود شہب معمائی ہروی کے ارشد تلاغہ میں سے ہیں۔ ہمایوں کے بھائی مرزاکامران کے دیوان کی ستابت میں خط نتعیلق میں شہاب نے کی ہے۔ طویل عمریا کر انہوں نے ۱۹۸ھ کے بعد وفات یائی ہے۔

ا- تاریخ واؤدی میں جنگ پائی ہت سے متعلق میہ ہندی شعر ورج ہے۔ نو سے اوپر تھا بیتا پائی بت میں بھارت ویا اٹھا کیس رجب دن شکروار ابراہیم ہارا بابر جیتا

### الين الدين خوا في

د وسر اکاتب جو بابر کے ہمراہ ہندو ستان آیاوہ زین الدین خوافی تھا۔ فتح ہندو ستان کا فتح نامہ ایران و توران کے مختلف مقامات پر بھیجا گیا تھا۔ وہ خواجہ زین الدین خوافی نے ہی لکھا تھا۔ فتح نامہ پر ساار جمادی الاخری سام ۹۳ھ تاریخ درج ہے۔ شخ زین الدین نے تزک بابری کا ترجمہ ترکی سے فارس میں بابرکی زندگی میں کیا تھا۔ (۱)

### کے علی الکاتب

بابر نے شنر اوہ محمد ہمایوں کے لئے تزک بابری کا ایک خوبصورت اور مصور نسخہ تیار کرایا تھا۔ علی الکاتب نے بیہ نسخہ تیار کی تھا۔ آن کل بیہ حسین نسخہ ریاست الور راجستھان ہندوستان علی کی تھا۔ آن کل بیہ حسین نسخہ ریاست الور راجستھان ہندوستان کے عبر بنانے میں محفوظ ہے۔ ڈاکٹر محمد عبداللہ چھتائی نے ۱۹۳۵ھ میں اس نسخہ کا فئی طور پر مطالعہ کی تھا اور پھر ریاست کی خواہش پر اسلامک کلچر حدیدر آباد میں اس نسخے پر ایک مضمون لکھا تھا۔ (۴)

بابر نے آگرہ، دھولپور، پالم، اجود ھیا (۳) وغیرہ میں ممارتیں بنوائیں اور ان پر کتبے لکھوائے، مگر وہ سب کتبات خط ننخ میں ہیں۔

# 

#### کے خطباری

بابر بڑا عالم فاضل ابر بڑا عالم فاضل شا۔ خود بھی اچھا خطاط تھا۔ اس کے دور کے مؤر خین نے اطلاع دی ہے کہ اس نے ایک نیا خط خط بابری ایجاد کیا تھا اور اس خط میں ایک قرآن مجید لکھ کرمکہ معلق لوگ محتلف قیاس آرائی متعلق لوگ محتلف قیاس آرائی کے کہ اس خط کا کرے کے اس لئے کہ اس خط کا کرے تھے۔ اس لئے کہ اس خط کا کرے تھے۔ اس لئے کہ اس خط کا

ا- سر گزشت خط نتعلق ، ڈاکٹر عبدالقد چقائی، ص ۱۰۵، ۲- سر گزشت خط نتعلق ، ڈ کٹر عبدالقد چقائی، ص ۱۰۱، ۳- پاک وہندیل اسامی خط طی ،

277

کوئی نمونہ دستیاب نہیں تھا۔ حال میں جنوری ۱۹۲۳ء میں وبلی میں مستشر قین کی کا گریس منعقد ہوئی تھی۔ اس میں تحقیقات مشرقی اوز بک اکیڈی تاشقند کے صدر نے خط باہری کے متعلق ایک مقالہ پڑھا۔ اس نے بیان کیا کہ باہر کی اختراع کروہ الفبائی کا نمونہ کتاب عجائب الطبقات مصنف محمد طاہر بن قاسم میں موجود ہے۔ یہ کتاب ۵۵ اے ۱۹۳۸ء میں بلخ کے حاکم نذر محمد خان کے حکم سے لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کے ایک سے ذائد نیخ تاشقند اکیڈی میں موجود ہیں۔ اس نمونے کے پیش نظر اب تک کی تمام قیاس آرائیاں خط باہری کے متعلق غلط ثابت ہوگئی ہیں۔ خط باہری عربی خط سے بالکل مختلف ایک خط ہے۔ (۱)

بابر باد شاہ کا ایک فرمان مرقومہ ۹۳۳ ہے دارالآثار شاہ ولی اللہ اور نیٹل کالج منصورہ ضلع حیدر آباد میں محفوظ ہے۔ یہ خط ثلث شکتہ میں ہے۔ راقم اس کو پڑھ نہیں سکا۔

# نصير الدين محمد بهايون

( -1004-10+ A/ -94-4001+)

باہر بادشاہ کے انتقال کے بعد اِس کا بیٹا ہمایوں ۹۳۷ھ میں آگرہ میں تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کی سب سے پہلی یادگار کھچپورہ آگرہ کی عالی شان معجد ہے۔ جو ۹۳۷ھ میں تغییر ہوئی ہے۔ تغییر کی گرانی مولانازین الدین خوافی نے کی تھی۔اس پر کتابت شہاب معمائی نے لکھے ہیں ہے

> محمد ہمایوں شه عرصه دیں بنیاد قدرش بود خرف گردوں بتاریخ اتمام ایں بیت شعر شه عرصه ایں محمد ہمیوں(۲)

کر ہمایوں کو زیادہ عرصہ چین سے بیٹھنے کا موقعہ نہیں ملا۔ اس کو شیر شاہ سوری نے ۹۴۵ھ میں شکست دے دی۔ ہمایوں مجبور ہو کر شاہ طہماسپ صفوی کے در بار میں امداد حاصل کرنے کے لئے گیا۔ دس سال تک وہاں رہا۔ آخر ۹۵۵ھ میں وہاں سے فوجی امداد لے کر آیا اور دوبارہ ہندوستان کا تخت حاصل کرلیا۔ سات سال مزید زندہ رہا۔ ۹۲۲ھ /۱۵۵۲ء میں دبلی میں اس کا انتقال ہو گیا۔

ایران سے ہمایوں اہل علم اور اہل فنون ماہرین کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ ان میں عبدالصمد شیریں رقم، میر سید علی

ا-پاک وہندیش اسلامی خطاطی، از ڈاکٹر عبداللہ چفتائی، ص۲۴، ۳-تاریخ خط و نوشتہ ہائے کہن افغانستان، تالیف پوہائد، عبدالحی جبیبی، کابل، • ۱۳۵۵ش، ص ۱۰۰، ومرقع خط، ع\_۸،

تیم بردی مصور اور ملا نخر جلد ساز اور فد ہب بہت نمایاں تھے۔ ہمایوں نے ایک راستہ قائم کر دیا تھا۔ ایران اور ترکستان سے فضلاء اور فن کاروں کی آمد ہندوستان میں شروع ہو گئی۔ یہاں ان کی خاطر خواہ قدر و منز لت ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ یعنی علاء اور فضلاء کی آمد کا سلسلہ مغل حکومت کے آخری ایام تک جاری رہا۔ اس کی وجہ سے ہندوستان کا علمی اور فنی معیار بلند ہو گیا۔ اسلامی دنیا میں علمی، ادبی، فنی اور ثقافتی سرگر میوں میں تیموریان ہرات کا مرتبہ قابل رشک سمجھا جاتا ہے۔ ترکیہ کے عثانی، ایران کے صفوی، ترکستان کے ازبک اور ہندوستان کے مغل تمام حکر ان اور سلاطین دربار ہرات کی شان و شوکت، علم پروری، فنی قدر دانی، ثقافتی سرگر میوں کے ہمسر بلکہ برتر ہونے کا جذبہ دل میں پرورش کرتے رہتے تھے۔ بہر کیف اس کا یہ فاکدہ ضرور ہوا کہ ہر طرف علوم و فنون کی خوب خوب ترتی ہوئی۔ اگر کسی سلطنت کو ہرات کے علمی ورثے کا صبح جانشین کہا جاسکتا ہے تو وہ بندوستان کے مغل حکر ان تھے۔ ان کے کارنامے ہرات کے ساتھ لگا کھاتے ہیں۔

#### الإيددوري

ہایوں اور پھر اکبر کے عہد کا ایک مشہور کا تب اور خطاط، کا تب الملک دوری تھا۔ اس کا پورانام سلطان ہایزید بن میر
نظام دوری تھا۔ اصلاً تو یہ بغداد کار ہنے والا تھا گر اس کی پیدائش ہرات میں ہوئی تھی۔ ہایوں کے ساتھ یہ ہندوستان میں آگیا
تھا۔ فن کتابت میں یہ میر علی ہروی کا شاگر د تھا۔ اس نے امیر خسرو کی مثنوی خضر خاں اور دول رانی ۴۹۲ھ میں اکبر ہادشاہ کی
بیم سلیمہ سلطانہ کے لئے لکھی تھی۔ یہ خوبصورت نسخہ ریاست کپور تھلہ کے سرکاری کتب خانے میں موجود ہے۔ (پروفیسر
مولوی محمد شفیج) ناگور مار واڑ میں ایک معجد کا کتبہ دوفٹ کی سنگ مر مرکی سل پردوری کے ہاتھ کا کندہ دستیاب ہوا ہے۔ یہ کتبہ
مولوی میں لکھا گیا ہے۔ (۱) آخر عمر میں یہ تج پر روانہ ہوگیا تھا۔ وہاں ۴۸۹ھ میں اس کا جہاز غرق ہوگیا، وہاں اس کا انتقال
ہوگا۔

تخفۃ العجائب، ترجمہ سبعۃ اقالیم از علی طاہر قزوین ۲۳ مرر مضان ۹۲۸ ہو کو کسی نے باہر بادشاہ کی مجلس میں پیش کیا۔ موجودہ نسخہ نستعلیق میں ہے۔ رئیج الثانی ۹۴۲ھ سیر عہد ہمایوں بادشاہ ملتان میں لکھا گیا ہے۔ کاتب معلوم نہیں ہے۔ میہ فرخیرہ شروانی علی گڑھ میں موجود ہے۔

000000000000000





۲۹ پلِ

دبستانِ مغل

به عهد جلال الدين محمد اكبر باد شاه

71-1-19-0/001-17012

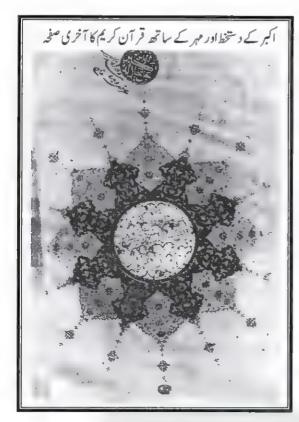

ہایوں کے انتقال کے بعداس کا لڑکا جلال الدین محمد اکبر بادشاہ ۹۹۳ھ / ۱۵۵۱ء میں ہندہ ستان کے تخت پر بیٹھا۔ ہایوں نے آخری ایام میں ہندہ ستان میں مغل حکومت کو مستحکم کیا تھا۔ اس کے امراء خاص طور پر مغل حاومت کو مستحکم کیا تھا۔ اس کے امراء خاص طور پر بیر م خال خاناں نے نوجوان اکبر کے لئے تمام مشکلات پر قابو پالیا۔ اکبر نے نصف صدی تک بڑے امن و سکون اور شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ علم و فضل اور ہنر و خطاطی کی جو بساط ہمایوں نے جمائی تھی اکبر نے اس کو مزید و سعت وی اور مزید استحکام بخشا۔ اس نے فتح پور سیری میں فن کتابت اور فن مصوری کے فروغ کے لئے سیری میں فن کتابت اور فن مصوری کے فروغ کے لئے فن کار وابستہ تھے۔ اکبر نے مرزاحیین بایتر اکی ہرات کی مجلس کو فتح پورسیری میں زندہ کر دیا۔ ہندوستان کے مجلس کو فتح پورسیری میں زندہ کر دیا۔ ہندوستان کے

بادشاہوں میں وہ پہلا شخص ہے جس نے فنون لطیفہ، خطاطی اور مصوری کے فروغ کے لئے ایک جداگانہ شعبہ قائم کیا۔ مغل دربار سے وابستہ فن کاروں نے فن کو ایک نیارخ اور نئی آب و تاب دی۔ اس لئے اس کو دبستانِ مغل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس شعبہ نے جتنے فنکار مسلک تھے ان سب کا تذکرہ اگر لکھا جائے تو ایک دفتر چاہئے اس لئے چند مشہور و معروف فن کاروں کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔

# 🖈 عبدالصمد شيرين رقم

اکبری دور کاسب سے زیادہ با کمال خطاط عبد الصمد شیریں رقم ہے۔ در حقیقت یہ اپنے زمانے کا نامی گرامی خطاط تھا۔
سب سے پہلے وہ تیم پر میں ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت سے وہ ہمایوں کے ندیموں میں شامل ہوگیا تھا۔ جب ہمایوں نے دوبارہ ہندوستان فنج کیا تو یہ ہمایوں کے ساتھ تھا گراس کے اصل کارنا ہے اکبر بادشاہ کے زمانے میں ظاہر ہوئے۔
اکبر بادشاہ نے اوّل اوّل اس کو فنج پور سیری میں تکسال کا امین مقرر کر دیا تھا۔ پھھ عرصے بعد اِس کو صوبہ ملتان کا صوبہدار مقرر کر دیا تھا۔ پھھ عرصے اس نے ایک مرتبہ خشخاش صوبہدار مقرر کر دیا تھا۔ خط نستعلق کھنے میں یہ لا خانی تھا۔ خط خفی کھنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ اس نے ایک مرتبہ خشخاش کے دانے پر سور ہُ قبل ھو اللّه محمل لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو شیریں رقم کا خطاب دیا تھا۔

#### 🖈 داستان امير حمزه

اکبر کے دفتر شعبہ فنون لطیفہ ہے اگر چہ بہت کی گنا ہیں تیار ہو کیں اور بعض مصور بھی ہو کیں۔ ان سب میں داستان امبر حمزہ کو سب ہے نیادہ شہر ت حاصل ہے۔ اس کتاب کے لئے خاص طور پر ایک قتم کا نفیس کپڑا تیار کیا گیا تھا، جس کا طول ذراع ضرب ذراع (۱۲۲ فج × ۱۲۲ فج) تھا۔ اس کپڑے پر تصویریں تیار کی گئی تھیں اور تح بریں کتابت کی گئی تھیں۔ میر سید علی تنہ بریزی نے اس کتاب کی تصویریں بنائی تھیں اور خواجہ عبدالصمد شیریں رقم نے کتابت کی تھی۔ خط کتابت نتعلی تھا اور بھی دوسرے فن کاروں نے اس کی تیار کی تاب گئی تھیں۔ اس کی محنت بھی دوسرے فن کاروں نے اس کی تیار کی بیار تھا۔ جن میں ہندواور ایرانی دونوں فرکار شریک تھے۔ ۲۰ سال کی محنت اور جدو جہد کے بعد سے مصور نسخہ داستان امیر حمزہ تیار ہوا تھا۔ اس میں ۴۰۰ تصویریں تھیں۔ ان کو بارہ دفتر وں میں تر تب دیا گیا تھا۔ (۱) مگر ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کا بیان ہے کہ بڑے سائز کے ان اوراق کو تین دفتر وں میں مجلد کیا گیا تھا۔ (۲) یہ نسخ اکبر اور اور ایران میں جہاں تخت طاؤس اور بوگے وہاں دوسرے نواورات کے ساتھ اس نیخ کو بھی اپنے ساتھ ایران لے گیا تھا۔ ایران میں جہاں تخت طاؤس کے کلزے ہوگے وہاں اس نسخہ کے اوراق بھی معتشر ہوگے۔ اس کے اوراق آج دنیا کے گائیب خانوں میں موجود ہیں۔ وائز (آسٹریا) اور البر ٹ میں اس کے اوراق موجود ہیں۔ وائن (آسٹریا) اور البر ٹ میں اس کے اوراق موجود ہیں۔

ا-اطلس خط، عبیب الله فضائلی، ص ۵۱۷ ۲-سر گزشت خط نتعیلق، ص ۱۰۱۶

شہنشاہ اکبر کے قلمی نیخ حزہ نامہ کا ایک صفحہ گزشتہ دنوں لندن میں ۱۳۸۵۰۰ پاؤنڈ میں نیلام ہوا ہے۔ نوادرات کی تاریخ میں بیرسب سے زیادہ قیمت میں فروخت ہوا ہے۔ (1).

مغل حکمر ان کا تیار کر دہ یہ پہلا نسخہ ہے، جو اپنی فنی خوبیوں اور لطافتوں میں لا ثانی سمجھا جا تا ہے۔

#### الله دزم نامه

اکبر کے تصویر خانہ میں ایک اور کتاب بھی مصور کی ٹی ہے۔ اس کانام رزم نامہ ہے۔ یہ دراصل سنسکرت کی کتاب مہا بھارت کا فاری ترجمہ ہے۔ خواجہ عبد العمد شیریں رقم کے بیٹے خواجہ محمد شریف نے اس نیخ کو تیار کرایا تھا۔ وہ اس زمانے میں مہتم کتاب خانہ کے عبدے پر فائز تھا۔ اس کی کتابت عنایت اللہ شیر ازی نے کی ہے۔ اس رزم نامہ کا اصل نیخ حسن انفاق سے ریاست ہے پور کے بو تھی خانہ (کتب خانہ) میں محفوظ ہے۔ جس کو کتاب خانے ہے وابستہ بہت ہے مصوروں نے مصور کیا تھا۔ یہ نیخ کا جو ایک زمانے میں کر فل ہیڈ لے کیا تھا۔ یہ نیخ کا جو ایک و ڈاکٹر عبداللہ چنتائی نے ویکھا ہے۔ ایک زمانے میں کر فل ہیڈ لے کیا تھا۔ یہ نیخ کو بھی کرادیا تھا۔ اس میں ۱۹۵ صفحات ہیں، کتابت کے معاوضے میں فزکار عنایت اللہ شیر ازی کو تین سو چیس روپے ملے تھے۔ اس نیخ پر بہت ہے لوگوں کی مہریں ہیں اور کتاب خانے اور تصویر خانے سے متعلق بہت ک معومات اس سے حاصل ہو عتی ہیں۔ اس کتاب کا معیار کتابت اور فن تذہیب بہت بلند ہے۔ معومات اس سے حاصل ہو عتی ہیں۔ اس کتاب کا معیار کتاب اور فن تذہیب بہت بلند ہے۔ میں دونوں کتا ہیں اکبر کے تصویر خانہ واقع فتح پور سیکر کی میں تیار ہوئی تھیں۔ (۲)

# 🚓 محمد حسین کشمیری زریں رقم

اکبر دور کا مشہور ترین خطاط محمد حسین کشمیری ہے۔ وہ خواجہ عبدالعزیز کا شاگر دھا۔ اکبر نے اس کو شہزادوں کی تعلیم

کے لئے مقرر کیا تھا۔ اس کو زریں رقم کا خطاب دیا گیا تھا۔ ابوالفضل آئین اکبری میں ہمیشہ اس کو جادور قم کے نام سے یاد کر تا

ہے۔ وہ فن نستعلیق کا متند استاو تھا۔ ''وہ مر ہے میں اپنے استاد عبدالعزیز پر سبقت لے گیا تھا۔ وہ مدات اور دوائر بہت خوبصورت اور متناسب لکھتا ہے۔'' ابوالفضل۔ ہندوستان کے تمام ماہر خطاط اس کواستاد تسلیم کرتے ہیں۔ اکبر کے بعد وہ جہا تگیر بادشاہ کے دربارسے وابستہ ہو گیا۔ اس کا انتقال ۲۰۱۰ھ / ۱۲۲ اء میں ہواہے۔

، برک علم ہے اس نے ۹۹۰ ھیں شخ سعدی کی کتاب گلتاں کا ایک خوبصورت نسخہ تیار کیا تھا۔ کتابت خط نستعیق میں اس نے ک ہے۔ اکبرباد شاہ کے علم ہے اس نے آئین اکبری کا کھمل نسخہ نہایت نفیس خط میں لکھا تھا۔ یہ نسخہ بھی مصور ہے۔ نصویریں دوسرے لوگوں نے بنائی ہیں۔ اس پر تین لاکھ روپیہ صرفہ آیا تھا۔ (۳) اجین مدھیہ پردیش ہندوستان میں یہ نسخہ تھا۔ وہاں سے ایک صاحب نے لے جاکر

٣٠- صحيفة خوش

را کل ایشینک سوسائٹ لندن میں اس کو دس ہزار روپیہ میں فروخت کیا۔(۱)اس نننج کی سب سے زیدہ اہمیت میہ ہے کہ اس ننخ کے تیار کرنے والوں کی تصویریں اس کے آخر میں دی گئی ہیں۔ایک محمد حسین تشمیری کا تب، دوسری منوہر لال بن بساون مصور تیمر اکوئی شاگر و ہے۔ فن لطیفہ کی دنیا میں واحد مثال ہے کہ خود فن کاروں کو مصور کیا گیا ہے۔ ان تصویروں میں اس دور میں استعال میں آنے والے فن کے لئے ضرور کی آلات بھی دکھائے گئے۔ یہ تصاویر اہل فن کے لئے میش بہا نزائد ہے۔(۲)



جہا تگیر بادشاہ نے اپنی توزک میں محمد حسین کشمیری کے متعلق لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس کے برابر عمدہ خط نستعیق لکھنے والا سارے ہندوستان میں نہیں ہے۔ جہا تگیر نے خوش ہو کر ایک ہزار روپیہ اور ایک ہاتھی اس کو انعام میں دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہفت بند کا شی کا ایک نسخہ لئن لا بہر بری مسلم یو نیور سٹی علی گڑھ ہندوستان میں محفوظ ہے۔ خط ایسا پاکیزہ ہے کہ دیکھنے والا محور ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ کا تحریر کروہ بہارستان جائی کا ایک نسخہ باڈلین لا بہر بری آکسفورڈ میں موجود ہے۔

شیخو پورہ میں ہرن کی یاد میں جہانگیر نے ہرن مینار تغییر کرایا تھا۔ اس پر کتبہ محمد حسین زریں رقم نے لکھا تھا۔ اس کے بیٹے عبدالر حمٰن اور علی محمد بھی خطاط اور کاتب تھے۔ (۳)

# 🛠 عبدالله مشکیس رقم

عہد اکبری کا بیر بڑا کا تب تھا۔ اس کا تعلق ترند کے سادات اور شاہ نعمت اللہ ولی کے خاندان سے تھا۔ اس نے مولان شاہ غیاث اور مولانا فمتی سے فن خطاطی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ شاعری ہے بھی اس کو شغف تھا۔ وصفی اس کا تخص تھا۔ ایک دیوان اور کئی مثنویاں یاد گار چھوڑی ہیں۔ ہفت قلم کا ماہر تھا۔ عہد جہا تگیری ہی میں 10۲۵ھ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔

اس کی خطاطی کے سب سے بہترین نمونے وہ ہیں جوالہ آباد کے قلع میں اور خسر و باغ میں اس نے لکھے ہیں، لیکن بعض نقاد وں کے خیال کے مطابق اس کے خط کا نفیس ترین نمونہ دیوان حسن تجری ہے۔ یہ ننخہ امریکہ کی ریاست بالٹی مورکی آرٹ گیلری میں محفوظ ہے۔ (۴) یہ ننخہ اا اور میں الہ آباد میں لکھا گیا ہے۔ اس کے ترقیمے میں خطاط کی تصویر موجود ہے۔ عبداللہ کے دونوں لڑکے محمد صالح اور میر محمد مومن بھی اچھے خطاط تھے۔ (۵)

۳- سر گزشت خط نشعیق، ص ۱۴۲،

۲- سر گزشت خط نشعلق، ص ۵۹، ۵- سر گزشت خط نشعلق، ص ۵۹، ا- محيفه خوش نويبال، محوله بالا، ۲۷- سر گزشت خط نشتطيق، ص ۱۳۶۹،

# 🖈 عبدالرجيم عنبرين رقم

اس کا اصل وطن تو ہرات تھا، مگر آغاز جوانی میں ہی ہندوستان آگیا تھا۔ یہاں آگر علوم و فنون کے سر پرست عبد الرجیم خانخاناں کے دربارے وابستہ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس ہی تربیت پائی اور مشہور خطاط بن گیا۔ خانخاناں کے کتب خانہ کی زیادہ ترکتا ہیں اس نے کہی ہیں۔ محد حسین زریں رقم کے بعد فن خطاطی میں عزبریں رقم کا نمبر تھ۔ اس کے ہاتھ کی کہی ہوئی دووصلیاں مسلم یو نیورٹی علی گڑھ میں موجود ہیں۔ خانخاناں کے پاس سے وہ اکبر بادشاہ کی ملاز مت میں آگیا تھا۔ اکبر کی وفات کے بعد وہ جہا نگیر کے دربار سے منسک ہوگیا۔ جہا نگیر نے ۱۵۰ھ میں اس کو عزبریں رقم کا خطاب دیا تھا۔ اس کے فات کے بعد وہ جہا نگیر کے دربار سے منسک ہوگیا۔ جہا نگیر نے ۱۵۰ھ میں اس کو عزبریں رقم کا خطاب دیا تھا۔ اس کے نوون نے بجب خانوں میں موجود ہیں۔ ارد شیر پاری بونہ کے مجموعے میں اس کی وصلیاں ہیں۔ (۱)

### 🕸 عنایت الله شیر ازی

عنایت شیر از کا باشندہ تھا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہندہ ستان میں آیا اور صیغہ کتاب داری میں ملاز مت اختیار کی ہے۔ عنایت اللہ اپنے وقت کا بہترین خطاط تھا۔ اکبر بادشاہ کے حکم ہے شاہی تصویر خانے میں رزم نامہ (مہا بھارت) کا جو مصور نسخہ تیار ہوا تھا، ۹۹۷ ججری میں اس کی کتابت عنایت اللہ نے کی تھی۔ اس کے معاوضے میں عنایت اللہ کو ۳۲۵ و پے معاوضے میں عنایت اللہ کو ۳۲۵ و پے معاوضے میں عنایت اللہ کو ۳۵ میں وی سے تھے۔ جیسا کہ نسخہ میں درت ہے۔ مب سے نادر بات اس نسخ کی ہیہ ہے کہ اس میں اس دور کے چار مشہور خطاط اور کا تبول کی تصویریں بھی بنائی گئی ہیں۔ کا تبول کو مصور کرنے کی دوسری کوئی مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔

ان کے علاوہ بھی بہت سے کا تب شعبہ کتاب داری سے وابسۃ تھے۔ ان کے ہاتھ کی تحریریں مختلف لا بھریریوں میں موجود ہیں۔ خطاطوں کے علاوہ دربار میں ایک اچھی خاصی تعداد کتاب نویبوں کی تھی۔ جو بھی اعلیٰ عمارت تعمیر ہوتی تھی کتاب نویسوں کی تھی۔ جو بھی اعلیٰ عمارت تعمیر ہوتی تھی کتاب نویسوں کی تھی۔ جو بھی اعلیٰ عموے کتبے ملتے ہیں۔ یہ کتبے خط نویس اس دور کے لکھے ہوئے کتبے ملتے ہیں۔ یہ کتبے خط شعیات کے اعلیٰ عمونے میں لکھے ہوئے ہیں۔

### اعبدالرحيم خانخانال

علم و فضل اور ہنر و فن کی سرپر ستی اور آبیاری ہیں مغل دور کے بعض امر اء کامر تبہ بھی بہت بلند ہے۔ فن سے ان کی شیفتگی اور فن کاروں کی قدر دانی میں سے امر اء کسی طرح دربار سلطانی ہے کم نہیں تھے۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں نام عبد الرحیم خان خاناں کا بیٹا ہے جو ۱۹۲۴ھ / ۱۹۵۹ء میں بید الرحیم خان خاناں کا بیٹا ہے جو ۱۹۲۴ھ / ۱۹۵۹ء میں بیدا ہوا تھا۔ ابھی سے چار سال کا بچے تھا۔ کہ اس کے باپ ہیر م خال کو قتل کرادیا گیا۔ عبد الرحیم کی تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ

ا- سر گزشت خط نشغیق، ص ۲ ۱۴،

داری شہنشاہ اکبر نے خود اپنے ذمہ لی۔ عبدالرحیم عربی، فارسی، ترکی زبانوں کا ماہر تھا۔ فارسی، ترکی اور ہندی (بھاشا) میں شاعری کرتا تھا۔ ہندی شاعری میں بیہ تلسی داس کا مدمقابل تھا۔ اکبری دور کا مشہور امیر کبیر ہے۔ سندھ و گجرات کواس نے فتح کیا تھا۔ باہر باد شاہ کی خود نوشت تزک باہری کا ترجمہ ترکی زبان سے فارسی میں اس نے کیا تھا۔

اس کے دربار میں علاء، فضلاء، شعراء، خطاط اور فن کاروں کا اتبا برا مجمع تھا کہ دربار کے کی اور امیر کے پاس نہیں تھا۔ عبدالباتی نہاو ندی نے اس کے دربار کے متو سلین، علاء، فضلاء اور وزکاروں کا تذکرہ ماثر رہیمی میں لکھا ہے۔ علاء، فضلاء اور فن کاروں پر اس کی داد و دہش، افعام و ہنشش کی نہایت و لکش تصویر تھینچی ہے۔ اگر ہندوستان کے مغل امراء میں کوئی امیر بایسنخر مرزا کے ہم بلیہ شار کیا جاسکتا ہے تو وہ عبدالرجیم خان خاناں ہے۔ نادر کتا بیل جمح کرنے کا اس کو شوق تھا۔ شعبہ کتاب دار کی میں بڑے بڑے فن کار ملاز م شعے۔ ملا تحمد امین، ملا محمد مو من اور محمد حسین کا شی جلد ساز شعے۔ مولانا فہیم، میاں ندیم اور مرزا بہبود خوش نو لیس شعے۔ یہ سب خطاط میر علی ہروی کے شیوہ پر کھتے تھے۔ اس کے کتب خانہ کی تیار کردہ کہا ہیں حسن خطاط میر علی ہروی کے شیوہ پر کھتے تھے۔ اس کے کتب خانہ کی تیار کردہ کہا ہیں حسن خطاط میر علی ہروی کے شیوہ پر کھتے تھے۔ اس کے کتب خانہ کی تیار کردہ کہا ہیں موجود ہیں۔ کے اعتبار سے بیش بہا تصور کی جائی بیارے نو بھورت نو اسلامیہ کالنی پشاور کی لا بھریری میں موجود ہے۔ جس پر عبدالرجیم بین بیر م خال کے دستخط ہیں اور ۱۹۹۱ء میں درج ہے۔ ایک نیخ تاریخ محمود شاہی ہے۔ یہ مدید منورہ میں ترکی کتب خانہ میں موجود ہے۔ (ا) اس پر بھی ۱۹۹۱ء میں اور میں عبدالرجیم بین بیر م خال کے دستخط ہیں موجود ہے۔ ملا میہ موجود ہے۔ اس کی کتب خانے کی فہر ست تیار کی تھی۔ جو بڑے دنیا میں موجود ہے۔ ملا کی عمر میں ۲۰ اس کی عمر میں ۲۰ اس کی عبدالرجیم گیرات میں انتقال کیا، مگر نعش نظام الدین رجنروں میں درج تھی۔ عبدالرجیم نے میں درج تھی۔ عبدالرجیم نے عبدالرجیم نے عبدالرجیم نے عبدالرکیم نے عبدالرکیم میں درج تھی۔ عبدالرکیم گیرات میں انتقال کیا، مگر نعش نظام الدین رجنروں میں درج تھی۔ عبدالرحیم نے عبدالرکیم کی گئی۔

### منعم خال خان خانال

اس کا اصلی نام منعم بیک بن بیر م بیک تھا۔ یہ ہمایوں کے امراء میں سے تھاجو ایران سے اس کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے۔ بیر م خال کے قتل کے بعد اکبر بادشاہ نے منعم خال کو اپناوزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ یہ جون پور کا گورنر بھی رہا تھا۔ وہاں اس کی یادگار دریائے گومتی پر پل ہے، جو اس نے بنوایا تھا۔ یہ بنگال کا بھی گورنر رہا تھا۔ خرابی صحت کی بنا پر بنگال میں معمد کے معارفیا۔

اس امیر کو بھی علم وادب کا اور ہنر و فن کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ادب اور فن کے نادر نمونے بڑی ہیش قیت میں خریدا کر تا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے کتب خانے میں اچھے خاصی تعداد نوادرات کی جمع کرلی تھی۔ وہ آج دنیا کے مختلف کتب خانوں میں ملتے ہیں۔ بابر کے بیٹے مرزاکامران کا دیوان آج بانکی پور پٹنہ میں موجود ہے۔ یہ نسخہ منعم خال کے پاس رہ چکا ہے۔

ا- مكتبه شخ الاسلام عارف حكمت ب، مدينه منوره،

پھر شہنشناہ جہا نگیر کے پاس رہاہے۔ امیر خسر وکی کتاب ہفت پیکر جس کو مشہور خطاط مولانا اظہر تبریزی نے ۸۸۷ھ میں لکھا تھا۔ وہ منعم خاں کی ملکیت میں رہ چکا ہے۔ یہ نسخہ آج کل بالٹی مور امریکہ کی آرٹ گیلری میں رکھا ہوا ہے۔(۱) خمسہ نظامی اس کے کتب خانے کا نسخہ تھا۔ پھر وہ جہا نگیر کے پاس رہا آج کل برکش میوز میم لندن میں ہے۔اس طرح بہت سے خوبصورت لکھے ہوئے نسخے دنیا کے کتب خانوں میں مل جاتے ہیں اس کی دادود ہش پر شاعر نے یہ شعر کہا ہے۔

> منعم کبوه و دشت و بیابان غریب نیست بر جاکه رفت خیمه زد و بارگاه ساخت

> > الله الله

اکبر بادشاہ کو عالیشان عمارات بنانے کا بہت شوق تھا۔ لود حیوں کے زمانے سے آگرہ دارالسطنت بن گیا تھا۔ با براور ہمایوں کا دارالسطنت بھی آگرہ میں تھا، صحیح معنوں میں دارالسطنت اس کو شہنشاہ اکبر نے بنایا۔ اس نے یہاں قلعہ اور مختف عمارات تغییر کرائیں۔اس نے اس کانام اکبر آباد رکھا۔ آج تک آگرہ سے نسبت اکبر آبادی ہی بنتی ہے۔

آگرہ کے قریب ہی فتح پورسکری ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بابر بادشاہ نے رانا سانگارا جبوت کی متحدہ فوجوں کو شکست دی سخی۔ دوسری اجمیت اس کی ہے ہے کہ بہاں ایک بزرگ شخ سلیم چشتی رہتے تھے۔ جن کی دعا ہے اکبر کے دو بیلے جہا نگیر (سلیم) اور دانیال بیدا ہوئے تھے۔ بلکہ ان بچوں کی ولادت شخ کی خانقاہ میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد شہنشاہ اکبر نے وہاں عالیشان عمار تیں ہنوا کیں۔ ایک نہایت پُر عظمت و شوکت معجد تقمیر کرائی۔ یہاں کا بلند در دازہ آج بھی فن تقمیر کا نادر نمونہ ہے۔ ان عمار توں پر کتبات کندہ ہیں۔ بعض خط شخ میں ہیں ورنہ زیادہ ترخط نشعیق میں ہیں۔ یہ کتبات مختلف کا تبول نے لکھے ہیں۔ جن عمل سے اکثر میر محمود معصوم بھکری۔ (۲) قاسم ار سلان، مجمد حسین تشمیری، مولانا محمد باقر، محمد امین مشہدی اور مولوی عبد الحق وغیرہ کے زور قلم کا نتیجہ ہیں۔ یہ کتبے آج بھی فنی مہارت کی وجہ سے اپنے کھنے والوں کے لئے داد و تحسین وصول کرتے ہیں۔ بلند در وازے کے محراب پر ابھرے حروف میں عربی عبارت کدہ ہے۔ حسن بن احمد چشتی کے قلم سے کھی ہوئی مہرکت میں عربی عبارت کدہ ہے۔ حسن بن احمد چشتی کے قلم سے کھی ہوئی مہرکت میں عربی عبارت کدہ ہے۔ حسن بن احمد چشتی کے قلم سے کسی ہوئی مہرکت میں عربی عبارت کدہ ہے۔ حسن بن احمد چشتی کے قلم سے کسی ہوئی مہرکت کے مرفن کا شاہکارے۔

#### المعبه كتاب دارى

بندوستان کے مغل حکمراں تیموریان برات کی علمی اور فنی سرگرمیوں کے ورشہ تھے۔ کتابیں جمع کرنے کا شوق،
اونچی سے اونچی قیمت دے کر نفیس کتابیں خریدنا، حسین و جمیل کتابیں تیار کرانا۔ کتابوں کو نہایت سلیقے ہے رکھنا۔ یہ تمام
روایات ہرات ہے ان کو ورثے میں ملی تقییں۔ باہر اور پھر ہمایوں کو توزیادہ موقع نہ ملااگر چہ داغ بیل اس شوق کی وہی ڈال کر
گیا تھا۔ لیکن شہنشاہ اکبر کو پرامن زمانہ ملا۔ اس نے علماء اور فن کاروں کو اپنے گرد جمع کررکھا تھا۔ اس لئے وہ زیادہ بڑے پیانے پر

ار پاک و مند میں اسلامی خطاطی، ص ۵۲، ۲ سر گزشت خط نستعلیق، ص ۹۳،

زیادہ فراخ دلی سے اپنے ذوق کی پیمیل کر سکا۔

ابوالفضل نے آئیں اکبری میں آئین تصویر خانہ اور آئین کتاب خانہ کے ذیل میں ان شعبوں کی کار کردگی کی تفصیل دی ہے۔ خواجہ عبدالصد شیریں رقم اور میرسید علی تیم بیزی اس شعبے کے انچار تی تھے۔ یہ دونوں ہایوں بادشاہ کے ہمراہ ایران سے آئے تھے۔ اس شعبے میں جس اعلی بیانے پر اور فئی معیار پر کتب تیار ہوئی ہیں وہ لا خانی ہیں۔ حسین میر زابایقر اکے بعد کہیں مسلمان بادشاہ کے بیبال اس نمونے کا شعبہ نہیں ماتا جیسا کہ اکبر بادشاہ کی سر پرستی میں کام کر رہا تھا۔ اکبری دور کا بہترین خطاط محمد حسین کشمیری تھا۔ جو اپنے استاد مولانا عبدالعزیز ہے بھی سبقت لے گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس شعبے میں درج ذیل فیکار خطاط کام کرتے تھے۔ محمد باقریسر ملامیر علی، محمد امین مشہدی، میر حسین کلنگی، مولانا عبدالحق، مولانا وری، مولانا عبدالرحیم، خطاط کام کرتے تھے۔ محمد باقریسر ملامیر علی، محمد امین مشہدی، میر حسین کلنگی، مولانا عبدالحق، مولانا عبدالرحیم، میر عبداللہ نظامی قزوین، علی حسین کشمیری، نوراللہ، قاسم ارسلان۔ مصور کتابوں کے علاوہ جن کا تذکرہ سطور بالا میں گزرچکا ہے۔ اس شعبے میں ایک مرقع بے مثل علی مرقع درج ہیں۔

اکبر باد شاہ کے بعد جہا نگیر باد شاہ نے اور پھر شاہجہاں نے اس شعبے کو ہر قرار رکھا، اس کو مزید ترقی دی۔ اس میں خوبصورے کتابیں تیار ہوتی تھیں۔

ا یک شاہی کتب خانہ اس کے ساتھ تھا۔ یہ کتاب خانہ قلعہ آگرہ کے مثمن برخ میں قائم کیا گیا تھا۔ جو کتابیں تیار ہوتی تھیں وہ یہاں محفوظ رکھی جاتی تھیں۔اطراف واکناف ہے بھی خوبصورت کتابیں تحفقاً یا قیمتاً آتی رہتی تھیں اور یہاں جمع ہوتی رہتی تھیں۔اکبر کے زمانے میں اندازہ ہے کہ اس کتب خانے میں چو بیس ہزار کتابیں جمع ہوگئی تھیں۔

جہا تگیر کے زمانے میں شعبہ کتاب کا نگران شریف بن عبدالصمد تھا۔ شاہجہان کے زمانے میں صادق خال کتاب دار تھا۔اس نے تاریخ میں ایک کتاب تاریخ شاہجہانی بھی لکھی ہے۔(۱)

> جب بھی کوئی کتاب باد شاہ کے حضور پیش کی جاتی تھی تو اس پریہ عبارت لکھ دی جاتی تھی۔ بتاریخ ۲۲ ماہ ار دی بہشت سنہ ۴۰ در بلدہ لا ہور عرض دیدہ شد،

ساتھ ہی ہے بات بھی صراحتاً درج کی جاتی تھی کہ کس کی تحویل میں ہے کتاب دی گئی، مثلاً اللہ اکبر در تحویل خواجہ عنایت اللہ بتاریخ 19رار دی بہشت ۴۴ عرض ویدہ شد۔

یہ تمام تفصیل اس کتاب پر ہی درج کی جاتی تھیں۔ شاہی مہر لگتی تھی، پھر کتابدار کی مہر لگتی تھی۔ مغل عہد میں مہروں کا نظام اچھاغاصا پیچیدہ تھا۔

شاہی کتب خانے کے علاوہ شنرادگان، بیگات، امراء کے بھی کتب خانے ہوتے تھے۔ اکبری دور میں ملافیضی، عبدالرحیم خان خاناں اور منعم خان خاناں کے کتب خانے بہت مشہور تھے۔

٣٠ پاپ

د بستانِ مغل

به عهد نور الدين محمد جها نگير

(>2-14-10/PLQ1-7761)

جہا تگیر ۳۸ سال کی عمر میں ۱۰۱ه /۱۷۰۵ء میں آگرہ میں تخت نشین ہوا۔ جلوس کے بعد پہلا کام جو جہا تگیر نے کیا وہ نئے سکوں کا اجراء تھا۔ جن پر خط نشخیلق میں یہ شعر لکھے گئے ۔

> بخط نور به از کلک تقدیر رقم زد شاه نور الدین جهانگیر شد چونور زیں سکه نورانی جهال آفاب مملکت تاریخ آل

میلی مرتبہ سکوں پر شعر لکھے گئے اور خط نستعلق استعال کیا گیا۔ جہا نگیر فنون لطیفہ کا بے حد قدر دان اور نقاد تھا۔ مغل ہاد شاہوں میں اس سے بڑا فنونِ لطیفہ کا قدر داں دوسر اکوئی باد شاہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں تصویر کا بھی بیه زبردست نقد تھا۔ اکبری دور کے قائم کردہ شعبہ کتاب سازی اور کتاب داری اور مصوری کی اس نے خوب سر پرستی کی۔ اکبری دور کے تمام فن کاروں کو بھی اس نے علی حالہ قائم رکھااور ان کی سر پرستی کی۔ دبستان مغل کو اس کے دور میں مزید فروغ پانے کا موقع ملا بلکہ مغل دربار میں فن کی قدر دانی کی خبریں دور دور ملکوں میں پہنچنے لگیں۔ ایران و توران سے اساتذہ اور ماہرین ہندوستان آتے تھے اور جہا تگیر کی قدر دانی ہے فیض یاب ہوتے تھے۔ عبداللہ حسین، میر زامحہ باقر وغیرہ کی خوب قدر کی۔

#### معتمدخال

جہانگیر کے بہت سے کا تبول میں معتمد خال بہت مشہور و معروف ہے۔ اس کا اصل نام خواجہ شریف تھا۔ یہ مشہور خطاط خواجہ عبدالعمد شیریں رقم کا لڑکا تھا۔ عہد اکبری میں یہ مبتم کتب خانہ تھا۔ جہانگیر اس سے بہت خوش تھا۔ وہا پی گونا گوں قاطط خواجہ عبدالعمد شیریں رقم کا لڑکا تھا۔ عہد اکبری میں یہ مبتم کتب خانہ تھا۔ جہانگیر اس سے بہت خوش تھا اور وکالت کے جلیل القدر قاطیت کے باعث بادشاہ کا ندیم خاص بن گیا تھا۔ بادشاہ نے اس کو امیر الام اء کا خطاب سے اس کو بلاتا تھا۔ اس کی قدر و منزلت کا منصب پر فائز کیا تھا۔ اس کو معتمد خال کا خطاب بھی دیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس خطاب سے اس کو بلاتا تھا۔ اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ شاہی انگوشی "مہراشرف اوزک" قیتی جوابر سے آراستہ کرا کے بادشاہ نے خود اس کے وست مبارک سے پہنی تھی۔

یہ شخص فن نستعلق کا برا ماہر تھا۔ نستعلق کے علاوہ خط شک اور ننخ کا بھی ماہر تھا۔ مجد وزیر خال لا ہور میں آیت الکری خط شکث لکسی ہوئی ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ رزم نامہ اور خسہ نظامی کے ترقیع عہد اکبری میں اس نے لکھے تھے۔ پٹینہ میں ایک شوقین مانک کے پاس اس کے ہاتھ کے نمو نے ڈاکٹر عبد اللہ چفتائی نے و کیھے تھے۔ (ا) اس کا انقال ۴ م اھ میں ہوا ہے۔ توزک جہا تگیری کی ترتیب میں یہ شخص جہا تگیر کے ساتھ عبد اللہ چفتائی نے و کیھے تھے۔ (ا) اس کا انقال ۴ م اھ میں ہوا ہے۔ توزک جہا تگیری کی ترتیب میں یہ شخص جہا تگیر کے ساتھ برابر شریک رہا ہے۔ اکثر و اقعات اس کے قلم ہے درج ہوئے ہیں۔ ترقی کرتے کرتے یہ بخشی گیری کے عہدے تک پہنچ گیا۔ جہا تگیر کو عمار توں کا اور باغات لگوانے کا بھی بہت شوق تھا۔ کشمیر (شالامار) اور الہ آباد میں باغات لگوائے۔ لا ہور، جہا تگیر کو عمار توں کا اور باغات لگوائے کا جسی بہت شوق تھا۔ کشمیر میں عبد اللہ مشکیس رقم اور عبد اللہ حسین کے دیا جہیر میں عمارات بنوا کیں۔ کا تیوں نے خطاط پیشتر وہی تھے جو اکبر کے زمانے میں عبد اللہ مشکیس رقم اور عبد اللہ حسین کے میں۔ کتاب بھی شامل ہیں۔ جہا تگیر کے دور کے خطاط پیشتر وہی تھے جو اکبر کے زمانے میں تھے۔ جن میں ہے بعض کا تذکرہ ہم سابق میں کر چکے ہیں۔

### انار کلی

لا ہور میں اس کے دورکی ایک مشہور عمارت انارکلی کے نام سے مشہور ہے۔ انارکلی کی داستان محبت تو خود ساختہ ہے۔ جہا تگیر کی ایک بیوی تھی، جس کا نام صاحب جمال تھا۔ یہ زین خال کو کہ کے بچپا حسن خال کی لڑکی تھی۔ اکبر کے علم کے بغیر جہا تگیر کی ایک بیوں ہوا تھا۔ کا مقال کی لڑکی تھی۔ اس سے جہا تگیر کا لڑکا پر ویز پیدا ہوا تھا۔ کا وہ میں اس عورت کا انتقال حسب تقریح اکبر نامہ ۱۰۰ھ میں ہوا۔ تب اس نے اس پر ایک عالی شان مقبرہ بنوا دیا تھا۔ تدویذ اور کتبات شتعلیق میں ہیں ایک جگہ یہ شعر کندہ ہے۔

ا- سر گزشت خط نستعلق، ص ۱۷۳،

آه گر باز مینم روئے یار خویش را ناقیامت شکر گویم کردگار خویش را مجنون سلیم اکبر ۱۰۰۸ه، فی شهور ۲۴۰۱ه،



# شهاب الدين شاهجهال

(,14A4-1049/2010-1444)

شاجبہان کے ۱۹۲۳ء میں تخت نشین ہوااور تمیں سال حکومت کرنے کے بعد ۱۹۸۸ھ را ۱۹۵۷ء کو معزول کر دیا گیا۔ شاجبہان یاد شاہ کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ کا عبد زریں کہلاتا ہے۔ ملک میں ہر طرح امن وامان تھی، رعایا خوشی کی تاریخ کا عبد زریں کہلاتا ہے۔ ملک میں ہر طرح امن وامان تھی، رعایا خوشی کی شرجبہان کو عمارت ہنوانے کا بڑا شوق تھے۔ اس کے دور کی عمارتیں فن تغییر کا بہترین نمونہ ہیں۔ روضہ تاب محل آگرہ فن تغییر کے عجائبات میں شار ہو تا ہے۔ سنگ مر مرکی سید عمارت اسم والے میں شروع ہوئی اور ۱۸۵ھ میں پاپید تیمیل کو بہنچی۔ خطاطوں اور فزکاروں کا سررشتہ جو اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھے۔ شہبہان نے نہ صرف خطاطوں اور فزکاروں کا حرف فروغ دیا۔ مغل بادشاہ کی داستانیں جب ولایت (ایران) میں پہنچیں اور فن کاروں کی



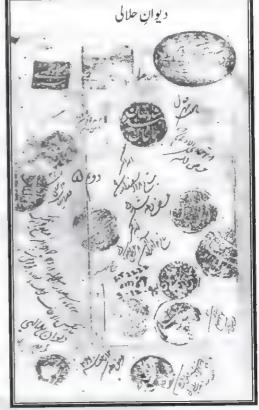

سریرستی کا حال وہاں مشہور ہوا تو بہت ہے خطاط اور فن کاروں نے ایران سے ہندوستان کارخ کرلیا۔

#### عبدالرشيد ديلمي

عبد شاہجہانی کا مشہور ترین خطاط رشیدائے دیلمی ہے۔ عبدالرشید دیلمی مشہور عالم خطاط میر عماد الحسنی قروینی کا بھانجا اور داماد تھا۔ جب میر عماد کو شاہ عباس صفوی نے ۴ ۱۹۰ ه میں قبل کرا دیا تو عبدالرشید گھر میں روپوش ہوگیا، جب فلاکت اور افلاس نے ہے حال کر دیا تو وہاں ہے کسی طرح نکل کر ہندو ستان پہنچا۔ ہندو ستان میں وہ اس حال میں پہنچا کہ تن پر کپڑے بھی سلامت نہیں تھے۔ سب ہے پہلے وہ لا ہور پہنچا۔ یہاں اس نے اپنے حالات ٹھیک کئے۔ یہاں پچھ شاگر د بھی پیدا کئے۔ یہاں سے سے آگرہ میں باد شاہ شاہجہان کی خدمت میں باریاب ہوا۔ شاہجہان نے اس کی قرار واقعی قدر و منزلت کی اور شنہ اوہ مجمد داراشکوہ،(۱) شنم اوی جہاں آراء اور زیب النب کی تعلیم پر اس کو مامور کر دیا، شنم اوی جہاں آراء نے انعام واکرام ہے اس کو بہت نوازا۔ رہنے کے لئے تین حویلیں آگرہ و بلی اور لا ہور میں عطاکیں۔ شاہجہان نے اس کو شاہی کتب خانے کا کتاب دار مقرر کر دیا۔ اس دور میں اس نے سلطان حسین میر زابلیقر اکاتر کی دیوان جس کو مشہور خطاط سلطان علی مشہدی نے لکھ تھا۔ ۹۰۰ ھ میں باد شاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ باد شاہ نے اس پر اپنے و شخط شبت کے۔ آج کل بید دیوان قطنطنیہ تر کی میں موجود ہے۔ باد شاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ باد شاہ نے اس پر اپ و شخط شبت کے۔ آج کل بید دیوان قطنطنیہ تر کی میں موجود ہے۔ باد شاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ باد شاہ نے اس پر اپ و شخط شبت کے۔ آج کل بید دیوان قطنطنیہ تر کی میں موجود ہے۔ باد شاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ باد شاہ نے اس پر اپ و شخط شبت کے۔ آج کل بید دیوان قطنطنیہ تر کی میں موجود ہے۔

عبدالرشید دیلمی جس کو اس کے مداح محبت میں رشیدائے دیلمی کہتے ہیں کو خط نستغلیق میں فن کی امامت کا ورجہ عاصل ہے۔ تمام اساتذہ فن نے اس کو امام نستغلیق تشلیم کیا ہے۔ خط نستغلیق میں وہ ایک خاص طرز کے بانی ہیں، جس کو شیوہ



رشید یا طرز رشید کہتے ہیں۔ ان کی تحریر میں ایک خاص کشش ہے۔ حروف کی بندش بڑی چست ہے۔ ان کے بیہاں حروف کے دائرے اور کشش ایک خاص امیاز رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے بہت ہے خطاط طرز رشید کے متبع اور مقلد ہیں۔ مدتوں ان کی تقلید کا لوگ دم مجرتے رہے ہیں۔

مندوستان میں بہت سے لوگوں نے

ان ہے اکتساب فن کیا ہے۔ بعض مشہور شاگر دوں کے نام یہ ہیں: خواجہ محمد اشر ف، خواجہ سر اسعیدائے اشر ف، عبدالرحمٰن، میر حاجی، چندر بھان منشی، عبدالرحیم فرمان نولیس، ان کے ہاتھ کی کابھی ہوئی ناد علی کی وصلی فن کا اعلیٰ نمونہ سمجھی جاتی ہے۔ جو مہار اجہ سرکشن پرشاد وزیر اعظم نظام دکن کے مجموعے میں موجود ہے۔

١٨٠١ه ميں آگره ميں بعبد اورنگ زيب عالمگير اس كا انقال ہوا ہے۔ عجيب اتفاق ہوا كه اس سال فارى زبان كے

ا . خطاطی اور جار ارسم الخط، محمد یوسف بخاری، و بلوی،

مشہور شاعر مرزا محمد علی صائب تمریزی کا بھی انتقال ہوا ہے۔ زیب النساء بیگم کی فرمائش پر ایک شاعر نے دونوں کی موت پر ایک طویل قطعہ لکھاہے۔اس کا آخری شعربیہ ہے۔

> گفتم از ارشاد بهر عقل در تاریخ آن بود باهم مردن آقا رشید و صائبا(۱)

# 🖈 ڪيم رکناکاشي

ووسر انامور خطاط جو سر زمین ایران سے ہندوستان میں بادشاہ شاہجہان کے دربار میں پہنچا حکیم رکناکا ثی تھا۔ اس کا
پورانام حکیم رکن الدین مسعود تھا۔ طبابت اس کے خاندان کا آبائی چیشہ تھا۔ یہ خود بھی زبردست حکیم تھا۔ آغاز میں یہ شاہ
عباس صفوی کے دربار میں بحیثیت طبیب ملازم ہو گیا، لیکن جب شاہ عباس کی صحت گر گئی تو اس کا نزلہ طبیبوں پر پڑا۔ اس جرم
میں حکیم رکنا کو ملاز مت سے برخاست کر دیا گیا۔ مزید برآں اس پر سے جرمانہ عاکد کیا گیا کہ وہ سابق میں وصول کی ہوئی شخواہ
بھی واپس کرے۔ ان پریشان کن حالات میں حکیم نے ہندوستان کا رخ کیا اور یبال آکر شاہجہان بادشاہ کے دربار سے وابستہ
ہو گیا۔ حکیم رکنا شاعر بھی تھا اور پیشہ کے لحاظ سے مسے شخلص اختیار کرر کھا تھا۔ شاہجہان بادشاہ کی تخت نشینی پر اس نے ایک
قطعہ کہا تھا۔

| جہال         | شاه     |      | زمانه |       | بادشاه |
|--------------|---------|------|-------|-------|--------|
| يباشد        | كامر ال | ,    | 9     | و شاد | خروم   |
| باشد<br>گفتم | شہ      | جلوس |       | سال   | K.     |
| باشد         | جہاں    | t    | باد   | جهال  | 13     |
| Ø            | 1       |      |       | ۳     | 4      |

شاعری کے علاوہ خطاطی ہے بھی حکیم رکنا کو بہت دلچیں تھی۔وہ ایک ماہر خطاط تھا۔ شخ سعدی کی گلستاں و بوستال کو اس نے اپنے قلم ہے لکھا ہو دخطاطی ہے بھی حکیم رکنانے گلستان ۱۰۳۸ھ اس نے اپنے قلم ہے لکھا ہو کے علیم رکنانے گلستان ۱۰۳۸ھ میں اور بوستان ۱۰۳۹ھ میں لکھی ہیں۔ دونوں ننخے اعلیٰ درجے کے سمر قندی کا غذیر لکھے ہوئے ہیں۔ کا غذ زر افشاں ہے۔ حاشیہ سنہری ہے۔ ان کی جلدیں بھی بڑی شاندار ہیں۔ اور دس اور اق بوستان میں مصور ہیں۔ تصاویر شاہجہان کے دور کے ثقافتی ماحول کو پیش کرتی ہیں۔

تاریخی اہمیت ان کی ہے ہے کہ شاہجہان نے ان دونوں نسخوں کو انگلتان کے باد شاہ کے پاس ۴۸ مارھ /۱۹۳۸ء میں تحفہ بھیج دیا تھا۔ انگلتان میں اس زمانے میں چار لس اۆل کی حکومت تھی، جس کو ۱۹۳۹ء میں پھانی دی گئی۔ مدتوں ہے دونوں

ا-سر گزشت، پاک و ہند میں اسلامی خطاطی ، صحیفہ خوشنو بیاں ، ان کی وصلیاں کراچی نیشنل میوزیم میں موجود ہیں۔

ننخے انگلتان میں رہے۔ پھر ولیم چہارم نے ۱۲۳۲ھ / ۱۸۳۴ء میں فنخ علی شاہ باد شاہ ایران کو تخفہ میں دے دیئے۔(۱) ملکہ نواب متاز الزمانی بیگم کی سفارش پر حکیم کو ۲۴ ہزار روپیہ سالانہ کاعبدہ عطا کیا گیا۔ پھر جلوس کے پانچویں سال یعنی ۲۰۰۰ھ میں پانچے ہزار روپیہ کاانعام دے کر حکیم کو مشہد مقدس کی زیارت کے لئے روانہ کر دیا گیا۔

# 🚓 مير محمد صالح اور مير محمد مومن

یہ دونوں عہد اکبری کے مشہور خطاط میر عبداللہ مشکیس رقم کے لڑکے تھے۔ دونوں بھائی خط نستعلق لکھنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ان کو شاعری کا بھی شبتہ ذوق تھا۔ محمد صالح ہندی شاعری اور ہندی موسیق میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس کی تصنیف منا قب مصطفوی بہت مشہور ہے۔ محمد صالح ۱۲ اھ میں فوت ہوااور محمد مومن اس کے بعد ۹۱ اھ میں فوت ہو گیا۔ بعہد اور نگ زیب عالمگیر ، یہ دونوں بھائی شاہی کتب خانے میں عہدہ کتاب داری پر مامور تھے۔

فنی مہارت کا اندازہ اس واقعے ہے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ میر محمہ مومن نے چند قطعات میر علی ہروی کی نقل میں لکھے۔ ان قطعات کو اس نے شنرادہ شاہ شجاع کی خدمت میں پیش کیا۔ میر علی ہروی کے قطعات کی شنرادے نے بڑی قدر کی اور اس کو دو ہزار روپیہ انعام دیا۔ نقل ہو بہو مطابق اصل تھی۔ اصل اور نقل میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بہت بعد میں یہ راز کھلا کہ ور حقیقت یہ قطعات میر محمہ مومن کی مشق ہیں اور میر علی ہروی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میر محمہ مومن کو شنرادہ سلیمان شکوہ کو خط کی تعلیم و سینے میر امور کیا گیا تھا۔

# 🖈 محد مراد کشمیری شیرین قلم

عہد شاہجہانی کا یہ بھی ایک ماہر خطاط تھا۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے بہت سے قطعات مختلف مقامات پر ملتے ہیں۔

بعض نقاد وں کے خیال کے مطابق اس کا خط مشہور خطاط محمد حسین کشمیر کی کے خط سے بہت مشابہ ہے۔ بعض دوسرے لوگ
پختگی اور حسن خط کی بنا پر اس کے خط کو میر علی ہر وی کے خط سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ سلطان علی مشہدی کا ٹائی قرار
دیتے ہیں، بہر کیف یہ اپنے دور کا ماہر خطاط تھا۔ حروف کے دائروں اور حروف کی حلقہ بندی میں اس کو خاص امتیاز حاصل تھا۔
خط جلی اور خفی دونوں بکیاں مہارت سے لکھتا تھا۔

#### المنير لا ہوري 🚓

یہ اہل علم و فضل اور اہل کتا ہے کا مشہور خاندان تھا۔ منیر کے والد عبد الجلیل بن حافظ ابوالحق لا ہور کے رہنے والے تھے۔ فن خوشنو کی میں شہرت رکھتے تھے۔ اکبر بادشاہ کے یہاں خوش نویبوں کے زمرے میں ملازم تھے۔ آئین اکبری کے مسودات عبد الجلیل نے ابوالفضل کے سامنے بیٹھ کر صاف کئے تھے۔ منیر کے دو بھائی ادر تھے وہ دونوں بھی خوش نویس تھے۔

ا پاک و ہند میں خط نستعلق ، ۴۷ او، ڈاکٹر محمد عبداللہ چفتائی ، ص-۸،

مولانا منیراس خاندان کے سب سے زیادہ باکمال فرد تھے۔ منیر خوشنولی کے ساتھ ادیب بھی تھا۔ ادب میں ان کی کتاب انشائے منیر مشہور ہے۔ شاہجہان بادشاہ کے ہم زلف مر زاابوالحن مخاطب بہ آصف خال کے ساتھ منیر نے زیادہ وقت اللہ آباد میں گزارا تھا۔ کچھ عرصہ جونپور میں اعتقاد خال کے ساتھ بسر کیا۔ افسوس ۳۲ سال کی عمر میں اس نوجوان ادیب و خوشنویس کا انتقال ۵۵ ادھ میں آگرہ میں ہوا۔ مگر تدفین لا ہور میں عمل میں آئی۔ چند قطعات اس کی یادگار ہیں۔

### 🛠 امانت خان شیر ازی کتاب نولیس

شاہجہان بادشاہ کو عمارات بنانے سے بہت دلچیں تھی۔ فن تغییر کاشاہ کار بلکہ عجوبہ روضہ تاج محل ہے، جو آگرہ میں تغییر ہوئی۔ سنگ تغییر ہوا۔ یہ عمارت شاہجہان کی تیگم ملکہ متاز الزمانی کی قبر پر دریائے جمنا کے کنارے (۱۰۴۱- ۷۰۱ه) میں تغییر ہوئی۔ سنگ سفید کا یہ مقبرہ اپنی تغمیر می خوبیوں اور فنی لطافتوں کے باعث دنیا کے سات عجائبات میں شار ہو تا ہے۔ اس میں آیات قرآنی خط شفید کا یہ مقبرہ اپنی تعمیر می خوبیوں اور فنی لطافتوں کے باعث دنیا کے سات عجائبات میں شار ہو تا ہے۔ اس میں آیات قرآنی خط ثلث میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ امانت خال شیر ازی کے زور قلم کا مقیجہ ہیں۔

اس کا اصلی نام عبدالحق تھا۔ اس کا والد محمد قاسم شیر از سے چل کر اکبر باد شاہ کے دربار میں آیا تھ۔ شاہجہان باد شاہ کا وزیر محمد افضل اس کا بھائی تھا۔ اکبر کے مرنے پر جہا تگیر نے جب سکندرہ میں اپنے باپ کا مقبرہ تغییر کرایا تو مقبرے پر آیات

قرآن اس نے تکھی تھیں۔ وہاں اس نے خط ستعلق میں نانوے اسائے حسیٰ بھی لکھے۔ شاہجہان کے زمانے میں روضہ تاج محل پراس نے خط ثلث میں آیات قرآنی تکھیں۔ شاہجہان نے اس کو امانت خاں کا خطاب دیا تھا اور بھی بڑے بڑے انعامات سے نوازا۔ شاہجہان نے اس کو لا ہور کے نواح میں جاگیر دی تھی۔ امر تسر کے قریب اس نے ایک عالی شان سرائے تعیر کی تھی۔ جو ایک مدت سرائے امانت خال کے نام سے مشہور ربی۔ ایک قدر دان شہنشاہ نے ایک خطاط کی شاہانہ سر پرستی کی اور خوب خوب نوازا۔

شراده خرم خط تسعیق ارسرا اسلامی ارسرا اسلامی ارسرا اسلامی ارسرا اسلامی این اس

نور الله استاد احمد عبد شاہجہانی کے مشہور معمار کا بیٹا تھا۔ وہ زبر دست خطاط بھی تھا۔ جامع مبعد دبلی پر خط ثلث میں کتبات استاد نور الله نے لکھے ہیں۔ تحریر کی نفاست اور جاذبیت آج تین صدیاں گزر جانے کے بعد بھی علی حالہ قائم ہے۔ اس نے فن کارکی مہارت فن کا اندازہ ہو تا ہے۔

# محى الدين محمر اور نگزيب عالمگير باد شاه

(1+1-1110 / PITI-2+212)

اورنگ زیب ۱۰۲۸ و بین تخت نشین ہوا اور پچاس سال حکمر انی کرتا رہا۔ اورنگ زیب حافظ قرآن، فقیہ، عالم، فاضل اور ادیب تھا۔ ہندوستان کے تخت پر اس ہے بڑھ کر کوئی دوسر اعالم فاضل شخص مند نشین نہیں ہوا۔ وہ خود خط ننخ اور خط نستعلیق کا براہا ہر تھا۔ اس نے خط کی تعلیم عبد الرشید دیلمی اور سید علی خال جو اہر رقم سے حاصل کی تھی۔ اورنگ زیب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید بعض بجائب خانوں میں موجود ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے ایک ایساہی قرآن مجید شائع کیا تھا۔ جس پر اورنگ زیب خود لکھتا ہے کہ میں نے جس پر اورنگ زیب عالمگیر کانام لکھا ہوا تھا۔ (ا) مگر خطوط کے مجموعہ کلمات طیبات میں اورنگ زیب خود لکھتا ہے کہ میں نے ایک دوقرآن مجید حصول ثواب و ہرکت کے لئے جیں اور حرمین شریفین بھجواد ہے، مگر ان پر نہ نام لکھانہ تاریخ، اس بیان کی موجوگ میں جمیں اس کے دستخط والے تمام قرآن مجید جعلی نظرآتے ہیں اور مشکوک ہیں۔ (۲)

اور نگزیب کے زمانے میں فنون لطیفہ کی سرپر سی میں ایک انقلاب آگیا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے سے دو جداگانہ شعبہ مصوری اور خطاطی کے چلے آرہے تھے۔ جہا نگیر اور شاہجہان بادشاہ نے بھی ان کی سرپر سی اور قدرافزائی میں کوئی وقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ اور نگ زیب نے فن کاروں سے سرکاری سرپر سی ختم کر دی۔ البتہ فن خطاطی سے اس کی ذاتی دلچپی بدستور تائم رہی۔ ڈاکٹر عبداللہ چنتائی کے خیال کے مطابق فن اب دربارکی قید سے آزاد ہو گیااور صحیح معنوں میں جمہوری اور عوامی فن بن گیا۔ فن خطاطی اور نگ زیب کے زمانے میں مجھی بافروغ رہا۔

ا۔ خط طی اور ہمار ارسم الخط ، پوسف بخاری دہلوی، ص ۲۵، ۲۰ کلمات طیبات کا بیان ممکن ہے آغاز کا ہو۔ ور نہ یہ حقیقت ہے کہ اور ہمار ارسم الخط ، پوسف بخاری دہلوی، ص ۲۵، ۲۰ کلمات طیبات کا بیان ممکن ہے آغاز کا ہو۔ ور نہ یہ حقیقت ہے کہ اور نگزیب قرآن مجید لکھ کر ہدیے پر دیتا تھا۔ اس ہے اس کو آمدنی تھی۔ مرنے کے قریب وصیت نامے میں وہ انتقال ہے دن مسلم چودہ وروپے بارہ آنے جو ٹو پیوں کی سلائی کے بیگم محل دار کے پاس جمع میں، وہ ان سے لے کر مجھ بچارے کے کفن میں صرف نریں ، مبلغ تین سوروپیہ قرآن کی لکھائی کے صرف خاص میں میں وہ انتقال کے دن محتاجوں کو دیں۔ اس لئے کہ کلام مجید کی لکھائی میں حرمت کا اندیشہ ہے۔ یہ میرے کفن میں صرف نہ کریں۔ "
اس سے صاف ظاہر ہو تا ہے کہ بادشاہ قرآن مجید لکھ کر لوگوں کو ہدیہ لے کر دیتے تھے۔ اس کے معنی ہم بین کہ کثیر تعداد میں لکھے گئے ہوں گے۔ اس لئے اگر مختلف کتب خانوں میں اور نگزیب کے ہاتھ کے قرآن مجید موجود ہیں توان کورو نہیں کیا جاسکتا۔

# 🖈 سيد على جواهر رقم

سید علی خال کے والد کا نام آغامقیم عرف شمس الدین علی خال تھا۔ وہ تیریز کار بنے والا تھا۔ فن خطاطی کی تعلیم اس نے وطن ہی میں حاصل کی تھی۔ وہ میر عماد کی روش پر بہت اچھا لکھتا تھا اور مہارت فن کی وجہ سے استادی کے در جے پر فائز تھا۔ اورنگ زیب نے اس کو شنرادوں کو تعلیم دینے پر مامور کر دیا تھا۔ شاہی کتب خانے کا کتاب دار بھی اس کو مقرر کر دیا تھا۔ اصل میں تو وہ ننے کا ماہر تھا، گر نستعلق بھی خوب لکھتا تھا۔ جب وہ ہندوستان پہنچا تو یہاں آ قارشید کی روش کو قبولیت عامہ حاصل تھی۔ ان کے سامنے اس کا رنگ نہ جم سکا۔ آخر اس نے شیوہ عماد کو ترک کر دیا اور شیوہ رشید پر مشق کی۔



ذہین اور محنتی آدمی تھا۔ جلد ہی چیک اٹھا اور پھر تو بہت مشہور ہوا۔ اس کو جواہر رقم کا خطاب ملا۔ نقاد ول کا خیال ہے کہ جواہر رقم کا کا خط آقارشید کی طرح زور اور استوری تو نہیں رکھتا لیکن کری اور نمک میں وہ رشید کے خط تک چہنے جاتا ہے۔ ۱۹۰۳ھ کے خط تک چہنے جاتا ہے۔ ۱۹۰۳ھ کی مراسی کی ایشال کیا۔ تدفین دیلی میں ہوئی۔ اس کے ہاتھ کی وصلی علی گڑھ یو نیورسٹی کی لا تبریری میں موجہ وسے۔

# الله زرس رقم الله زرس رقم

ہدایت اللہ آغاز میں محمد حسین تشمیری کی روش کی مثق کیا کرتا تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ سید علی جواہر رقم کی مقبولیت بہت زیادہ ہے تو پھر اس کی روش کی تقلید شروع کر دی۔ سخت محنت کی۔ پھر اس میں کمال حاصل کیا اور مرتبہ استادی کو پہنچ گیا۔ عالمگیر نے اس کوسر کاری کتب خانے کا داروغہ مقرر کر دیا۔ وہاں اس نے دیوان حافظ بخط خفی لکھا۔ بادشاہ نے شنم ادہ گان کام بخش اور محمد اعظم کا استاد زریں رقم کو مقرر کر دیا تھا۔

حق یہ ہے کہ ہدایت اللہ زریں رقم کا قلم بہت دل آویز ہے اور جواہر رقم سے بلند تر ہے۔ مزاح اور طبع کے اعتبار سے ہدایت اللہ مسکین اور سادہ مزاج آدمی تھا۔ ۱۱۱۸ھ / ۷۰ کاء میں احمد آباد میں اس کا انقال ہوا۔ اس کی تحریر کردہ ایک وصلی مؤر نہ ۱۱۱۲ھ د بلی کے میوزیم میں موجود ہے۔ ایک اور وصلی علی گڑھ یو نیورٹی میں موجود ہے۔ (۱)

# ۳۱۰۵

# خط تشخ كااحيا

بابر بادشاہ سے لے کر اورنگ زیب عالمگیر تک خط نستعلق شاہی سر پرستی میں فروغ پا تارہا۔ اس نے اس قدر عرون اور غلبہ حاصل کر لیا کہ ہندوستان اور پاکستان کا یہ مقبول عام خط بن گیا۔ دوسرے تمام خطوط اس کے سامنے ماند پڑگئے، دب گئے۔ حتی کہ خط ننخ کی جانب سے مجمی غفلت برتی جانے گئی۔

قر آن مجید خط ننخ میں لکھے جاتے ہیں۔ قر آن مجید کو حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے اختیار کردہ رسم الخط کے مطابق ککھنا ضرور کی ہے۔ اس پر امت کے تمام فر قوں کا اجماع ہے۔ اس کو رسم عثانی کہتے ہیں۔ اس لئے خط ننخ کلھنے کے لئے عربی زبان کا جاننا اور عربی خط کے قواعد کتابت و املا کا جاننا نہایت ضرور کی ہے۔ خط ننخ کے لکھنے والے کو نساخ کہتے ہیں، خط ننخ کی طرف سے غفلت کا بتیجہ ہے کہ دنیا کے کتب خانوں اور عجائب خانوں میں مختلف ملکوں میں تحریر کردہ قرآن مجید ہیں مگر ان میں ہندوستان اور یا کتان کے لکھے ہوئے قرآن مجید کی تعداد بہت کم ہے۔

# 🖈 عبدالباتی حدادیا توت رقم

اس کا اصلی نام عبداللہ تھا گروہ عبدالباتی کے نام ہے مشہور ہے۔ ایران کا رہنے والا تھا۔ آغاز میں یہ پیشہ حداد می ہے منسلک تھااور اسلحہ بنایا کرتا تھا۔ ایک مدت کے بعداس کو فن کتابت کا شوق ہو گیا۔ اس نے دبستان ہرات کے مشہور خطاط شش قلم عبداللہ طباخ کے خط کو سامنے رکھ کر مثل شروع کر دی۔ خط ننے ہے اسے زیادہ دلچیں تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ لب دریا چلا جاتا تھا اور پھر پر آب دریا ہے خطاط اور نساخ مشہور جو گیا۔ ایران سے وہ عہد شاہجہانی میں ہندوستان میں آیااور شہنشاہ اور نگزیب عالمگیر کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ اس نے کامل

قر آن مجید تمیں اوراق پر لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو یا توت رقم کا خطاب دیا تھا۔ ہندوستان میں خط ننخ کو مقبول بنانے میں اس نے بہت کو شش کی۔ اس کے بہت سے شاگر دپیدا ہوئے۔ جن میں محمد عارف یا قوت رقم نے بہت شہرت حاصل کی، کہتے ہیں کہ یہ واپس ایران چلا گیا تھا۔

اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی جمائل شریف دہلی میوزیم میں موجود ہے۔اس کے ہاتھ کا لکھا ہواایک دوسر اقر آن مجید خط خفی میں ہے۔(۱)اور عدسے کی مدد سے پڑھا جاسکتا ہے۔وہ سعید یہ لا ہمریری ٹونک میں موجود ہے۔(۲)اس کے دولڑ کے بنتے علی اکبراور علی اصغر۔دونوں بھائی باپ کی طرح باکمال خوشنویس تھے۔

# 🖈 محمد عارف یا قوت رقم

یہ عبدالباقی حداد کا مشہور شاگر و تھا۔ اپنے زمانے کا بڑا نامور خوش نویس تھا۔ خط ثلث اور خط ننخ میں تو اس کے متعلق مشہور ہے کہ ایک خاص اسلوب اپناکر ایک خاص معیار پیدا کیا تھا۔ خط ننخ کا آخری امام یا قوت مستعصمی ۱۹۸ ہو کو تشلیم کیا جاتا ہے۔ محمہ عارف نے یا قوت کے خط میں مزید تراش خراش کر کے بچھ تبدیلی پیدا کر کے مزید خوش نما اور حسین خط بنا دیا تھا۔ اس کی روش ہند وستان کے خطاطوں میں بہت مقبول ہوئی۔ یہاں کے نساخ شیوہ یا قوت کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ بہاور شاہ اوّل اس کی روش ہند وستان کے خطاطوں میں بہت مقبول ہوئی۔ یہاں کے نساخ شیوہ یا قوت کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ بہاور شاہ اوّل و اس اس کا استان کے در بار سے مسلک تھا۔ اس نے ان کو یا قوت رقم کا خطاب دیا تھا۔ دوسر سے خطاط اس کو یا قوت ثانی کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اصلی و طن اس کا بھی ہرات تھا۔ آغاز میں سے عالمگیر کے شنم ادگان کا استاد مقرر ہوا تھا۔ بار ہویں صدی کے وسط میں اس کا انقال ہوا ہے۔ اس کی ہم کو کی تیشنل میوز یم میں محفوظ ہے۔ اس پر ۱۸۰۰ھ / ۱۲۲۹ء تاریخ در ج

اس کے بہت سے شاگر و تھے ، جن میں سے ان کے بھتیج قاضی عصمت اللہ نے بہت شہرت پائی ہے۔ انہوں نے شیوہ عارف کو نئی شان بخشی اور خط ننج کو بہت فروغ دیا۔ عبد محمد شاہی یعنی ۱۸۱۸ھ / ۲۷۷ء میں قاضی عصمت اللہ کا انتقال ہوا ہے۔

# 🚓 میربنده علی مر تغش رقم

میر بندہ علی نے خط ننخ کی تعلیم اپنے نانانواب احمد قلی خال عرف مرزانی صاحب سے حاصل کی تھی۔ جو اس زمانے میں فن کا استاد کا مل تھا۔ یہ منشی ہاد بی علی خوشنویس کا معاصر تھا۔ میر بندہ علی اعلیٰ در ہے کا نساخ تھا۔ فن کی کثیر معلومات کا حامل تھا۔ بردھاپے میں اس کے ہاتھ میں رعشہ کا مرض ہیدا ہو گیا تھا۔ گرید رعشہ کے ساتھ بھی بڑا خوبصورت لکھتا تھا۔ اس لئے اس کا لقب مرتعش رقم مشہور ہو گیا ہے۔

اس کی بصیرت فن کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ ایک موقع پر لکھنؤ میں منٹی ہادی علی، منٹی محمد یجیٰ اور ا-خطاطی اور ہمارار سم الخط، یوسف بخاری دہلوی، ۲- صحفہ خوش نویبال، ص ۱۲۳، سے الزبیر کتب خانہ نمبر، ص ۴۳۹، دوسر نے خوش نولیں جمع تھے۔ کسی نے یا قوت مستعصمی کا لکھا ہوا ننج کا نمونہ دہاں پیش کیا۔ وہ اس کو فرو خت کر ناچا ہتا تھا۔ منشی ہادی علی نے کہا ہیں اس کوا پنے گھر لے جا کریا قوت کے دوسر نے نمونوں سے طاکر دیکھ لوں کہ آیا ہے واقعنا یا قوت کی تحریر ہے؟ بہودی وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ ووسر نے دن ای طرح کی ایک اور وصلی پیش کر دی اور کہا کہ بید میر نے پاس موجود تھی۔ ووسر نے تمام خوشنویس تو ان کی بات کو مان گئے گر میر بندہ علی نے دوسر می وصلی کو تسلیم نہیں کیا اور اس کو میر ہادی علی کے قالم کا نتیجہ قرار دیا۔ گفتگو بڑی طویل ہوگئی۔ آخر میں ان سے ثبوت طلب کیا گیا تو انہوں نے اصلی وصلی کے واواور نفتی وصلی کے واؤ میں جو ذرا سافرق تھا وہ پیش کر دیا۔ اس طرح وہ منشی بندہ علی کی بصیرت فن کے بھی قائل ہو گئے۔ یہ تکھنوی دور کا مشہور با کمال نساخ تھا۔ سوسال کی عمر یا کر ۱۳۸۰ھ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔

اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تین وصلیاں علی گڑھ یو نیورٹی کی لائبر ریی میں موجود ہیں۔(۱)

## 🖈 حاجی حافظ منشی ہادی علی

اس کاوطن بنارس تھا۔ وہاں ہے وہ بلی پنچے۔ خط ننجی تعلیم کالبی (جھانی) کے ایک خوشنولیں ہے حاصل کی تھی اور خط ضعیت کی تعلیم مشہور خطاط حافظ ابراہیم ہے حاصل کی تھی۔ طغر کی نولی ہیں بھی اس کو کمال حاصل تھا۔ فئی مہارت کے بعث اس کو فخر کھنو کہا جاتا تھا۔ ننج یا تو ہے مستعصمی کی روش پر لکھتا تھا۔ وہ حلواسو بہن بناکر فروخت کرتا تھا، اور رزق حلال کھاتا تھا۔ حلوے کی مکیوں پر کلمات خوبصورت انداز ہیں لکھتا تھا۔ آخر عمر میں نامینا ہوگیا تھا مگر کتا بت کا شوق مرتے دم تک باتی کھاتا تھا۔ وہ حلوے کی مکیوں پر کلمات خوبصورت انداز ہیں لکھتا تھا۔ آخر عمر میں نامینا ہوگیا تھا مگر کتا بت کا شوق مرتے دم تک باتی رہا۔ نامینا ہو جانے کے بعد شاہ ابو تراب لکھنو کی مسہری کی چھت گیری پر اس نے آیت الکرسی لکھی۔ وہ اس طرح لکھی کہ ان کے شاگر د حافظ عزیز حسین کپڑے کے اس مقام پر ان کا ہاتھ رکھ دیتے تھے جہاں وہ لفظ لکھنا ہو تا تھااور یہ لکھ دیتے تھے۔ چھت کیری کے وسط ہیں اس طریقے ہے سور ہ اخلاص لکھی۔ اس طرح لکھنا تحریز اور کمال فن کا نادر نمونہ ہے۔ فن خطاطی کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا ہی واقعہ ہے۔ (۲) منٹی نول کشور نے لکھنو کے جر قر آن مجید شائع کیا تھا۔ اس کی کتا بت منشی ہادی علی نے کی تھی۔ اس کی اشاعت ہے دوسرے مطابع پر نول کشور مطبع کو برتری حاصل ہوگئی تھی۔ اس کی کتا بت منشی ہوئی ایک وصلی کیا تھی میں اس کا شاگر د مشہور خطاط منٹی مشم الدین اور خط ننج میں اس کا شاگر د مشہور خطاط منٹی مشم الدین اور خط نخ میں اس کا شاگر د مشم حالے ہیں جس کی جے۔ خط نستعلی میں اس کا شاگر د مشہور خطاط منٹی مشم الدین اور خط نخ میں اس کا شاگر د مشی حالے ہیں جس کے۔

# المنشى حامد على

منٹی حامد علی حضرت مولانا شیخ محمد علی محدث لکھنؤی کا لڑکا ہے۔ نستعلیق اور ننخ دونوں کا ماہر استاد تھا مگر خط ننخ سے زیادہ دلچیسی لیتا تھا۔ ہندوستان میں خط ننخ کے ماہر وں کو نساخ کہا جاتا ہے۔ خط ننخ کھنے والوں کی ہدایت کے لئے اس نے ایک ر سالہ ''اصول ننخ'' کے نام سے لکھا تھا۔ اس موضوع پر بیہ واحد تصنیف ہے۔ اسحاق علی علوی نے ۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۷ء میں اس کو لکھنؤ سے شائع کر دیا ہے۔

# 🛠 منشی محمد متاز علی نزمت رقم

آخری مخل تاج دار بہادر شاہ ظفر کا یہ تلمیذرشید تھا۔ دبلی کا مایہ ناز استاد فن تھا۔ قرآن پاک لکھنے والا نادر ہَ روزگار خطاط تھا۔ اپنے زمانے میں خط ننخ میں دور دور تک اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ درویش سیر تاور تقوی شعار بزرگ تھا۔ اس کا اکثر قیام حرمین شریفین میں رہتا تھا۔ قرآن مجید کی کتابت جو ارکعبہ میں بیٹھ کر کرتا تھا۔ قرآن مکمل ہو جانے کے بعد ہندوستان آتا تھا اور اپنے قائم کردہ مطبع میں اس کو شائع کر اتا تھا۔ اس کا یہی طریقہ تھا۔ نزہت رقم کا وہ قرآن مجید جس کی تھیج مولانا محمد قاسم نانو تو گن نے کی تھی اور جس کو مطبع مجتبائی نے بڑے اہتمام سے شائع کیا تھا۔ وہ فن ننخ کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اس کا کتابت کیا ہوا آخری کلام پاک مسلام کر مواجہ میں شائع ہوا تھا۔ اس سے فیض پانے والے تلا نہ ہی تعداد بہت زیدہ ہے۔ کر میں مشتی محمد قاسم لدھیانوی سلطان القلم فخر روزگار ہوا ہے۔ نزہت رقم کے صاحبزادے مشتی مشتاق علی اور مشتی عبد الغی

بھی با کمال خطاط تھے اور باپ کے نام کوروش کرتے رہے۔



وصَلِيْ: داراتُ كوه



ادرنگ دیک کے لکے ہومے قرآن مجید کا ایک منو

# ٣٢٠٠

# دبستانِ مغل كااختيام

خطاطی کا ذوق تمام مغل حکمر انوں کو تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا مغل شنرادہ ہو جس کو فن خو شنو کیی ہے وکچپی نہ رہی ہو۔ آخری مغل حکمر انوں نے سنور قائم رہا اور فن کاروں کی سر پرتی بھی جار ہی۔ جب انگریزوں نے ۱۸۵۷ء میں مغل سلطنت کا ہی خاتمہ کردیات ہیں بساط الٹ گئ۔ تب یہ سر پرتی ختم ہوگئ۔ آخری دور میں چند خطاط بڑے نامور ہوئے۔ بعض کا تذکرہ تیبال ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

### 🛠 🔻 عماد الملك غازى الدين خال فيروز جنگ

یہ آصف جاہ نظام الملک اول کا پوتا تھا۔والد کی وفات ۱۱۷۵ھ / ۵۲ء کے بعد میں اس کا تقر راحمد شاہ باد شاہ کے در ہار میں امیر الامراء کے عہدے پر ہواتھا۔اس دور کے سیاست میں سے بے حدد خیل ہے۔اس کے بعض غلط اقد امات کی وجہ کے مغل سلطنت کو بڑا نقصان پہنچا۔ ۱۲۰۰ھ / ۸۵ کاء میں مایوسی اور ناکامی کی حالت میں کالپی مدھیہ پرویش میں اس کا انتقال ہوا۔

علم وفن کے لحاظ ہے یہ اپنے زمانے کا ایک بجوبہ مخص تھا۔ ناکامی کے باعث اس کی تمام نو بیوں اور اس کے تمام ہنر پر پردہ پڑارہ گیا۔ یہ ہفت زبان شاعر تھا۔ عربی، فارسی، ترکی، اردو اور بعض علاقائی زبانوں میں شاعر می کرتا تھا۔ ان تمام زبانوں میں اس کی غزلیں اور نظمیں موجود ہیں۔ مولانا گخر الدین چشتی دہلوی کا یہ معتقد تھا۔ ان کی تعریف میں اس نے ایک مثنوی لکھی تھی۔ یہ ہفت قلم خطاط بھی تھا۔ خط نتعلیق کی تعلیم اس نے مرزامجد علی ہے اور خط شنح کی تعلیم یا قوت رقم ہے حاصل کی تھی۔ یہ ہفت قلم خطاط بھی تھا۔ خط شفیعا تی تعلیم اس نے مرزامجد علی ہے اور خط شفیعا کا ماہر تھا۔ عام خط و کتابت وہ خط شفیعا میں کرتا تھا چو نکہ سیاسی اعتبار سے پرامن حالات اس کو میسر نہ آ سکے ، اس

لئے میہ کوئی اچھاکار نامہ پیش نہ کر سکاجو یاد گار رہتا۔

### 🖈 سید محمد امیر رضوی عرف میر پنجه کش

سید محمد امیر دبلی کا آخری اور ممتاز خطاط تھا۔ جس طرح مغل بادشاہت کا خاتمہ سراتی الدین بہادر شاہ ظفر پر ہوا ہے۔ اس طرح خوشنو کی کا خاتمہ میر پنچہ کش پر ہو گیا۔ اس کے زمانے میں مغل بادشاہ برائے نام تھا۔ کمپنی کی حکومت وہلی میں تائم ہو چکی تھی۔ غلام محمد مخت تعلمی کی میر پنچہ کش سے دوستی تھی۔ بلکہ میر صاحب کے ذوق کو پروان پڑھانے میں غلام محمد کا ہاتھ ہے۔ عبدالرشید کی وصلیاں انہوں نے مہیا کی تھیں۔

میر پنجہ کش قدماء کی روش پر لکھتا تھا۔ آ قارشید کے طرز پر لکھنے والا ان ہے بہتر اور کوئی نہیں تھا۔ آ قارشید ہے میر صاحب کو بہت محبت تھی۔وہ ہر سال ماہ محرم میں آ قارشید دیلمی کاعرس منایا کر تاتھا۔ اس روز دہلی کے تمام خطاط میر صاحب کے مکان واقعہ پہاڑی املی دہلی میں جمع ہو جاتے تھے۔ پہلے فاتحہ خوانی ہوتی تھی پھر فن کے مسائل پر تباد لہ خیال ہو تاتھا۔ اپنے گھر میں مکان کی کڑی پر اس نے بہترین خط نستعلق میں یا فتات اور بھم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھی تھی۔ یہ روزانہ کا غذ کے پر زوں پر مفرد حروف لکھ کررکھ لیتا تھا۔ در پر جو فقیر ما نگئے آ تا تھا اس کو بالا خانے ہے ایک پرزہ پھینک ویا تھا۔ قدر دان تیار رہتے تھے،وہ اس فقیر سے وہ وصلی ہا تھوں ہا تھے کے میوز یم میں موجود ہیں۔وہ امراء کے بچوں کو خطکی تعلیم دیتا تھا۔

میر صاحب موصوف خطاطی کے علاوہ دیگر فنون اور ہنر میں بھی ہڑی مہارت رکھتا تھا۔ مثلاً مصوری ، نقاثی لوح نولی ، جدول کثی ، صحافی ، علاقہ بندی ، سنگ تراشی۔ ان محتلف میدانوں میں وہ مہارت ظاہر کر تا تھا۔ کوئی ان کا حریف نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر کمال میہ ہے کہ وہ کشی ، پنجہ کشی ، بانک بنوٹ وغیرہ میں بھی و بلی کامانا ہواستاد تھا۔ مزید جیرت اس امر پر ہے کہ فن خوشنو کی اور پنجہ کشی ایک یوٹ و خوشنو کی کے لئے ریشم جیسی انگلیاں ہونی چا بئیں اور پنجہ کشی کے لئے فولاد کام تھی انگلیاں ہونی چا بئیں اور پنجہ کشی کے لئے فولاد کام تھی دوسر سے کی ضد ہیں۔ فن خوشنو کی کے لئے ریشم جیسی انگلیاں ہونی چا بئیں اور وزگار شخص تھا۔ نہایت کام ایک شاید ہی کوئی خطاط گزرا ہو۔ محمد امیر مجموعہ اضداد تھااور تاورہ وزگار شخص تھا۔ نہایت زندہ دل اور خوش اخلاق تھا۔ کہ ایک سپاہی نے ان کو گوئی مار دی۔ ۹۰ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اس کی ایک وصلی علی گڑھ یو نیور سٹی میں موجود ہیں۔ (۱) کریما شخ سعد کی، محمد امیر پنجہ گش نے کا ۱۲ کاھ میں لکھی ہے۔ وہ ذنجے ہونواب شروانی علی گڑھ میں موجود ہیں۔ (۱) کریما شخ سعد کی، محمد امیر پنجہ کش نے کا ۱۲ کاھ میں لکھی ہے۔ وہ ذنجے ہونواب شروانی علی گڑھ میں موجود ہیں۔ (۱) کریما شخ سعد کی، محمد امیر وہ دیے۔

#### القامرذا

یہ اصل کے اعتبار سے ار منی تھا۔ دہلی میں رہتا تھا، مسجی مذہب رکھتا تھا۔ یہ محمد امیر پنجہ کش کا مشہور ترین شاگر د

تھا۔ نہایت مشاتی ہے اس نے اپنے خط کو استاد کے خط سے ملادیا تھا۔ لوگ مشکل ہی سے تمیز کر سکتے تھے۔ نستعلیق کے علاوہ شفیعا (شکستہ ) بھی خوب لکھتا تھا۔

و بلی کی تابی کے بعد یہ ریاست الور میں چلا گیا تھا۔ مہاراجہ شیودان عکھ نے اس کے قدر و تو قیر کی۔اس نے اس سے گلتان لکھنے کی فرمائش کی۔یہ ننجہ خط نستعلق میں ہے اور مصور ہے۔یہ ننجہ ۱۵ سال کے عرصے میں سوالا کھ روپے کے مصارف سے ۱۸۴۰ء میں تیار ہواتھا۔ آج تک یہ ننجہ ریاست الور کے گائب خانے میں محفوظ ہے۔ آغا مرزا کی وفات بھی مصارف سے ۱۸۵۰ء میں ہوئی۔الور اور جے بور میں اس کے متعدد شاگر دہتے۔اس کے ہاتھ کی کہی ہوئی ایک وصلی علی گڑھ یونیور شی میں محدد شاگر دہتے۔اس کے ہاتھ کی کہی ہوئی ایک وصلی علی گڑھ یونیور شی میں معدد شاگر دہتے۔اس کے ہاتھ کی کہی ہوئی ایک وصلی علی گڑھ یونیور شی میں معدد شاگر دہتے۔

### 🖈 بدرالدین مهرکن

بدر الدین آخری دور کا مشہور خطاط تھا۔ خط ننخ و نتعلیق کا ماہر تھا۔ زمانے کے حالات سے سازگاری پیدا کرتے ہوئے اس نے خط ہندی اور انگریزی لکھنے میں بھی مہارت حاصل کرلی تھی۔ اس زمانہ میں ہر صاحب حیثیت آومی کی ایک مہر ہو تھی۔ تمام امر اءاور وزراء کی مہریں بدرالدین تیار کرتا تھا، مرزاغالب کی مہر بھی اس نے تیار کی تھی، اپنی تیار کردہ مہروں اور وصلیوں کا اس نے ایک البم (مرقع) تیار کیا تھا لیکن افسوس ان کی اولاد اس مرقع کو محفوظ نہ رکھ سکی۔

# ابوالمظفر سراح الدين بهادر شاه ظفر

بہادر شاہ بن اکبر شائی آخری مغل حکمر ان تھا۔ یہ ۱۱۸۹ھ / ۵۷۵ء کو پیدا ہواتھا۔ ۱۲۵۳ھ / ۱۸۲۲ء کو تخت نشین ہواتھا۔ ۱۲۷۴ھ / ۱۸۲۲ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔

علوم وفنون سے متعلق تمام غاندانی ذوق اس کو در ثے میں ملے تھے۔ یہ اعلیٰ در ہے کاشاعر اور اعلیٰ در ہے کا خوشنو لیس تھا۔ میر امام الدین علی اور میر جلال سے فن کی سمیل کی تھی۔ خطاطی میں سے



استادی کے مرتبے کو پہنچا ہوا تھا۔ بہت ہے لوگ ہند داور مسلمان اس کے شاگر دیتھے۔اس کے ایک شاگر دمجمہ ہمایوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وصلی سمفٹ طویل حاجی شاہ فقیر اللہ علوی کے مزار پر آویزاں ہے۔ بیہ قر آن مجید کی آیت ہے جو خط جلی میں لکھی ہوئی ہے(۱) مفتی صدر الدین آزر دہ خوشنولی میں بادشاہ کے شاگر دیتھے۔(۲)

تھیم احسن اللہ کی حویلی میں اور حضرت صابر چشتی کی درگاہ میں باد شاہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کتبات موجو و ہیں۔جو باد شاہ کے ماہر خطاط ہونے کمی گواہی دے رہے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی وصلیاں مسلم یو نیور شی علی گڑھ میں موجود ہیں۔

اس دور میں و بلی مدرسہ ۱۷۹۲ء میں قائم ہواتھا، جس کو بعد میں د بلی کالج کہنے لگے تھے۔اس مدرے کے نصاب تعلیم میں فن خطاطی کی تعلیم بھی شامل تھی۔سید محمد د بلوی اس فن کی تعلیم دیتے تھے۔(۳) میہ پہلا موقع ہے کہ کسی مدرے میں خطاطی کی با قاعدہ تعلیم کا اہتمام کیا گیا۔

# 🛠 غلام محمد ہفت قلمی

اس دور کا مشہور خطاط اور ہندوستان میں فن خوش نولی کا مورخ غلام محمد ہے۔ یہ محمد حفیظ خان کا شاگر د تھا۔ میر کلن، قادر بخش، مچھی نرائن پنڈت، سرب سکھ رائے، خطاط اس کے معاصر ہے۔ یہ ساتوں خطوط میں مہارت رکھتا تھا۔ سنخ، شعیق، تعلیق، تعلیق، تعلیق، تعلیق، تعلیق، تعلیق، تعلیق، تعلیق، تعلیق، تعلیم کیم قدرت اللہ سے حاصل کی تھی۔ شعر گوئی کا بھی شوق تھا۔ راقم تخلص کر تاتھا۔ آخر عمر میں دہلی سے ہجرت کر کے لکھئو میں آگیاتھا۔ یہاں عام لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔ ۱۸۲۷ء میں اس انتقال ہو گیا۔

#### 🖈 تذکره خوش نوبیهاں

عرب و عجم میں تو خوشنو پیوں کے حالات میں ہر دور میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہندوستان میں آٹھ سوسال میں صرف ایک تذکرہ ملتا ہے۔ جو مغل سلطنت کے آخری زمانے میں غلام محمد نے لکھا تھا۔ یہ ان کا فن پر بہت برااحسان ہے۔ اس کے ذریعے ہندوستان میں خوشنو پیوں کے حالات معلوم ہو گئے۔ یہ تذکرہ ۲۳۵ء میں لکھا گیا ہے۔ پھر پریذیڈنی کا لج کلکتہ کے استاد مولوی ہدایت حسین اور سرولیم جو نزنے ۱۹۱۰ء میں اس کو طبع کرایا۔ یہ تذکرہ ان کی بہت بری خدمت ہے۔ اس کا ایک نخہ ہدرد لا بحریری کراچی میں موجود ہے۔

ا۔وصلی میہ ہے۔

ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ماكان لهم ان يدخلواها الاخائفين :لهم في الدنيا خزى ولهم في الاخرة عذاب عظيم

کتبه محمد ہمایوں شاگر و محمد ابو ظفر سران الدین محمود بہادر شاہ باد شاہ غازی سن جلوس (دوم )پانزدہ ذی الحجه ۸۵ ۱۳۶۸ بجری، حاشیہ اس وصلی کا نیلا ہے۔ ہے۔ سن جلوس میں دوم رہ گیا ہے۔ ۲۔ الزبیر ، کتب خانہ، ص ۳۳۳، سے شقافت پاکستان، مرتب شیخ محمد اکرام ۱۹۶۷، ص ۱۵۲،

#### 🛠 نوٹ

ہندوستان دپاکستان میں خطاط اپنا شجرہ تلمذ لکھنے کے عادی نہیں۔ در نہ مرقع غالب مصور کے کاتب منشی اسد الله (اناؤ یو پی ) کہا کرتے تھے ان کاسلسلہ انتساب بلاانقطاع آقاعبد الرشید دیلمی اور میر عماد حسنی قزویمی تک پہنچتا ہے۔

# شجره خطاطان مهندو ستان

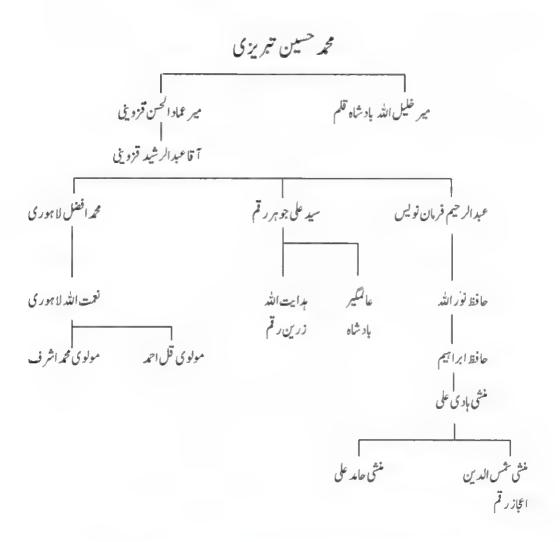

ا قاضی عصمت الله خال عباد الله خال عباد الله خال المحلف خلیفه امام الدین المحلم علی المحلم علی المحلم خلور شاه ظفر المحلف نوجت رقم المحلف خد قاسم لد هیانوی سلطان القلم المحلف خد قاسم لد هیانوی سلطان القلم

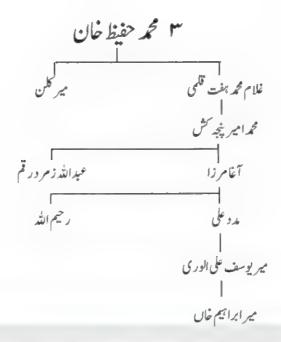

# اشیائے کتابت

#### اغذ المغذ

بر صغیر پاک و ہند میں کاغذ کا کہیں بھی رواج نہیں تھا۔ قدیم ہندوستان میں لکھنے کے لئے تاڑ کے پتے، بھوج پتر، پھر کی سل اور وھات کی تختیاں استعال کرتے تھے۔ کاغذ ہے اہل ہند کو مسلمانوں نے متعارف کرایا ہے۔ کتابوں کی جلد بندی بھی مسلمانوں نے اہل ہند کو سکھائی ہے۔

بر صغیر ہند و پاکستان ہے باہر عالم میں مختلف قتم کے کاغذ استعمال ہوتے تھے۔ مصر میں اوراق برد کی تھے۔ایران میں سمر قندی کاغذ مصفی تھا۔(۱) قرطاس قطنی تھا، اور ارد لی زرافشاں تھا۔ چین کے دارالخلافہ خان بالغ کا کاغذ بڑی قدر و قیمت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔

عرب حکومت سندھ کے زمانہ میں منصورہ، سیبون، نیرن کوٹ کا غذینانے کے مرکز تھے۔ جہال سے کاغذ مختلف اطراف میں جاتا تھا۔ مغل سلطنت میں دیگر علوم و فنون کے فروغ کے ساتھ ساتھ صنعت کاغذ سازی نے بھی خوب ترقی کی اور مختلف اقسام اور النواع کے کاغذیبہال تیار کئے جاتے تھے۔

بر ہان بور دکن کے کاغذ کو بیرنگ شاہجہانی اور روبکاری کہتے تھے۔ یہ مضبوط کاغذ تھا۔ دفتری مراسلت میں استعال ہو تا تھا۔ سب سے بہتر کاغذ کشمیر میں بنما تھا۔ یہ بھی کئی اقسام کا تھا۔

# ریشی کشمیری

ریشم کے تار نکالنے کے بعد جو پھوس نے جاتا ہے اسے پانی میں میس کرید کاغذ بنایا جاتا تھا۔ اس مناسبت ہے اس کو ریشم کے تار نکالنے کے بعد جو پھوس نے جاتا ہے۔ اس کو مہرے سے گھوٹ کر بہت چکنااور پیشی کشمیری کہتے تھے۔ یہ بلکازردی ماکل ہوتا تھا۔ باریک اور نہایت مضبوط ہوتا ہے۔ اس کو مہرے سے گھوٹ کر بہت چکنااور چکیلا بنالیا جاتا ہے۔ اس کاغذ کی ایک خوبی یہ ہوتی تھی کہ یہ نمی کے اثر کو بہت دیر کے بعد قبول کر تا تھا۔ اس لئے نمی سے جلدی خراب نہیں ہوتا تھا۔

ا-سر فقدى كا غذى تعريف ميس كى في يد شعر كها ب

خط برو صاف و خوب می آید پاک نز از عیوب می آید

حبذا کاغذ سمرقندی صاف و مضوط وقت جزبندی

### کے حبثی کشمیری

یہ کاغذ در نتوں کے نرم گودوں سے بنایا جاتا تھا۔ یہ دوطر ح کا ہو تا تھا۔ مسحوق اور غیر مسحوق، مسحوق کو مہرے سے گھوٹ کر چکنا بنالیتے تھے۔ جو بغیر گھوٹائی کے ہو تا تھاوہ نسبتاً کھر درا ہو تا تھا۔ اسے غیر مسحوق کہتے تھے۔اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس پر لکھی ہوئی تحریر بڑی دیریا ہوتی تھی۔ حروف کو کاغذیی جاتا تھا۔اس لئے پانی سے بھی نہیں مڈتی تھی۔

### 🖈 قطنی کشمیری

قطن عربی میں روئی کو کہتے ہیں۔ یہ کاغذ پرانی روئی سے بنایا جاتا تھا۔ اس کا رنگ زیادہ سفید نہیں ہوتا لیکن کاغذ بڑا مضبوط ہوتا ہے مدت دراز تک چلتا ہے۔ اس میں بھی محوق اور غیر مسحوق دونوں اقسام پائی جاتی ہیں۔ اسلامی دور میں سارے ہی ممالک میں کاغذ سازی کی صنعت تھی۔ ہر ملک اپنی ضروریات کے لئے کاغذ بناتا تھا مگر ایک نقاد کی رائے بیہ ہے کہ تمام اقسام کے کاغذ اس کے کاغذ اس کے کاغذ اور قطنی کشمیری کاغذ میں دیکھی وہ اور کسی کاغذ میں نظر نہیں آئی۔ اس لئے قرآن مجید کے خوبصورت نسخ بمیشہ کشمیری کاغذ ہر کھیے جاتے تھے۔

کشمیر کے بعد یہ صنعت آگے پھیلی۔ سالکوٹ (۱)، لا ہور، ملتان، حتی کہ پشاور میں بھی صنعت کاغذ سازی کے بڑے مراکز تھے۔ تین ولند بزیوں نے سب سے پہلے ۱۵۸ء میں دریائے ہوگلی کلکتہ میں کاغذ بنانے کی مشین Belly Hılls قائم کی۔ اس کے بعد سے ہندوستان میں مشینی ساخت کا کاغذ بنایا جانے لگا۔ جس کے بعد رفتہ رفتہ دلی طرز کا کاغذ ناپید ہوگیا۔ کا۔ اس کے بعد سے ہندوستان میں مشینی ساختہ کا گذیر طبع ہوتی تھیں۔ (۲)

### 🚓 وصلی

ہندوستان میں قرآن مجید لکھنے کے لئے اور وصلیاں بنانے کے لئے ایک خاص طریقہ تھا۔ جس کو آبار کہتے تھے۔
بعض محققین خط بہار کو بھی ای ہے (بہ آبار) ماخوذ مانتے ہیں۔ آبار دراصل چپکانے والی لئی کو کہتے ہیں۔ دویا تین کاغذوں کو لئی
(آبار) کے ذریعے چپکا کر وصلی بناتے تھے۔ پھر سکھا کر محوق کر کے اس پر خوبصورت خط میں اشعاریا قطعات یا آیات قرآنی
لکھتے تھے۔ یہ وصلیاں بڑی مہارت سے تیار کی جاتی تھیں۔ ان پر مہرہ پھیرنا بھی ایک خاص کام تھا۔ اگلے زمانے میں ان وصلیوں
پر مختلف اساتذہ فن اپنی نگار شات کے خمونے لکھتے تھے اور قدر دان ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے اور اپنے دیوان خانوں میں اور

ا- سیالکوٹ کاغذ سازی کااہم مرکز تھا۔ یہاں کاغذ کی دو قشمیں تھیں، مان سنگھی اور ریٹمی، سیالکوٹ کے تین مواضعات بھی کاغذ سازی میں شہرت رکھتے تھے۔ نیکا پورہ، رنگ پور، اور کیرانوالہ، مغلوں کے دفتر میں استعال ہونے کے لئے یہیں سے کاغذ جاتا تھا۔ اس کی بری شہرت تھی۔ ۲-الزبیر کتب خاتمبر، ص ۱۳۹، نشست گاہوں میں ان کو آویزاں کرتے تھے۔ جس طرح آج بعض لوگ تصویریں آویزاں کرتے ہیں۔

#### 🖈 روشنائی

روشنائی یوں تو مختلف رنگوں کی استعال کی جاتی رہی ہے بلکہ شکر نی اور طلائی روشنائی بھی استعال کی جاتی تھی گر عموماً سیاہ روشنائی ہی لکھنے میں استعال کرتے تھے۔اس کے بنانے کے تین حیار طریقے تھے۔

ا– خطمی

حنطہ عربی زبان میں گیہوں کو کہتے ہیں۔ یہاں م کا اضافہ زائد ہے۔ یہ روشنائی گیہوں جلا کر اس کی راکھ سے بنائی جاتی تھی۔اس کا رنگ بالکل سیاہ نہیں ہوتا تھا۔اس لئے کبھی کبھی اس میں سیاہ کا جل ملا لیتے تھے۔ یہ روشنائی چمکدار اور پختہ ہوتی تھی۔

### ۲- برنجی

یہ جاول کی راکھ سے بنائی جاتی تھی۔اس میں گوند نہیں ڈالتے تھے۔وصلیوں پر دوران مثق ہر نبی روشنائی استعال کرتے تھے اور پھر ضرورت کے وقت اس کو گرم پانی ہے دھوڈالتے تھے۔وہ صاف ہو جاتی تھی اور دوبارہ لکھنے کے قابل ہو جاتی تھی۔ایک ہی وصلی پر کئی کئی بار مثق کرتے تھے۔

#### ۳– دودی

یہ مشہور عام روشنائی تھی۔ یہ کا جل، پچھری، مازو کھل اور ببول کے گوند سے بنائی جاتی تھی۔اس کا نسخہ فارس کے ایک شعر میں بیان کیا گیا ہے۔

> بم سنگ دود زاج است، بم سنگ بر دو مازو بم سنگ برسه صمغ است، آنگاه زور بازو

یہ روسنائی نہایت چکدار اور دیر پاہوتی ہے۔ حروف کی نوک پلک اس سے بہت خوبی سے بنائی جاتی ہے۔ اس کی چک و مک سالوں باتی رہتی ہے۔ البنتہ نمی کا اثر قبول کر لیتی ہے۔

الم القلم

آرائش اور نمائش قلموں کو نظرانداز کرتے ہوئے یہ بات کی جائتی ہے کہ عموماً قلم سرکنڈوں سے بناتے ہیں۔

واسطی اور کلکی قلم مشہور تھے۔ قلم تراشی بھی ایک فن تھا۔ معیاریہ تھا کہ چاقو کی تمین ضرب میں پورا قلم بن جانا چاہئے۔ کہتے ہیں اورنگ زیب عالمگیر تمین ضرب میں قلم بنانے میں بہت مشاق تھا۔

قلم کش را بدولت می رسانم

وهكسلى: مافظاميابين شاكرة ميزوش ولوى



# كيراليس من ينفع الناس



سس پاپ

# خطاطي لكھنو ميں

مغل سلطنت کے انحطاط کے زمانے میں لکھنؤ اور ھیں ایک نئی سلطنت قائم ہوگی۔ بربان الملک نواب سعادت خال نے محمد شاہ باد شاہ کے زمانے میں ۱۳۳۱ھ ' ۱۳۳۴ھ آپنی نوائی قائم کرلی۔ ابتداء میں اور ھے تحکمران خود کو نواب وزیر کہلواتے تھے۔ اس لئے کہ مغل دربار میں ان کا عبدہ وزیر کا تھے۔ سر جان شور گور نرایٹ انڈیا کمپنی کلکتہ نے مغل شہنشاہ کو مزید کمزور کر نے کے لئے اور ھے کے نواب سعادت علی خال کو ۱۳۳ھ ' ۱۸۲۳ء میں باد شاہ بنادیا۔ اُسر چہ ان کی باد شاہت برائن مقمی یہ حکومت ۱۸۵۸ء تک چلتی رہی، جب آخری نواب واجد علی شاہ کو معزول کر کے کلکتہ میں نظر بند کر دیا گیا۔

ور بار لکھنو ورحقیقت و ہلی ور بار کا بی تہہ ہے۔ و ہلی اجزر با تھا اور لکھنو کس رہا تھا۔ تمام علماء، فضلاء، او باء اور شعراء و بلی حجوز کر روزگار کی تلاش میں لکھنو پہنچ رہے تھے۔ گویا یوں کہہ سکتے میں کہ بزم و ہلی نے لکھنو میں آکر سنجالا لے لیا تھا۔

مکھنو کے نواب علوم و فنون کے قدر وان تھے۔ مغل روایات کو ہر قرار رکھنا چاہتے تھے۔ جو بھی فن کار اور ہنر مند د ہلی سے لکھنو کے بہتے، انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور قدر وائی گی۔

لکھنؤ میں فن خطاطی کو نواب آصف الدولہ ۱۱۸۸–۱۲۱۲ھ ' ۱۷۷۵–۱۷۹۷ء کے عبد حکومت میں فروغ حاصل

ہواہے۔اس دور کے مشہور خطاط دو ہیں۔

ا- حافظ نور الله اور

الله لا بورى،
 الله لا بورى،

#### الله حافظ نور الله

حافظ نور القداین دور کا با کمال استاد تھا۔ آقا عبد الرشید کا شاگر دعبد الرحیم فرمان نولیس تھا۔ حافظ نور اللہ نے ان سے فن خطاطی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ بعض لوگوں نے غلطی سے ان کو آقا عبد الرشید کا براہ راست شاگر دکھ دیا ہے۔ حافظ نور اللہ جب کھنو پہنچا تو نواب نے ان کی قدر افزائی کی اور ان کو دفتر انشاء و مر اسلات کا افر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ غلام محمد بفت قلمی نے اس زمانے میں لکھنو کا سفر اختیار کیا تھا وہ حافظ نور اللہ ہے بھی ملا تھا۔ وہ ان کے اخلاق کر بیانہ اور بجز و انکساری کی ب حد تعریف کر تا ہے۔ حافظ نے آقار شید کے بعض قطعات غلام محمد کو دکھائے تھے۔ خود حافظ اس زمانے میں نواب آصف الدولہ کے مشہور مرشیہ بفت بند کا شی لکھن ہا تھا۔ غلام محمد نے لکھ ہے ان کی روش آقار شید کے مشابہہ ہے۔ ان کے قلم کو وہ جاوو نگار لکھتا ہے اور بڑی تعریف کر تا ہے۔

ایک بار نواب سعادت علی خال نے ان سے فرمائش کی کہ میرے لئے گلتان شخ سعدی لکھ دیجے۔ اس دور کے بڑے بڑے بڑے نظاط قطعات اور وصلیاں نو لکھتے تھے اور اس میں مہارت فن کا اظہار کرتے تھے۔ مگر کوئی بڑی کتاب لکھنے کو کرشان سیجھتے تھے۔ نواب نے خود فرمائش کی تھی اس لئے حافظ انکار تو نہ کرسکا مگر خوش بھی نہیں ہوا۔ بہر کیف اس نے عرض کیا کہ "مجھے ۸۰ گڈی (رم) کاغذ، سو قلم تراش چا قو اور خدا جانے کتنے ہزار قلموں کے نیزے منگواد ہجئے۔ "سعادت خال نے جرت سے بو چھا، فقظ ایک گلتان کے لئے اتنا سامان درکار ہے؟ کہا جی ہاں! میں اتنا ہی سامان خرچ کرتا ہوں۔ بہر کیف نواب نے انتظام کر دیا مگر سات باب ہی لکھنے پایا تھا کہ حافظ کا انتقال ہو گیا۔ آٹھواں باب ان کے بیٹے حافظ ابر اہیم نے لکھ کر پورا کیا اور اور کوا۔ کی خدمت میں پیش کیا۔

حافظ نور الله کی شہرت ان کی زندگی میں ہی چھیل چکی تھی۔ اس کا اندازہ اس امرے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی معمولی وصلیاں ایک ایک اشر فی میں فرو خت ہوتی تھیں اور ان کی تح یروں کو مو تیوں کے بدلے مول لیتے تھے۔ (۱) حافظ کے شاگر دوں میں سب سے افضل تو ان کے جٹے حافظ ابراہیم ہیں۔ پھر لالہ سر ب سکھ دیوانہ، وجیہہ الدین اور محمد عباس مشہور ہیں۔ لکھنو کے اسا تذہ ان کو ہزرگ استاد تسلیم کرتے تھے۔ حافظ نور اللہ کے خطر کے نمونے مبحد تر اصفی کے کویں اور محمراب مبحد کے اور کھے ہوئے قطعات کی صورت ہیں اب بھی موجود ہیں۔

### کے قاضی نعمت اللہ لا ہوری

نعت الله بھی ساتھ ہی دربار آصف الدولہ میں پہنچا تھا۔ نواب نے اس کو شنر ادوں کی تعلیم پر مامور کر دیا تھا۔ نعت الله بھی ایک واسطہ ہے آتا عبدالرشید کا شاگر د تھااور ماہر خطاط تھا۔ نعت اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی مفردات کی ایک

ا- عبد الحليم شرر ،

شختی شیخ ممتاز حسین جو نپوری کے پاس موجود تھی۔ قاضی نعمت اللہ کے دو شاگرد بہت مشہور ہیں۔ مولوی محمد اشر ف اور مولوی قلی احمد۔

#### الم الم الم الم

یہ نور اللہ خوش نولیں کا صاحب زادہ ہے۔ تکمیل فن اپنے والدے کی تھی۔ نتعیق کا ماہر استاد تھا۔ اس کے کمال کا اندازہ اس وقت ہوا جب انہوں نے گلتان کا آٹھواں باب لکھ کر والد کے قلم سے ملادیا، حتی کہ نقادوں کو تمیز کرنا مشکل ہوگیا۔
فن پر اس کی قدرت کا اندازہ اس امر ہے بھی ہو تا ہے کہ اس نے اپنے حسن ذوق سے خط نتھیق یا حروف کے دائروں میں ترمیم کی۔ اب بک صرف ایک ہی قتم کے دائرے لیعنی گول آفتانی رائج تھے۔ انہوں نے پہلی مر جبہ بیضادی دائروں کو رواج دیا، جس میں دائرے کا جمعاؤ قدرے بائیں جانب ہو تا ہے۔ ان کی اس ترمیم کو نقاد ان فن نے شخسین کی نظر سے دیکھا اور بیشتر خوشنولیوں نے اس ترمیم کو قبول کر لیا یہ فن نتھیلتی کا با کمال استاد تھا۔

اس کے شاگر دوں میں دواشخاص بہت مشہور ہوئے ہیں، منٹی ہادی علی خال اور منٹی منسارام کشمیری،

# 🚓 مير محمد عطاحسين خال تحسين، مرضع رقم

میر عطاحسین محمد باقر خان طغرانویس کا فرزند تھا۔ اس کا اصل وطن اٹاوہ تھا۔ وہاں سے یہ لکھنو آگیا تھا۔ یہاں آگر پہلے جزل اسمتھ کے یہاں میر منثی ہو گیا تھا۔ پھر نواب آصف الدولہ بہادر (۷۵ کا۔ ۹۲ کاء) کے دربار سے وابسۃ ہو گیا تھا۔ فن خطاطی کی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی تھی۔ اپنے زمانے کا معروف ترین خطاط و قابکار تھا۔ یہ خط شخ، نستعیق اور شفیع خوب لکھتا تھا۔ طغری نویسی بھی اپنے والد سے سیمی تھی۔ طغری نویسی میں سارے ہندوستان میں اس کا جواب نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک وصلی دیلی میوزیم میں موجود ہے۔

میر عطاحسین خال خطاط ہونے کے علاوہ شاعر اور ادیب بھی تھا۔ تصنیف و تالیف کا بھی ذوق تھا۔ قصہ چہار درویش میر عطاحسین خال خطاط ہونے کے علاوہ شاعر اور ادیب بھی تھا۔ تصنیف و تالیف کا بھی ذوق تھا۔ چو نکہ اس کی زبان ذرا فارسی کو اس نے ار دو میں منتقل کیا تھا اور اس کا نام اپنے خطاب کی مناسبت ہے ''نوطر زمر صع'' رکھا تھا۔ چو نکہ اس کی زبان ذرا تقیل ہے۔ اس لئے میر امن دہلوی نے اس کو آسان اردو میں باغ و بہار کے نام سے دوبارہ لکھا، جو اردواد ب کی ایک اعلیٰ کتاب شار ہوتی ہے۔ نوطر زمر صع نواب آصف الدولہ کی حکومت کے آغاز ۲ کے کاء میں لکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی غیر معروف کتا ہیں بھی ہیں۔ تواریخ قاسمی، انشائے تحسین اور ضوابط انگریز۔ (۱)

# المنشى عبدالحي

یہ سندیلہ کے رہنے والے تھے۔ یہ اپنے زمانے کے بے نظیر خوش نویس سمجھے جاتے تھے۔ یہ نواب واجد علی شاہ کے ور بارے وابستہ تھے۔ جب ۱۸۵۱ء میں نواب کو معزول کر کے انگریزوں نے نمیا برخ کلکتہ میں نظر بند کر دیا تھا۔ تب بھی یہ نواب کے ساتھ تھے۔ ان کے شاگر دوں کا سلسلہ بھی و سبع ہے۔ خشی محمد عبدالطیف، منشی امیر اللہ تسلیم اور منشی علی میر عقیل احمد بلگرامی وغیر وان کے شاگر د میں۔

# 🖈 منشي شمس الدين اعجاز رقم

یہ منتی بادی علی تکھنوی کے مایہ ناز اور با کمال شاگر دہتے۔ اعجاز رقم ان کا لقب ہے۔ ۱۸۳۵ء میں پیدا ہوئے تھے۔ خط نستعیق کے بے نظیر ماہر تھے۔ انہوں نے ہرطانوی حکومت کا دور پایا تھا۔ جب فن ناقدری کی نذر ہوگی تھا۔ دبستان تکھنؤ کا ان کی ذات پر خاتمہ ہوگیا۔ فن کو مقبول مام بنانے کے لئے انہوں نے مقد ور بھر کو شش کی۔ اس سلسلہ میں کئی کٹ ہیں تکھیں۔

ا- کالي بک .... پانچ ھے،

۲- تؤریش ۲

۳- مرتع نگارین،

۳- گلدسته ریاحین،

۵- اځازر قم،

یہ سب کتا ہیں طبع ہو چکی ہیں۔اعجاز رقم بہت مقبول ہے۔ ۸۰ سال کی عمر میں ۱۹۱۳ء میں اس کا انقال ہوا ہے۔ لکھنؤ میں مدفون ہیں۔

# الشخ متاز حسین جو نپوری 🚓

یہ جو نپور میں ۱۸۸۱ء میں پیدا ہوا تھا، گر لکھنؤ میں رہتا تھا۔ فن تنتعیق کی تعلیم اس نے شخ محمہ حسین اور شخ زائر حسین جو نپور کی سے حاصل کی تھی اور مزید تکمیل سید محمہ ہا قر جو نپور ک ہے کہ تھی۔ خط تنخ کی تعلیم شخ حشت ملی جو نپور ک سے حاصل کی تھی۔ اس نے زمانے کے تقاضوں کے مطابق علوم شرقیہ اور انگریزی تعلیم حاصل کی۔ فن تستعلق کی تعلیم اپنے عبد کے کامل استاد سید با قر علی سے حاصل کی تھی، جو شخ خور شید ملی کے شائر دہتے اور آتار شید کی روش پر لکھتے تھے۔ بہر حال فن خطاطی میں سے بڑی دستگاہ رکھتے تھے۔ اس طرح مختف اساتذہ سے اکتباب فیض کیا تھا۔ خط تستعلیق اور تنخ کے علاوہ خط شکتہ اور شفیع کا ماہر تھا۔ شوق اور مشق کی بدولت وہ اپنے وقت کا استاد شار ہو تا تھا۔ اس نے فن کی خدمت کی اور ایک کتاب '' تعلیم اور شفیع کا ماہر تھا۔ شوق اور مشق کی بدولت وہ اپنے وقت کا استاد شار ہو تا تھا۔ اس نے فن کی خدمت کی اور ایک کتاب '' تعلیم

# اقضى حميد الدين فر فررقم الم

قاضی حمید الدین مار ہر و ضلع اینے کا رہنے والا تھا۔ خط شخ خوب لکھتا تھا۔ جدید حالات کے تقاضوں کے پیش نظر انگریزی خط بھی خوب لکھتا تھا مگر ان کا سب سے بڑا کمال زود نولیی تھا۔ جس کی وجہ سے ان کا لقب فر فر رقم تھا۔ وہ خود بھی ایک شعر میں کہتا ہے۔

> قسمت پہ اپنی ناز نہ کیوں کر ہو اے حمید رف رف بلیٹ کے دکیج کہ فرفر رقم ہوں میں

# 🖈 منشی غلام مرتضٰی

منٹی نلام مرتضی مکھنو کا مشہور خطاط تھا۔ زود نویسی میں اس کا جواب نہیں تھا۔ ایک مرتبہ خان آرزود ہلی سے عظیم آبو پیٹنہ جارہا تھا۔ کیسنو میں قیام کیا، ان کی مشہور کتاب سر اج اللغات ان کے ساتھ تھی۔ یہ میں جزو کی کتاب ہے۔ منٹی نلام مرتضی ایک رات کے وعدے سے بڑھنے کے لئے ان سے کتاب لایا اور رات بھر میں اس کی نقل تیار کرلی۔ یہ زوونو کی کا کمال تھا۔ یہ خط نستعلیق اور شکتہ وونوں خوب لکھتا تھا۔

د بستان و ہلی کے مقابلے میں لکھنؤ کی خطاطی نے کوئی نہ امتیاز حاصل کیا نہ کوئی مقام پیدا کیا۔ بقول مولانا شرر جیسے صاحبان کمال د بلی میں پیدا ہوئے ان کا عشر عشیر بھی لکھنؤ پیدا نہ کر سکا۔ بہر حال میہ بات ضرور ہے کہ اس آخری زمانے میں لکھنؤ میں فن خطاطی کا چرچا خوب تھا اور مقبولیت خوب تھی۔ ورنہ آب و تاب اور حسن و زیبائش میں د بلی کے فزکاروں کی

> وصلیاں لکھنؤ کے خطاطوں کے مقابلے میں بدرجہاافضل میں۔



00000000



٣٣٠

# خطاطی ریاستوں میں

خوشنویی اور خطاطی کتابت سے اعلیٰ اور برتر فن ہے۔ یہ ہمیشہ حکمر انوں اور امراء کی سر پرستی ہیں پھلا پھولا۔
انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لینے کے بعد ۱۸۳۵ء میں عربی فارسی کی بساط الث دی۔ ان زبانوں کی تعلیم ممنوع قرار وے دی گئی۔ عربی فارسی خواندہ اشخاص پر لارڈ ہارنگ (۱۸۳۹ء) نے ملاز مت کے دروازے بند کر دیئے۔ ان حالات میں جہاں عربی فارسی جان علاء، وکلاء بقول سر سید احمد خال عدالتوں میں کھی مارتے ہیں وہاں عربی خط کے ماہر خطاط بھی سمیرسی کی حالت میں گرفتار ہوگئے۔ ہر جگہ کساد ہازاری کا دور دورہ تھا۔

البتہ قدیم روایات کے حامل ہندوستانی ریاستوں کے حکمران اور نوامین بدستور فن خطاطی کی سر پرستی کرتے رہے۔ اس لئے دہلی اور لکھنئو تو اجڑ گئے۔ فن کار اور خطاطوں نے ریاستوں میں جاکر پناہ لی۔ وہاں فن کی کسی قدر افزائی ہوئی۔

# 当 عدر آباد

# 🖈 مرزامجر علی

سے اپنے وقت کا مشہور خوشنولیں اور کامل خطاط تھا۔ یہ ریاست کے دفتر صدر محاسبی Chief Acoounts Office میں اس نے خوشنولیوں کے نام میں ملازم تھا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ نواب صاحب کی جو بلی کے موقع پر ۱۹۰۶ء میں اس نے خوشنولیوں کے نام پرایک کتاب '' تذکرہ خوش نولیاں'' لکھ کر پیش کی ہے۔ اس کتاب سے اس دور کے خطاطوں کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔

یہ قلمی ہے، ابھی تک طبع نہیں ہو سکی۔(۱)

### الحاج قاضي محمد يعقوب على

ان کا خطاب مبارک رقم ہے۔ اس نے مولوی حشمت علی قادر رقم سے فن نشعیل کی تعلیم حاصل کی۔ پھر کشت مشق سے رتبہ کمال کو پہنچ۔ اس نے اپنے قلم کی وصلیاں اور قطعات مختلف نمائٹوں میں چیش کے اور انعامات حاصل کے۔ اس دور میں جو عمارات حیدر آباد دکن میں تغمیر ہوئی ہیں، ان کے کتبے اس نے لکھے ہیں جو ان کے زور قلم اور نزاکت فن تحریر کو اور ہیں۔ گواہ ہیں۔

یے خود بھی بڑااعلی تعلیم یافتہ تھا۔ نہایت خلیق اور ملنسار آدمی تھا۔ اس کی شہرت کی وجہ سے اس کے شاگر دبہت سے میں جن میں چندا یک بہت نامی ہوئے ہیں۔ مثلاً

ا- كرنل قارى بسم الله بيك مصحف رقم،

۲- قاری خواجه محمد احمد نادر رقم،

۳- سعيد جهال بيكم سعيدر قم،

٣- امة العزيز ساجده بيكم،

# 

# احد حسن بن سيد على حييني

اصلاً یہ لکھنو کا ہاشندہ تھا۔ نواب کلب علی کے دور میں یہ لاہور آگیا تھا۔ وہاں فن خوشنو کی تعلیم میر عوض علی (۲) اور مولوی النبی بخش سے حاصل کی۔ نستعلیق میں بہت زیادہ مشق کی اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نستعلیق میں اس کی تتحریر میں میر عماد کارنگ جھلکتا ہے۔

ا یک مرتبہ گور نر جزل ہند لارڈ مننو (۱۸۹۷–۱۸۱۳ء) نے رام پور کادورہ کیا۔ کتب خانے کی سیر کے موقعے پر میر احمد حسن کی تحریر بریں دیا ہے کہ کھڑا تھا۔ اس نے اس وقت احمد حسن کی تحریر بری نہیں ہیں۔ پاس ہی میر احمد حسن بھی کھڑا تھا۔ اس نے اس وقت کھڑے کھڑے کہ کی کمڑا تھا۔ اس نے اس وقت کھڑے کھڑے کہ بری نہایت جلی تحریر کل کے سامنے پیش کر دی۔ وہ یہ دیکھ کر جرت زدہ رہ گیا۔
میر احمد حسن نہایت منکسر المحزاج آومی تھا۔ اس کے رامپور میں بہت سے شاگر دیتھے۔

رام پور میں جب بخشی عبدالرحیم خال شعبہ کتب خانہ کا منصر م مقرر ہوا تواس شعبے نے بہت ترقی کے۔ کنی ماہر فن کار، خوش نویس، جلد ساز، نقاش، وصلی ساز، طلاکار، ملازم تھے۔

### المنتميري خطاط 🕏 کشمير

خط ننخ اور خط انستعیق دونوں میں یبال تشمیری خطاط بہت مشہور تھے۔ نواب صاحب نے آغ غلام رسول تشمیری اور آغا مجمد حسن کشمیری کو بلوا کر یبال رامپوری تب خانے میں ملازم رکھا۔ یہ دونوں خط ثلث اور خط ننخ کیسنے میں اپناجواب نہیں رکھتے تھے۔(۱) ان کی وجہ سے یبال خطاطی کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے آغامحمہ باقر کشمیری نے اپنے اجداد کی روایات کو ہاقی رکھا۔

# 

#### 🚓 مولاناذوالفقاراحمر

یہ سارنگ پور (ی پی) کارہنے والے تھے۔ بھوپال کے ممتاز عالم دین تھے۔ نواب صدیق حسن خاں (۱۳۰۷ھ) کے مصرحبین میں سے تھے۔ بہت می کتابوں کے مصنف ہیں۔ سلطان جہال بیگم نے انہیں صدر العلماء کا خطاب دیا تھا۔ علم و فضل کے ساتھ ساتھ یہ خطاط بھی تھے۔ ان کی ایک وصلی نیشنل میوزیم کراچی میں موجود ہے۔ (۲) جو گلستان معدی کا پہلا جملہ ہے۔ س تح میر ۲۹ر رہے الاول ۲۹راھ ورج ہے۔

### 🖈 مير قاسم على

یہ بھوپال کا باشندہ تھ۔ نواب شاہجہال بیگم والیہ بھوپال کا استاد تھا۔ اس نے بیگم صاحبہ کان م طغری میں لکھا ہے۔ یہ وصلی کراچی کے نیشنل میوزیم میں موجود ہے۔ (۳)

#### 🛠 🕏 محمد نبی خاں ابن محمد سر دار خال

یہ عربی فارس کا معروف عالم تھا۔ رام پور کار بنے والا تھا۔ شاعری کا بھی شوق تھا۔ داٹ کا شاً سرد تھا۔ فن خطاطی میں مولوی سلام اللہ خال اور میر عوض علی ہے تعلیم حاصل کی تھی۔ خفی اور جلی دونوں خط خوب لکھتا تھا۔ پیرانہ سالی میں بھی زور بازواور قوت خط میں کمی نہیں آئی تھی۔ یہ بھوپال کی عدالت میں وکالت کرتا تھا۔ ۱۹۲۹ء تک زندہ تھا۔ (۱)

# 

# اسدا صغر علی جواہر رقم

یہ شاعر بھی تھا۔ اس کا تخلص آ برو تھا۔ ۱۸۵۲ء میں ٹونک میں پیدا ہوا۔ اصلی وطن رام پور تھا۔ سید ناور علی قندھاری
ناور رقم سے رامپور میں فن خطاطی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ خاندانی پیشہ طبابت تھا۔ ۱۸۸۷ء میں جب ریاست کے اندر
انتظامات کے لئے ریاسی کو نسل کا محکمہ قائم ہوا تو یہ اس محکمہ کا خریطہ نویس مقرر ہوا تھا۔ شاعری میں وستگاہ تھی۔ اس لئے معتمد
اعلی کا خطاب ملا تھا۔ پنجہ کشی کا بھی شوق تھا۔ اس لئے پنجہ شکن مشہور تھا۔ مصنف بھی تھا۔ رسالہ ہفت زبان اور گوہر آ برو
وغیرہ اس کی تصانیف ہیں۔ (۱)

# 景学学

#### الرست برمهن

یہ ہے پور کا مشہور خوش نولیں گزرا ہے۔ فن کی تعلیم محمد امیر رضوی پنجہ کش سے عاصل کی تھی۔ پہلے انگریز ریذیڈ نسی جے پور میں ملاز مت کی۔ پھر وہاں ہے ترک ملاز مت کر کے ریاست جے پور کا ملاز م ہو گیا۔ یہاں اس سے بہت سے لوگوں نے فن کی تعلیم حاصل کی۔ مثلاً احسان علی، منثی پنالال وغیر ہ۔اس کا انتقال ۱۸۲۷ء میں ہو گیا۔

### 🖈 احترام الدين شاغل

یہ موجودہ دور کی مشہور اہل علم شخصیت ہے۔ اصل میں تواس کا خاندان نار نول میں آباد تھا۔ وہاں ہے ان کے تایا مولانا سلیم الدین تشلیم ہے پور آگئے تھے۔ وہاں کے مشہور مدرس اور مفتی ہوئے ہیں۔ احترام الدین جے پور میں اسلام الدین تعلیم گھر پر اپنے تایا کے پاس پائی۔ ۱۹۱۷ء میں پولیس میں ملاز مت کی۔ ۱۹۳۸ء میں کو توال کے عہدہ ہے سبکدوش ہوا۔ پھر کچھ عرصہ مدرس کی۔ احترام الدین کا مذاق عالمانہ اور شاعرانہ تھا۔ بہت می تصانیف ہیں۔ قانون اور حقوق میں ان میں دو کتا ہیں بہت مشہور ہیں، تذکرہ شعراء ہے پور (۱۹۵۸ء) اور صحیفہ خوش نویساں ۱۹۲۳ء۔ (۲)

ا- صحیفه خوش نویشان، احترام الدین شاغل، ۳-ایضاً، ۳- صحیفه خوش نویبال، تذکره شعراء جے پور، ص ۴۷۵، انجمن ترقی ار دو علی گزیه ۱۹۵۸ء،

صحیفہ خوش نویساں بری جامع کتاب ہے۔اس میں جہاں کا تبوں کے حالات بری جبتو سے جمع کئے ہیں۔ وہاں فن کی بار مکیوں پر بہت اچھا تبھرہ ہے۔اس ضمن میں اردوز بان میں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔

# 当地の

# 🖈 منشي رحيم الله

یہ دہلی کار ہے والا تھا۔ فن کی تعلیم آغا مر زاار منی وہلوی ہے حاصل کی تھی۔ گر ساری عمر الور میں گزار دی اور وہیں کی خاک میں دفن ہو گیا۔ آقا عبدالرشید کی نقل بڑی مہارت ہے کرتا تھا۔ اکثر لوگ دھو کہ کھا جاتے تھے۔ اس کی وصلیاں آقاعبدالرشید کے نام ہے چل جاتی تھیں۔ ان میں بھی وہی صفائی اور وہی آب و تاب ہے۔ یہ زود نویس بھی تھا۔ اس نے ایک دن رات میں مکمل گلتان لکھ دی تھی۔ اس کی وصلیوں کا بہت بڑاذ خیرہ اس کے شاگر دصوفی ابرار علی ابن صوفی گلزار علی جمالی کے پاس محفوظ تھا۔ مصنف صحفہ خوش نویباں نے یہ وصلیاں الور میں دیکھی تھیں۔ کے ۱۹۲۰ء میں صوفی کا پورا خاندان شہید ہو گیا، گھر لٹ گیا۔ وہاں یہ ذخیرہ بھی غارت ہو گیا۔ اس کی ایک وصلی مسلم یو نیورٹی علی گڑھ میں اور ایک نیشنل میوز یم کراچی میں موجود ہے۔

# الله الله الله الله

# 🖈 مرزاعبادالله بیگ زمر در قم

یہ سید محمد امیر رضوی پنچه کش کا مشہور شاگر درشید تھا۔ غدر ۱۸۵۷ء کے بعد جب دہلی میں افلاس اور ناداری کا دور تھا تو یہ سکھ ریاست پٹیالہ چلا گیا تھا۔ وہاں اس کی بڑی تو قیر ہوئی۔ یہ عزت کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کی ایک وصلی دہلی میوزیم میں موجود ہے۔



#### باب ۲۵

# خطاطی مطابع اور مدارس میں

جیسا کہ پیشتر ذکر کیا جا چکا ہے کہ برطانوی حکومت کے زمانے میں ہندوستان میں فن خطاطی حکومت کی سر پرسی
سے محروم ہوگی مگر اسلامی خط کا تعلق مسلمانوں کے دین ہے،ان کی ثقافت ہے اور ان کی زبان ہے ہے۔وہ اس خط کو سی حال
میں بھی نظر انداز نہیں کر علتے۔ خط ننخ میں قر آن مجید کی کتا ہت ہوتی ہے۔ جس کا پڑھنا ہر مسلمان کے لئے لاڑی ہے۔ جس کا
موجود ہونا ہر گھر میں ضروری ہے۔ فاری کی جگہ اردو نے مسلمانوں کی قومی زبان کی حیثیت اختیار کرئی۔اردو خط نستعلیق میں
کبھی جاتی ہے۔ اردو طب عت کے لئے نستعلیق کے کا تبوں کی بہر حال ضرورت ہے۔ اردو کے لئے جو مطابع قائم ہوئے وہاں
نستعلیق کلھنے والوں کی طلب بڑھ گئی۔ قطعہ نوایی اور وصلی نوایی کی فئی قدر دانی نہ سہی عام کا تبوں کی طلب بہر کیف پیدا ہوگئی۔
اس لئے فن خطاطی بہر حال زیدہ رہا۔

#### الم مطابع

مطابع اور چھاپے خانوں کا رواج ہندوستان میں انگریزوں نے ڈالا ہے۔ آغاز میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سرکاری طباعت کے لئے انگریزی زبان کے جھاپے خانے قائم کئے۔ بمبئی (۱۲۷۳ء)، مدراس (۱۷۷۴ء)، کلکتہ (۱۷۷۹ء) میں طباعت کے لئے انگریزی زبان کے جھاپے خانے قائم کئے۔ بمبئی (۱۲۷۳ء)، مدراس (۱۷۷۳ء)، کلکتہ (سرب) سے ڈھالے گئے چپار کس ولکنز نے عربی، فارسی، اردو، ناگری اور بنگلہ زبانوں کے حروف ڈھالے۔ یہ حروف سیسہ (سرب) سے ڈھالے گئے سے ۱۷۸۰ء میں ولندیزیوں نے شیورام پور میں ایک ذاتی مطبع قائم کیا۔ اس کے بعد سے اردو فارس کی کتابیں طبع ہونے لگیں مربہ پادریوں کی کوششیں تھیں۔ عام اہل ہندنے کوئی ولیجی نہیں لی۔

۱۸۲۱ء میں سیمو کیل گرین Samuel Green نے کان پور میں ایک مطبع قائم کیا گر اس سے قبل شیخ احمد یمنی اور

مولوی واحد الدین بلگرامی نے ۱۲۳۵ھ / ۱۸۲۰ء میں نواب غازی الدین حیدر کے زمانے میں لکھنو میں مرتضوی مطبع قائم کیا۔

یہ مطبع بھی سربی تھا۔ اس مطبع سے پہلی کتاب لغت میں ہفت اقلیم شائع ہوئی تھی۔ گر کسی بات پر نواب ناراض ہو گیا، مطبع بند ہو گیا، پھر ۱۸۲۵ء میں واحد الدین کے بوتے ظہیر بلگرای نے مطبع سلطانی قائم کیا۔ آغاز میں تو یہ بھی سربی تھا گر بحد میں یہ سنگی (لیتھو) میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ۱۸۳۰ء میں آرچر اگریز نے ایک اور سنگی مطبع قائم کیا۔ اس کے بعد سے شالی ہندوستان میں طباعت مقبول ہوگئی۔ مطبع مرتضوی اور سلطانی دونوں بحکم بادشاہ قائم ہوئے تھے۔ گر سب سے زیادہ شہر سے جس مطبع نے حاصل کی وہ مطبع نور لکٹور لکھور لکھوں کی کتاب طباعت اور صحت کا معیار بلند تھا۔ اعلیٰ در ہے کے کا تب اور علماء تھیجے کے طباعت ہو تی تھیں۔ یہ سارے ہندوستان میں بلکہ ہیرون ہند بھی مقبول تھیں۔

پہلے ایک خاص قتم کے کاغذ پر کتابت کرتے ہیں پھر پھر پر چھا پتے ہیں۔ تحریر الٹی ہو جاتی ہے۔ پھر اس پھر سے سینکڑوں کاغذ چھا پتے ہیں۔ تحریر سید ھی آتی ہے۔ یہاں ضرورت اس امرکی متقاضی ہوئی کہ پھر پر الٹی تحریروں کی اصلاح کی جائے اور جو غلطیاں رہ جاتی ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے۔ اس کے لئے الٹا لکھنے کی ضرورت پٹیں آئی اور بہت جلد لکھنؤ ہیں ایسے ماہر خطاط "مصلے سکی" پیدا ہو گئے جو پھر پر الٹی تحریر نہایت خوبصورت اصول و تواعد کے مطابق لکھ دیتے تھے۔ جس کی رونق اور ولا ویزی ہیں فرق نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں مطبع مصطفائی لکھنؤ قائم شدہ قبل غدر کے ایک کا تب نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا۔ منثی جعفر حسین ایسا با کمال خطاط تھا کہ اس نے کا پی سے بے نیاز ہو کر پھر پر الٹی تحریر لکھنا شروع کردی، اس فن ہیں منثی سید علی حسین نے سب سے زیادہ ترتی کی، ان کی الٹی تحریر بی اچھے کا تب نہیں لکھ سے تھے۔ مشہور اخبار دل گداز (مولوی شرر مرحوم) کے لئے منشی تھی حسین پھر پر الٹی تحریر لکھنے تھے۔ اس فن کی اختراع لکھنؤ ہیں ہوئی۔ وہاں کے فن کاروں نے اس کو مرحوم) کے لئے منشی تھی حسین پھر پر الٹی تحریر لکھنے تھے۔ اس فن کی اختراع لکھنؤ ہیں ہوئی۔ وہاں کے فن کاروں نے اس کو ترتی دوسرے شہروں میں لکھنؤ سے مصلع عگی در آمد کئے جاتے تھے۔

ذیل میں اس دور کے بعض اہم مطابع اور ان کے کا تبوں ہے ہم وا قفیت عاصل کرتے ہیں۔

الله الله

فبمدمر

قر آن مجید کے کا تبوں کو نساخ کہتے ہیں۔ قر آن مجید کی کتابت کے ہندوستان میں مندر جہ ذیل مر اکز تھے۔

کاتب سید محمد علی رضوی، میر زامجمه علی،الحاج محمد مکی،

لكهنو كاتب منش اشرف على، عامد على مرصع رقم،

و بلی کاتب منشی متاز علی نزجت رقم، سیدامیر الدین، محمد الدین،

كاتب مولوى اشتياق احد، ولوبند

is no كاتب مومن حسين صفي،

> كاتب منشى محمر قاسم، لود هیانه

كاتب عبدالله وارثي، مولاناعبدالرشيد، محبوب رقم، سيد محداشرف على، 1971

نستعلق

كاتب منشي امير الله تشليم نارنوي، منشي عبدالحيُّ لكھنۇي،

كاتب منتى آل حسن، كالكاريرشاد، منشي اشرف على انصارى، منشي در كايرشاد،

كاتب منشي امير الله تتليم،

كاتب منشى بهارى لال مشاق،

كاتب منشى بهارى لال مشاق،

كاتب محمر عبدالله شريف،

كاتب مولوى نذر الدين قريشي،

كاتب مولوي نذير الدين قريشي،

کاتب سیدابو طاہر زیدی، سید لئیق حسن،

كاتب على محمد سيهرر قم،

كاتب منشى منظور الدين،

مطبع سلطاني لكهنؤ

مطبع نول كشور لكهنؤ

مطبع مصطفائي لكهنؤ

اخبار المل الاخبار ، د بلي

اخبار ار د و ئے معلی ، د ہلی

مطبع صفدری، میسور

مسلم یو نیور سٹی پریس، علی گڑھ

مسلم ایجو کیشن بریس، علی گڑھ

انجمن ترقی ار د و ہند ، علی گڑھ

مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ

میں طلباء کی تعلیم کے لئے

بمدرد دواخانه

ان میں ہر در ہے کے کاتب ہوتے تھے۔ بعض کاتب ایسے اعلیٰ در جے کے ہوتے تھے کہ مالک مطالع ان کی ناز بر داری کرتے تھے اور ان کی تنگ مزاجی کو بر داشت کرتے تھے۔ افسوس ان ماہر خوشنویسوں اور کا تبوں کے حالات زندگی مہیا نہیں ہیں۔

### 🖈 تعليم فن

انگریزی دور میں اسکولوں میں اردو زبان کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اردو کے نصاب ساز فن خوشنولیں کی اہمیت سے پوری طرح واقف تھے۔ اس لئے انہوں نے خوشنولی کو اردو نصاب کا جزو بنادیا تھا۔ اس کے لئے با قاعدہ تعلیم گھنٹہ مقرر کیا جاتا تھا۔ اس کے لئے ضروری ہوا کہ خوشنولی کی تعلیم دینے کے لئے کتابیں موجود ہوں جو بچوں کو اور مبتدیوں کو آغاز سے خوشنولی سکھا کیں۔ اس طرح انگریزی دور میں فن نستعلیق پر بہت می کتابیں لکھی گئیں۔ فن کی تعلیم بڑے پیانے پر ہوئی۔ فن کی باریکیاں عام لوگوں کے علم میں آگئیں۔ عوام میں کسی قدر ذوق کی آبیاری ہوئی۔

ا۔ نظم پروین اور

#### ۲- ار ژنگ چین،

سب سے پہلے اس ضرورت کو منٹی دیبی پرشاد کا کستھ نے محسوس کیا۔ دویو پی کے اسکولوں میں ڈپٹی انسپکٹر تھا۔ دیبی پرشاد ۱۸۴۰ء میں بدایوں میں ڈپٹی انسپکٹر تھا۔ دیبی پرشاد ۱۸۴۰ء میں بدایوں میں پیدا ہوا تھا۔ فن کی تعلیم اس نے ماہر اساتذہ سے حاصل کی تھی۔ طلبہ کی مشکلات کا صحیح اندازہ کر کے اس نے پیش قدمی کی اور فن نستعلیق میں نظم پروین لکھی اور خط ننخ میں ار ژنگ چین لکھی۔ معیار الادباء بھی اس کی کتاب ہے۔ مدت تک یہ دونوں کتابیں اسکولوں میں رائج رہی ہیں۔ ان کے بہت سے ایڈیشن نکلے ہیں۔ دیبی پرشاد کا شاعری میں سحر تخلص تھاوہ صاحب دیوان تھا۔

### س\_ مثق نستعلق

اس کو منٹی عبدالغنی معروف بہ نقونے لکھا تھا اور منٹی گلاب سنگھ کتب فروش نے لا ہور سے شالع کیا تھا۔ اس کے مجمی بہت سے ایڈیشن نکلے۔ چودھواں ایڈیشن ۱۸۹۳ء میں نکلاتھا۔

#### س۔ اعجازر قم

اس کو منشی مش الدین اعجاز رقم لکھنؤی متوفی ۱۹۱۵ء نے لکھا ہے۔ فن نستغیلق میں یہ رسالہ بے مثال ہے، بار ہاطبع

#### ۵\_ گلدسته رياض المعروف به سر مثق نگاريس

اس کا کا تب محمد با قر جادور قم ہے۔ جو منتی اعجاز رقم کا شاگر د ہے۔ اس کو طبع صفدری جمبئی ہے شیخ نور الدین بن جیوا خال نے شائع کیا ہے۔

#### ۲\_ گلدسته نگاریس

یہ ابوب حسین اکبر آبادی متوفی کی مثل ہے۔ یہ منتی مجید حسین جلال (۱۹۱۷ء) کا شاگر و تھا۔ اس کو آگرہ سے شخ ریاض الدین تاجر کتب نے شائع کیا تھا۔

#### کلدسته ریاض معروف سر مشق جمینی

اس کو سید ناظم حسین رضوی نے لکھا تھا۔ قاضی عبد الکریم ابن قاضی نور محمد مالک مطبع کریمی نے ۱۳۲۰ھ / ۱۹۰۲ء میں اس کو طبع کرایا تھا۔

#### ۸۔ پنجہ نگاریں۔دوھیے

اس کو محمد اسلعیل برادر خورد محمد ابراہیم تاجر کتب نے لکھا، محمد ابراہیم نے شائع کیا۔ آخر عبارت ہے اندازہ ہو تا ہے کہ منشی محمد مثم الدین اعجاز رقم ہے بھی استفادہ کیا ہے۔

#### مفاتیج الحروف

یہ کتاب اردو نظم میں شاہ محمد حسین بن حسن بن سعید العلوی نقشندی کی ہے۔ یہ کتاب حیدر آباد دکن میں مطبع مفید دکن سے شائع ہوئی ہے۔ مصنف کاوطن" ہزارہ ملک پنجاب" ہے۔اس سے قبل وہ خط ننخ میں میزان الحروف اور خط ثلث میں لوح تعلیم نامی کتابیں بھی لکھ چکا ہے۔ مفاتیج الحروف کے تین جھے ہیں۔ پہلے جھے میں حروف کی ساخت کا بیان ہے۔ دوسر سے جھے میں کاغذ اور روشنائی کا بیان ہے اور تیسر سے جھے میں خوشنویہوں کا بیان ہے۔ مصنف نے اپنے والد سے فن کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا انتقال ۱۱ ۱۳ اھ/ ۱۸۹۴ء میں ہوا۔ کتاب کا ناشر میر اشر ف علی ہے۔







۲۷ باپ

# خطاطی سندھ میں

بلا شبہ پاکتان ایک نیانام ہے جو ۲۷ ساتھ / ۱۹۳۵ء کو و نیا کے نقشے پر نمودار ہواہے۔ مگر جو علاقے پاکتان میں شامل ہیں وہ قدیم زمانے سے علوم و فنون اور تہذیب و تدن کے بڑے مرکز رہ چکے ہیں۔ان کا ماضی اتنا ہی تابناک ہے جتنا کہ ہند وستان کے کسی اور خطے کا ہے۔ ماضی میں فن خطاطی اور خوشنو لی کو بھی یبال خوب خوب فروغ حاصل رہاہے۔

بلا استثناء مسلمان سلطنوں نے ہمیشہ علوم و فنون کی قدر دانی کی ہے اور خطاطی کے فن کی آبیار کی کی ہے۔ خطاطوں کو خاطر خواہ نوازا ہے۔ مگر پاکتان میں جن لوگوں نے حکومت سنجالی وہ مغرفی تہذیب کے پرور دہ تھے۔ اسلامی اقدار اور روایات سے بیگانہ تھے۔ اس لئے یہاں نہ علوم کو فروغ ہوانہ خطاطی کی قدر کی گئی۔ البتہ نئی ریاست میں اشاعت کتب کی رفتار بڑھ گئی۔

اس لئے فن کتا بت کی قدر ہونے لگی۔ کا تیوں کی اہمیت محسوس کی جانے لگی۔

ذیل میں ہم پاکتان کے مختلف صوبوں میں فن خوشنو لیمی کی سرگر میوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔

# الله سنده مين خطاطي الله

سندھ محل و قوع کے اعتبار سے ایران سے قریب ہے۔ اس لئے ایران کے تہذیبی اثرات جلد ہی سندھ میں پہنچ جاتے تھے۔ ہرات کے حکمر ال مرزاحسین بایقر اکی جانب سے ذوالنون بیگ قندھار کا حاکم تھا۔ اس کے بیٹے شاہ بیگ نے ۹۲۲ھ / ۱۵۱۹ میں بلوچتان اور سندھ پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ حسن باوشاہ بنا۔ وہ ۹۲۲ھ / ۱۵۵۵ء تک حکومت کرتا رہا۔ بعد میں مزید تمیں سال تک ارغون سندھ کے حکمر ان رہے۔ جس کے بعد یہ صوبہ اکبراعظم کی سلطنت کا جزوبن گیا۔ اس طرح سندھ کا ہرات سے ہراہ راست تعلق قائم ہو گیا۔ ہرات کی علمی اور فنی سر گر میاں سندھ میں بھی فروغ پانے لگیں۔ جب شاہ اسلمبیل صفوی ایران میں شمشیر کی نوک پر شیعہ مذہب کی اشاعت کر رہاتھ تو وہاں کے بہت سے خاندان ہجرت کرکے سندھ میں آباد ہو گئے۔ جن میں علاء اور فضلاء بھی تھے۔

#### كافظ عبدالرشيد صديقي

یہ خوشنولیں جام نظام الدین (۲۱ ۱۳ - ۱۵۰۸ء) اور جام فیروز (۱۵۰۸-۱۵۱۹ء) کے دور میں گزرا ہے۔ یہ محض خطط بی نہیں تھ بلکہ معاشرے میں ایک معزز مرتبے کا حامل تھا۔ اس کا انداز داس امرے لگایا جاستا ہے کہ جب شاہ بیگ ارغون نے تضخمہ فنخ کیا اور فاتح فوج شیر تضخمہ کو لوٹے پر تیار تھی تو حافظ عبدالرشید نے شاہ بیگ ارغون سے سفارش کی اور شہریوں کو محفوظ کر الیا۔ اس کا لاکا عبدالرحیم صدیقی بھی ماہر خطاط تھا۔ خط شکث اور خط نخ خوب لکھتا تھا۔ تھٹھے میں مکلی کے قبر ستان میں اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کتاب موجود ہیں۔

#### 🖈 قطب الدين محمود

یہ بھی جام نظام الدین ننڈو کے عبد کا مشہور خطاط تھا۔ جام کے وزیر دریاخان کے مقبرے پر کتبہ ای نے مکھا ہے۔ اس کی تاریخ جماد کی الاولی ۸۹۵ھ ہے۔ بیہ کتبہ خط ثلث میں ہے۔ سمہ دور میں سندھ کے اندر خط ثلث اور خط ننخ ہی معروف تھے۔

#### 🖈 شنراده بدیع الزمان

سلطان حسین بایقر ا کے انتقال (۹۱۱ھ) کے بعد خراسان و ہرات میں طوائف الملوکی کا دور دورہ ہو گیا۔ سلطان حسین کا لڑکا مر زابد لیج الزمان، شیبانی خان از بک ہے ۹۱۳ھ میں شکست کھا کر قندھار ہو تا ہواسندھ پہنچ گیا۔اس لئے کہ اس کی شدی سادی سامھ میں امیر سندھ ذوالنون ارغون کی لڑکی ہے ہوئی تھی۔ ۱۹۵ھ میں جب شاہ اسلمیل صفوی نے شیبانی خان کو شکست دے دی تو یہ واپس ہرات چلا گیا، مگر دہاں بھی زیادہ عرصے نہیں تھہر ااور باقی عمر قنطنطنیہ میں گزار دی۔ ۹۲۳ھ میں اس کا انتقال ہو گیا۔

یہ بڑا علم دوست اور خطاطی کا قدر دان تھا۔ جب سندھ میں آیا تھا بہت سے علاءادر ہنر مندوں کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ لوگ پھر پہیں رہ پڑے۔ انہوں نے دبستان ہرات کے اثرات کو سندھ میں منتقل کیا۔ انہوں نے خط نستعلق کو سندھ میں مقبول بنایا۔

### الشخ بايزيد يوراني

ہرات ہے آنے والے فضلاء میں سے سب سے زیاد واہل علم اور بلند مرتبہ شخصیت ﷺ بایزید پورانی کی تھی۔ سے بڑا عالم فاضل تھا۔ ایک مدت تک ارغون اور ترخان دور میں ﷺ الاسلام کے منصب پر فائز رہا ہے۔ سے زبد و تقویٰ سے متصف تھا۔ سندھ کے علماء میں ممتاز مقام کا مالک تھا۔

یہ بہت بڑا خطاط تھا۔ اس نے اظہر تمریزی ہے فن نتعلق کی تعلیم حاصل کی تھی۔ جامع مسجد بخارا کے کتبات اس نے ہی بکتھ ہیں۔ ایک مدت تک ہرات میں قیام کرنے کے بعد ۱۹۰۰ھ میں یہ سندھ تھٹھہ میں آگیا تھا۔ میر معصوم بھکری نے جو خود بھی بڑا خطاط اور کتابہ نولیس تھااس کا ذکر بڑی عزت واحترام ہے کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ "میرک پوراٹی خط نتعلیق بہت خوب لکھتا ہے۔ "میرک بوراٹی خط نتعلیق بہت خوب لکھتا ہے۔ "میرک بوراٹی خط نتعلی ہوا ہے۔ اس کا انتقال ہوا ہے۔

#### الدين حسن بن ركن الدين

ار غون اور ترخان کے عبد حکومت میں (۱۵۱۵-۱۵۹۰) میں سندھ میں فنون لطیفہ کی اس قدر ترقی ہوئی کہ پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔ فن تغییر، فن کتابت، خطاطی وغیرہ کے بے مثال کارنا ہے مکلی کے قبر ستان تضخہ میں آئی بھی یادگار ہیں۔ اس دور کا ایک مشہور کتابہ نولیں اور خطاط حسن بن رکن الدین ہے۔ اس نے عیسیٰ ترخال کے مقبرہ پر قران مجید کی آیات لکھی ہیں۔ عیسیٰ ترخال نے یہ مقبرہ اپنی زندگی میں بی بنوالیا تھا۔ اس کی وفات ۱۵۲۵ء میں ہوئی ہے۔ اس کتبہ پر کا تب کا نام موجود ہے۔ شاہجہائی معجد کھنچہ پر بھی اس کا ایک کتبہ موجود ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے طویل عمریا کروفات پائی تھی۔

#### کام بن حسن نسیانی

یہ تاریخ طاہری کا مصنف ہے۔ جو ترخان دور کی مشہور تاریخ ہے۔ علی شیر قانع کے قول کے مطابق میہ ہفت قلم تھا۔ مب شاجہانی تھے۔ مب شاجہانی مسجد شاجہانی میں مجد شاجہانی میں موجود ہے۔ اس کا کہتہ بھی مبحد شاجہانی میں موجود ہے۔

### کی میر محد معصوم بھکری

اکبری دور میں سندھ کی مشہور و معروف شخصیت میر محمد معصوم بھکری رضوی کی ہے۔ یہ عجیب صاحب کمال ہتی تھا۔ بیک وقت خطاط ، کتاب نولیں ، شاعر ، مؤرخ ، طبیب ، ادیب اور سیاسی ڈیلومیٹ تھا۔ بندوستان اور پاکستان میں کسی خطاط کو اپنی یادگار چھوڑنے کا اس قدر شوق نہیں تھا، جس قدر کہ میر معصوم بھکری کو تھا۔ تبریز اصفہان سے لے کر جے پور ، آگرہ اور

الہ آباد، ناگور، غرضیکہ سارے ہندوستان میں بڑے بڑے شہروں میں جہاں وہ رہا ہے، اس کے کتبات موجود ہیں۔ اس کے سارے کتبات موجود ہیں۔ اس کے سارے کتبات بچع کے جائیں توایک جلد تیار ہو سکتی ہے۔ سکھر کا موجودہ منارہ ای کا تغییر کردہ ہے۔ جس پر ننخ اور نستعلق کے کتبات موجود ہیں۔ تاریخ پر اس کی کتاب تاریخ معصومی ہے۔ یہ اکبر باوشاہ کے منصب داروں میں ملازم تھا۔ فتح سندھ 1998ھ کے موقع پر یہ عبدالرجیم خان خاناں کے ہمراہ سندھ میں موجود تھا۔ عبد جہا تگیری میں بھی سکھر میں تھا اور امین الملک کا عبدہ تھا۔ بڑی عزت اور آسودگی کی زندگی گزار کر 19•اھ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔

# الله الحسيني ملتاني (نازك رتم)

اس کا حال معلوم نہیں۔ سلطان ٹیپو کے کتب خانے میں ایک گلتان تھی فی الوقت وہ برکش میوزیم میں ہے۔ اس کا کاتب سید عبداللہ حسینی ملتافی ہے۔ اس نے اس کتاب کی کتابت تھٹھہ میں ۹۹۴ھ میں کی ہے۔ یعنی یہ قبل مغل دورکی بات ہے۔

#### 🖈 شخ عبدالواسع

شاہجہانی دور کا مشہور خوش نویس ہے۔ یہ خط نتعلق کا ماہر تھا۔ منٹی اور ادیب شخص تھا۔ شاہجہاں بادشاہ کے فرامین اور نشانات یہ لکھتا تھا۔ مشخصہ میں رہتا تھا۔ اس کے سات لڑکے تھے اور ساتوں خوشنویس تھے۔ عبدالسیع، عبدالشکور، عبدالغفور، عبدالحق، عبدالروف، محمد معین اور محمد شریف۔

#### 🖈 سيد على بن عبدالقدوس

یہ بھی عبد شاہجہانی کا خطاط تھا۔ عبد عالمگیری تک زندہ رہا ہے۔ یہ ہفت قلم تھا۔ ثلث، ظغریٰ اور نستعلق کا ماہر تھا۔ مسجد شاہجہانی تھٹھ میں اس کا ایک کتبہ موجود ہے، جس پر ۱۱۱۳ھ / ۲۰ کاء تاریخ درج ہے۔ اس نے بہت سے شاگر دبیدا کئے۔ جن میں مخدوم الیاس، میاں حبیب اللہ، خواجہ میر شریف اور سید میر محمد وغیرہ مشہور ہیں۔

#### احديارخال يكتا

اس کے والد اللہ یار خال لا ہور، ملتان اور تصفحہ کے عالم رہ چکے تھے۔ احمد یار عہد عالمگیری میں تضفحہ کا عالم مقرر ہوا تھا۔ یہ خاص طور پر ننخ کا بہت ماہر تھا۔ غلام علی آزاد بلگرامی نے ماثر الکرام میں لکھا ہے کہ اس نے قرآن مجید لکھ کر سید عبد الجلیل بلگرامی کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ یہ شاعر بھی تھا، یکتااس کا تخلص تھا۔

مغل حکومت کے کمزور پڑجانے کے بعد سندھ میں کلہوڑا خاندان (۰۰۷-۵۸۳) برسر اقتدار آگیا۔ اس دور

میں بھی مغل دور کی علمی سر گرمیاں بدستور جاری رہیں۔

#### 🖒 محدوارث

اس دور کا مشہور خطاط اور مصور محمد دارث ہے۔ اس کے زیادہ حالات معلوم نہیں ہیں۔ اس نے سیف المملوک اور بدلج الجمال کا ایک مصور نسخہ تیار کیا تھا۔ اس میں ۲۵ تصاویر ہیں۔ کتابت اعلیٰ درجے کی خط نستعلیٰ میں ہے۔ اس پر ۴ شعبان 19۰ مطابق کیم اکتوبر ۲۵ کا درج ہے۔ یہ نسخہ میں تیار ہواہے۔ اور غالبًا کسی کلمہوڑ اامیر کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ (۱) یہ نسخہ لندن میں ہے۔

#### 🖈 عبدالله قندهاري

۱۵۸۳ میں کلہوڑوں کے بعد نالپر خاندان سندھ کا حکمران بن گیا۔ ان کے زمانے میں حیدر آباد سندھ مرکز حکومت تھا۔ وہاں کچھ علاء اور ہنر مند جمع ہوگئے تھے۔ ان میں مشہور خطاط عبداللہ قندھاری تھا۔ یہ خط نستعلق کا بڑاماہر تھا۔ میر کرم علی خان والی سندھ کے دیوان فاری کی اس نے کتابت کی ہے۔ خط نستعیق ہے۔ خوبصورت ہے، کاغذ مطلا ہے، من کتابت کی ہے۔ خط نستعیق ہے۔ خوبصورت ہے، کاغذ مطلا ہے، من کتابت کی ہے۔ خط نستعیق ہے۔ خوبصورت مجلد نسخہ پروفیسر لطف اللہ بدری کے کتب خانے شکارپور میں موجود ہے۔





## سل باب

# خطاطی سر حداور تشمیر میں

افغانستان نام کی مسطنت احمد شاہ ابدالی نے ۱۹۰۰ھ ، ۲۰۷۷ء میں قائم کی ہے۔اس وسیع سلطنت کا کیک حصہ وہ علاقہ تھ جو آج پاکستان کاسر حدی صوبہ کہا! تا ہے۔ابدالی حکومت کے زمانے میں اس علاقے میں علوم و فنون کے ساتھ ساتھ فنون و ہنر کی بھی ترقی ہوئی۔فن خطاطی کی روایات یہاں مشخکم ہیں۔ چندا کیک خطاطوں کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔

## بیثاور میں کتابت کامستقل ادارہ

## ۶ گل محمد بیثاوری()

## یہ خطاط خط نشخ اور خط نستعلیق میں مبارت رکھتا تھا۔ اس دور کے مشہور علم پرور امیر فیض طلب خال ہشت نگری

ا۔ ہنر خط اور افغانستان، عزیز الدین و کیل فوفلزئی، ص ے، طبع کابل، صاحبزادہ میاں محمد کی شاور کی خطاط تھے۔ شئے تھے، ۱۱۹۹–۱۱۹۹ ۱۱۰۹–۱۱۰۹، آپ نے کتابت کاایک مستقل ادارہ قائم کیا تھا۔ جس بیں خوش نولیں اور نقاش کثیر تعداد میں جمع تھے۔ یہاں ملاء و فضلا، کی کتابوں کی کتابت ہوتی تھی۔ شب وروزیہ کام ہو تار ہتا تھا۔ بعض بڑے اور زور نولیس کا تب تھے۔ دیوان نجیب کے وو نیخ موجود ہیں جو گل محمد پشاور کی کتابت ہیں۔ ایک پر تاریخ کتابت کار رہیج الاول ۱۱۹۸ھ ۱۹۷۱ھ ورتی ہواور دوسر کی پر مشخ ماہ صفر لیعنی دونوں تسخوں کے در میان تمین ہفتوں سے بھی کم مدت کا فصل ہے۔ تزکین و خوشنمائی کا بھی وہاں عمدہ کام ہو تا تھا۔ نقش و نگر بنائے جاتے تھے۔ دیوان سخدر خان اور دیوان مصری خان کے نسخ موجود ہیں۔ جو پشتو اکیڈی، پشاور یو نیور ٹی میں موجود ہیں۔ ان

پٹاوری نے اس سے درخواست کی کہ بیہ رحمان باباکا دیوان خوشخط لکھ دے۔ اس نے بہترین کشمیری کا غذیر بڑے خوبصورت انداز میں بیہ دیوان لکھا۔ اس کے حاشیہ پر نقش و نگار بنائے۔ بعض جگہ تصویریں بھی بنائی ہیں۔ بیہ نسخہ خط نستعلیق میں لکھا گیا ہے۔ ۲ کا ادھ میں بیہ نسخہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ آج کل بیہ نایاب نسخہ کا بل کے سرکاری کتب خانے میں محفوظ ہے۔ عہد احمد شاہی دورکا بیہ ماہر خطاط تھا۔ (۱)

## 🖈 زین الدین پیثاوری

یہ خطاط گل محمد پشاوری کا ہم عصر ہے۔ فن کتابت میں ہندوستان کے استدوں کا شاگر د ہے۔ امیر فیض طلب خال نے اس سے درخواست کی کہ بید دیوان یونس لکھ دے۔ اس نے خط نستعلق میں دیوان یونس لکھا ہے۔ س کتابت ۲ کااھ ہے۔ بیہ شخص خط ننخ اور خط نستعلیق دونوں کا ماہر تھا۔ دیوان یونس کا نسخہ بھی کا بل کے سرکاری کتب خانے میں محفوظ ہے۔

## 🛠 مولاناغوث محمد پیثاوری

یہ مولانا محمہ فائن کا فرزند تھا۔ خود بھی عالم فاضل تھا۔ فن خطاطی کی بھی مخصیل کی تھی۔ یہ پیر حضرت حافظ کا مرید تھا۔ پیر کے فرمانے پر اس نے قرآن مجید کی کتابت کی ہے۔ جو ۱۸۸۱ھ میں محکیل پذیر ہوا ہے۔ پھر اس پر دیدہ زیب حاشیہ بنایا ہے۔ جو ۱۸۹اھ میں کممل ہوا ہے۔ خوث محمد کا انتقال ہے۔ جو ۱۸۹اھ میں کممل ہوا ہے۔ خوث محمد کا انتقال پشاور میں ہوا ہے۔ اس کا مزار آج بھی وہاں موجود ہے۔

## الم الم الم شريف آرشك

جدید دور میں جس شخص نے پشاور میں فن خطاطی کو اجاگر کیا اور فروغ دیا وہ ایم شریف ہے۔ ایک نئی طرز کا موجد ہے اس لئے اس کو پشاوری اسکول کا بانی کہتے ہیں۔



ا ـ ہنر خط در افغانستان، عزیز الدین و کیلی فو قلزئی، ص ۷، طبع کابل،



یہ گوجرانوالہ کے خطاط مولوی احمد علی منہاس کا بھتیجا ہے۔ یہ پشاور میں آباد ہو گیا تھا۔ اس نے خطاطی میں نی نی جد تیں اختیار کی ہیں۔الفاظ کو نئی نئی شکلیں دی ہیں۔اس نے فن کے نمونے اپنی کتاب " يد بيضا" ميں جمع كر ويئے ہيں۔ جو ١٩٦٠ء میں بیثاور سے شائع ہوئی ہے۔اس میں بہم الله الرحمٰن الرحيم كو بيبيول طريقے سے لکھا ہے اور قادر القلم ہونے کا ثبوت مہیا کیا ہے۔ جیم کی اور میم کی تختیاں بھی زالے انداز میں لکھی ہیں۔ خط ابری اس نے اختراع کیا ہے۔ خوش نولیں یو نین پشاور کا صدر ہے۔ حق ہات یہ ہے کہ پشاور میں فن خطاطی اور خوشنولیی کو فروغ دینے میں اس کی کوششوں کو دخل ہے۔ اس کے صاحبزادے آفاب احمد کو بھی خطاطی کا شوق ہے۔ آگر چہ وہ محکمہ بولیس میں ملازم ہے۔ مگر یہ بنیادی طور پر عکاس ہے اور مصورانه خطاطی کی طرف اس کار جمان زیاده ہے اور سب سے بڑھ کر بات سے کہ سے گل کار Ceramist ہے۔وو کتابیں اس نے لکھی ہیں ایک اردو میں دوسر ی انگریزی میں۔





# ر خطاطی کشمیر میں ا

جغرافیائی اعتبارے کشمیر کا خطہ وسطِ ایشیا ہے تعلق رکھتا ہے۔ قدیم زمانے سے بیبال فاری زبان اور اسلامی خط کو غلبہ حاصل رہا ہے۔ سلطان زین العابدین متوفی ۸۷۲ھ نے وسط ایشیا(ماوراءالنہر) سے ماہر خطاطوں کو کشمیر میں بلایا تھا۔ انہوں نے خط کی بھی ترویج کی اور کا غذ سازی کے فن کو کشمیر میں رائج کیا۔ ورنہ یبال اس سے قبل تحریر کے لئے بھوٹ پتر استعمال ہوتا تھا۔ ان فن کاروں نے کشمیر میں کاغذ سازی کو ایسا فروغ دیا کہ سارے براعظم میں کشمیری کاغذ اپنی خوبی اور نفاست کے باعث سب سے اعلیٰ شار ہوتا تھا۔

مر زاحیدر دونلت بابر بادشاہ کا عزیز تھا۔ اس نے کشمیر، کا شغر اور بدخثاں پر اپنی حکومت قائم کرلی تھی۔ اس کے زمانے میں وسط ایشیاء کے بے شار کاریگر آگر کشمیر میں آباد ہوگئے۔ جس کے بعد سے کشمیر میں شال سازی، لکڑی پر منبت کاری، کا ند سازی، مصوری، موسیقی، خطاطی وغیر ہ فنون کو بے حد فر وغ حاصل ہوا۔ خط نستعیلق کارواج کشمیر میں مغلوں کی آید کے بعد ہوا ہے۔ اکبر بادشاہ نے ۱۹۹۳ھ میں کشمیر فنچ کر لیا تھا۔ مخل سلاطین اور امر اء بار بارکشمیر جاتے تھے۔ انہوں نے باغت، نہریں اور محلات وہاں تغییر کرائے۔ مغل عہد کے کتبات خط نستعیلق میں وہاں بہت ملتے ہیں۔

ہند و ستان میں بہت ہے خطاط کشمیر کے تھے جن کا تذکرہ مغل دور کے فن کاروں کے ذیل میں کیا جاچکا ہے۔ بعد کے ادوار کے چند خطاطوں کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔

## 🖈 عبدالكريم قادري

آغاز میں یہ عماد الملک غازی الدین و ہلی کے دربارے وابستہ تھا۔ عماد الملک مرتبہ وزارت پر فائز ہونے کے ساتھ بہت بزا خطاط تھا، بلکہ ہفت قلم تھا۔ ۱۱۲۷ھ کے بعد احمد شاہ ابدالی کے دور میں عبدالکریم و بلی سے ججرت کرکے کابل افغانستان میں آگیا تھا اور یہاں ابدالی کے دربارے منسلک ہو گیا تھا۔ اس کا خط منشیانہ تھا۔ اس کا تعلق کشمیرے تھا۔

#### 🛠 عبدالقادر

غالبًا یہ عبدالکریم کا بھتیجا تھا۔ یہ بھی چپا کے ساتھ دہلی ہے کابل میں آگیا تھا۔ کابل میں اس نے فقہ کی ایک کتاب وُرْۃ الزمان لکھی ہے۔ جو • • ۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ زود نولی اور حاشیہ بندی کا بیاستاد تھا۔

#### 🖈 ابوالبركات

یہ نواب عبدالاحد کا چھا تھا۔ کشمیر کے عما کدین میں اس کا شار ہوتا تھا۔ خود بھی عربی فارس کا زبر دست عالم تھا اور ساتھ ہی انشاء پر داز اور خطاط تھا۔ درایت خان کے طرز پر خط شکتہ خوب لکھتا تھا، بلکہ اس کو استادی کا مرتبہ حاصل تھا۔ مشہور خطاط اور منشی راجہ بہادر گوسائیں اس کا ہی شاگر دتھا۔ خط شکتہ کا ماہر کشمیر میں ان دواستاد اور شاگر دوں سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔

#### العافظ عبدالوماب

یہ گنٹخ اور نستعلیق کا ماہر تھا۔ اس کی یاد گار ایک قر آن مجید ہے جو قندھار میں احمد شاہ ابدالی کے مزار پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر ۱۹۷ھ سن کتابت درج ہے۔

## که محد منور کشمیری

یہ نہایت جدت پنداور شوقین خطاط تھا۔ اس نے رئٹین اور قیتی پھروں کو باریک پیس کر روشائی تیار کی تھی اور پھر اس سے ایک جمائل شریف لکھی تھی۔ اس کا ہر صفحہ آب زر سے مطلا ہے۔ اس کا من کتابت ۱۲۲۴ھ ہے۔ یہ حمائل سید رمضان شاہ گردیزی ملتانی کے پاس موجود ہے۔ (۱)

## الماغلام رسول الماغلام رسول

یہ نواب کلب علی خال رامپور کے یہال ملازم تھا۔ نصف سال لاہور میں اور نصف سال کشمیر میں گزار تا تھا۔ یہ نساخ تھا۔ قرآن مجید کا بلند پاید کا تب تھا۔ اس کا انقال ۱۲۹۵ھ /۱۲۸ء میں مواہے۔ اس کے بیٹے آغا محم علی اور پوتے آغا مرزامحمد حسین بھی اچھے کا تب تھے۔

000000000000000

## ۳۸ پاپ

# خطاطی پنجاب اور بہاولپور میں

پنجاب مغل سلطنت کا ایک اہم صوبہ تھا۔ پنجاب کا دار الحکومت لا ہور مغل سلطنت میں دار الخلافہ کے بعد دوسر سے نمبر کا شہر تھا۔ اس کو ترقی دینے میں اور اس کی آرائش اور زیبائش میں مغل حکمر انوں نے بیش از بیش حصہ لیا۔ یہ بڑا علمی اور فئی شہر ہے۔ دوسر سے علوم کے ساتھ ساتھ فن خطاطی کو بھی یہاں خوب فروغ حاصل ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے آج تک بعض اضلاع میں اور بعض خاندانوں میں صحافت، وراقت اور خطاطی متوارث چلی آر ہی ہے۔

#### 🖈 محمد حسين لا ہوري

یہ عہد عالمگیری کا مشہور نساخ ہے۔اس نے • ۳ اوراق پر مشتمل ایک قر آن مجید لکھا ہے۔ جس کی ہر سطر واؤ سے شر وع ہوتی ہے۔ یہ آج کتب خانہ مجد نبوی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔(۱)

#### 🖈 محمد روح الله لا موري

یہ محمد حسین کا بیٹا تھا۔ اور ماہر نساخ تھا۔ اس نے ایک جھوٹی جمائل لکھی ہے جو ۳۰۵ اوراق پر مشتمل ہے۔ یہ اس نے صرف ۵۰ دن میں لکھی ہے۔ یہ مطلا ہے اور مختلف رنگوں ہے دیدہ زیب ہے۔ اس نے اس کو جزیرہ سقو طرامیں لکھا ہے۔ غالبًا جج کے لئے یہاں آیا ہوگا۔ یہ حمائل دار لکتب مصریہ قاہرہ میں موجود ہے۔ وہاں روح اللہ کا ایک قرآن مجید اور ہے جو تعمیں اوراق پر لکھا ہوا ہے۔ اس میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ ہر سطر الف سے شر دع ہو۔ پہلی سطر کے علاوہ سے بڑا مجیب و غریب

ا ـ تاريخُ الخط العربي و آوابه ، محمد طام كردى، ص ٢ ١٤، مكتبه بلال معر، ١٩٣٩ء ،

مصحف ہے۔(۱)

## 🛠 🏻 محمد افضل قادري لا موري

یہ محمد شاہ باد شاہ (۱۷۱۹–۱۷۳۸ء) کے عہد کاخوش نولیں تھا۔ فن خطاطی میں اس درجہ کمال پر پہنچا ہوا تھا کہ اس نے اپناخط آقاعبدالر شید دیلمی کے خط سے ملادیا تھا۔ لوگوں کو تمیز کرنا مشکل تھا۔ اس وجہ سے لوگ ان کو آقائے ٹانی کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ پنجاب میں اس کی بہت شہرت تھی۔ ان کے بہت سے شاگر دیتھے۔ دیلی میوزیم میں اس کی کہمی ہوئی ایک وصلی موجود ہے۔

#### 🖈 محمر بخش کاتب

مجمد بخش کا تب بھی تھااور مصور بھی۔ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار سے وابستہ تھا۔ (۱۸۳۹–۱۷۹۹ء)، مہاراجہ کی فرمائش پراس نے شخ سعدی کی کر بماکاایک نسخہ لکھاتھا۔ یہ مطلااور مذہب تھا۔ مہاراجہ نے خوش ہو کراس پرانعام دیا تھا۔

#### 🛠 مولاناغلام محمد لا ہوری

اس کانام مولاناغلام محمد بن مولاناصدیق تھا۔ یہ مسجد وزیر خال کا پیش امام تھا۔ لا ہوریوں کی عرفیت کے مطابق میہ "امام گاموں" کہلاتا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سکھ کے زمانے میں موجود تھا۔ زاہد اور متقی آدمی تھا۔ کتابت قرآن مجید پر ہی گزر او قات تھی۔ این مختصر سی آمدنی کے بھی تین جھے کرتا تھا۔ ایک حصہ اہل و عیال کے لئے، دوسر احصہ اہل علم اور طلبا کے لئے، تیسر احصہ درویشوں اور فقراء کے لئے۔ ۲۵؍ ذی الحجہ ۱۲۳۲ھ /۱۸۲۹ء کو اس نے وفات پائی۔ مجد وزیر خان کے باہر اس کا مزار ہے۔ (۲)

#### ایر بخش کاتب کیر بخش کاتب

یہ خوش نویس مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں گزراہے۔ غنی دل تھا، مہاراجہ رنجیت نے نو کری کرنے کو کہا گر اس نے نہ کی۔ طلباء کونی سمبیل اللہ تعلیم دیتا تھا۔ اصل میں توزر کوئی اوراق سازی اس کا پیشہ تھا۔ پھر خطاطی کا شوق ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کی کھی ہوئی وصلیاں پنجاب میں ملتی ہیں۔ ننخ ونستعلیق کا مشہور استاد فضل الدین صحاف اس کا شاگر دہے۔ (۳)

## 🛠 مولانا فضل الدين صحاف

مولانا فضل الدین بن میاں محمہ بخش صحاف کا شار لا ہور کے متاز خوش نویسوں میں ہوتا ہے۔ یہ خط ننخ و نستعیش دونوں کا ماہر تھا۔ پنجاب میں صحاف کا تب قرآن مجید یعنی نساخ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی لکھی ہوئی حمائل لندن سے طبع ہوئی تھی۔ اس کا صاحبزادہ محمد بخش بھی صحاف تھا۔ یہ علامہ علاؤ الدین صدیقی وائس چانسلر پنجاب یو نیور سٹی کا دادا تھا۔ چوہئہ مفتی باقر میں رہتا تھا۔ مطبع صحافی کے نام سے اس نے اپنا پریس لگایا تھا۔ قطعات پر مشتمل ایک مجموعہ نمونہ خطاطی کے طور رشائع کیا تھا۔ قطعات پر مشتمل ایک مجموعہ نمونہ خطاطی کے طور رشائع کیا تھا۔ و معان کے قریب اس کا انتقال ہوا۔

#### المم ويردى

اس دور کا مایہ ناز خطاط امام ویر دی تھا۔ جو اصل میں تو ایرانی تھا مگر پیدائش اس کی کابل میں ہوئی تھی۔ وہ نواب شخ امام الدین خاں گور نر تشمیر کے بیبال مقیم تھا۔ نوابان قزلباش سے بھی اس کے گہرے تعلقات تھے۔ اس کا انتقال لا ہور میں ۱۸۸۳ء میں ہواہے۔

اس کے باتھ کی لکھی ہوئی بہت ساری مشقیں اس کے شاگرد سید احمد کے پاس موجود تھیں۔ اس دور کے ناظر

باصاحالجا إلى بين البيشر من جها المنظر فراهم الميكول في المحاكان هذه الميكول في المحتصر " العدر مرارك في محتصر "

قدر دانوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سینکروں مبتدیوں نے
اس کود کھے کر مشق کی اور فن میں مہارت حاصل کی۔
نواب قرابش کی حویلی واقع سوتر منڈی کی
دیواروں پر مختلف رگوں سے اس نے کتبات کھے ہیں۔
جلی قلم سے بڑے سائز پر کھے ہوئے مرھئے نار حویلی
نواب صاحب لاہور میں موجود ہیں۔اس کی وصلیاں وبلی
میوزیم، لاہور میوزیم، علی گڑھ لا بر بری میں موجود
ہیں۔ اس کی محتوبہ گلتان سعدی کراچی میوزیم میں
موجود ہیں۔ اس کی محتوبہ گلتان سعدی کراچی میوزیم میں
موجود ہے۔

تعلیمات کرنل مال را کڈنے ان کو دیکھ لیا اور پیند کیا۔

پھر ان کو جمع کر کے انگلتان ہے چھیوا دیا۔اس مجموعے کو

واقعی خط نتعلیق کاوہ امام تھا۔ جلی خط میں ان کی روش ممتاز ہے اور دل نشیں ہے۔ لاہور میں انہوں مقصودگاخ و سره واوان من کانیا تھا میں رفعال مرفر شن

محرم محرم سيائي معاقبيت درمين فدرست اسدائيدست اسدائيدست اسدائيدست اسدارمود المرارمود الخيست كمازېرده اسرارمود انځيست كمارې د يدا تعليست

نے نئی روش کو فروغ دیا۔ آج بھی لاہور کے خطاط ویردی روش کی پیروی میں لکھتے ہیں۔(1)

## منشی اسد الله

منشی اسد الله دراصل صلع اناؤیولی کا باشندہ تھا۔ ۱۸۹۰ء میں وہ لاہور میں آگیا تھااور پھر کہیں کا ہو رہاں آگیا تھااور پھر کہیں کا ہو رہاں کا ہو رہاں کا بحب دیوان عالب کا مصورا یڈیشن تیار کیا تواس کی کتابت منشی اسداللہ نے کی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ان کا سلسلہ تلمذ بلاانقطاع آ قاعبدالرشید اور میر عماد حنی تک پہنچتا بلاانقطاع آ قاعبدالرشید اور میر عماد حنی تک پہنچتا بلانقطاع آ قاعبدالرشید اور میر عماد حنی تک پہنچتا بلائے میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے لئرے سمیع الله مجمی خوب کا تب ہیں۔ پنجاب ریجس بک نے ان سے انجیل اردو لکھوائی تھی جو ریجت احتیاں کے مہنت احتیاں کئی ہوئی ہے۔

## انقو کا تب (منثی عبدالغنی)

پنجاب میں مطبع منشی گلاب سکھ بہت مشہور ہوا ہے۔ ڈائر پکٹر محکمہ تعلیمات کرنل ہالرائڈ کے ایماء پر میہ مطبع قائم ہوا تھا تاکہ اسکولوں کی درسی کتابیں طبع کرے۔ان کتابوں کو

شگفتہ نستعلق میں لکھا گیا ہے۔ یہ سارا کام نقو کا تب نے انجام دیا ہے۔ اس نے فن کی بہت خدمت کی ہے۔ حاجی دین محمد اور خلیفہ نوراحمد اس کے مشہور شاگر دہیں۔ عظیم جلی حروف میں نستعیق لکھنا حاجی دین محمد کا کارنامہ ہے۔ اس نے غالبًا ۱۹۱۰ء میں انار کلی بازار میں ایک دیوار پر ''کرنال شاپ' کا اشتہار بادشاہی معجد کے صحن میں بیٹھ کر نستعیق طرز میں مکمل کیا تھا۔ حرف میں انار کلی بازار میں ایک دیوار پر ''کرنال شاپ' کا اشتہار بادشاہی معجد کے صحن میں بیٹھ کر نستعیق طرز میں مکمل کیا تھا۔ حرف میں سازہ تھا۔ کرف سنت سے اس کی موٹائی بھی تھی۔ یہ اس کا عظیم کارنامہ تھا۔ (۲)

## کے مولوی محمد قاسم لود هیانوی، سلطان القلم

یہ مولوی الد دین واعظ کا بیٹا تھا۔ محلّہ اقبال کی خلد ھیانہ میں پیدا ہوا تھا۔ خط نشخ کی تعلیم سید امیر الدین وہلوی اور مولوی محر متاز علی نزہت رقم وہلوی مہاجر کی سے حاصل کی تھی۔ خط نتعلیق کی تعلیم مولوی سید احمد ایمن آبادی اور منٹی مشس الدین اعجاز رقم سے حاصل کی تھی۔ یہ استاو نزہت رقم کی روش پر لکھتا تھا۔ یہ بر صغیر کا مسلم الثبوت نساخ اور کا تب قرآن تھا۔ کہ 19ء میں اس نے ہفت رنگ قرآن پاک مطبع قاسمی سے طبع کرایا تھا۔ جس کا انتساب اس نے امیر حبیب اللہ والی افغانستان کے نام سے کیا تھا۔ یہ قرآن مجید فن خطاطی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آخری زمانے میں وہ المجمن حمایت اسلام کی وعوت پر لاہور میں آگیا تھا اور المجمن کے لئے قرآن مجید لکھنا شروع کر دیا تھا۔ گر ابھی چھٹے یارے تک ہی پہنچا تھا کہ پیغام اجل آگیا۔

۱۱۷ محرم ۵۱ ۱۳۱۵ / ۱۹۳۲ء بروز جعد ستر سال کی عمر میں اس نے انقال کیا۔ اس کے انقال کے بعد اس کے خلف اکبر منشی محمد

شفیع نے اس قرآن مجید کی منحیل کی۔ دوسر الو کامحمد شریف بھی اس فن شریف سے شغف رکھتا تھا۔

الماس رقم الماس رقم

محمد صدیق کی پیدائش موضع جام ضلع سیالکوٹ میں ۱۹۰۵ میں ہوئی تھی۔ اس نے فن خطاطی کی تعلیم علیم محمد عالم گفریالوی سے حاصل کی۔ وہ ۲۰ سال کی عمر میں ہی ماہر خوش نویس بن گیا تھا۔ ۱۹۳۳ء میں اس نے علامہ اقبال کی کتاب ''زبور عجم ''کی کتابت کی ہے۔ اس سے ان کی شہرت کو چار چاندلگ گئے۔ جامع ملیہ و ہلی سے بھی یہ وابستہ رہا ہے۔ مولانا ظفر علی خال نے اس کو خطاط العصر کا خطاب دیا تھا۔ مولانا ظفر علی خال کا مجموعہ کلام، تذکرہ علامہ عنایت اللہ خال مشرقی، اور شاہنامہ اسلام از حفیظ جالند ھری وغیرہ، سب اس زبردست کا تب کے قلم کے شمرات ہیں۔ ۲ ۱۹۳۰ء میں بیہ خوش نویس یو نین کا صدر منتخب ہوا اختال ہوگیا۔

## 🚓 ضلع گوجرانواله

پنجاب میں ضلع کو جرانوالہ خوشنوییوں کی کان ہے۔اس ضلع کے ایک ایک قصبے اور گاؤں سے بڑے بڑے ماہر خطاط پیدا ہوئے ہیں۔

> ا يمن آپاد سيداحمدايمن آبادي ادر عبدالمجيد پروين رقم، وارث کوث عبدالزاق، عنايت الله ادر مولانافضل اللي وغيره،

جنڈیالہ محمد یوسف وہلوی، بانی کراچی اسکول وغیر و،

عبدالرشيداور مولوي محمه حسين،

عادل گڑھ

مولوی احمد علی منہاس، جن کے نمونے لاہور کے میوزیم ، فقیر خانہ اور ایم ایم شریف بانی

گو جرانواله

بیثاور اسکول کے پاس ہیں۔

## 🛠 💎 مولوى امام الدين كيليا نواله

یہ ضلع گو جرانوالہ کے ایک گاؤں کیلیانوالہ کا رہنے والا ہے۔ یہ صاحب علم و فضل اور متقی آدمی تھا۔ یہ مولوی عبداللہ وار ثی کا گہرادوست ہے۔ قرآن پاک کا بہترین کا تب ہے۔ اس نے خداوند تعالیٰ سے دعاما نگی تھی کہ بارالہی مجھے صرف قرآن مجید اور کتب احادیث کتابت کے لئے ملیں۔ وہ دعااللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں بلکہ ان کے خاندان کے حق میں قبول کرلی۔وہ ساری عمر قرآن مجید اور حدیث شریف کی کتابت کرتے رہے۔

اس دور میں لا ہور میں بیشتر کا تب کیلیانوالہ کے ہیں۔ مولانا مودودی کی تفہیم القر آن کی کتابت محمد یوسف کیلانی نے کی ہے۔ان کے ترجمہ قر آن کی کتابت بھی محمد یوسف نے کی ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کی تفییر تدبیر قر آن کی کتاب خط عبد الغفور کیلیانوی نے کی ہے۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا نساخ اور صحاف خاندان ہے۔ لا ہور میں کیلیانوالہ کے کا تب خط شخ کی کتابت کے لئے مخصوص ہیں۔

## 🖈 پيرعبدالحميد

اس کا آبائی وطن موضع کامے والا صلع گوجرانوالہ ہے۔ یہ ۱۸۹۹ء میں وہاں پیدا ہوااور مشہور خطاط عبداللہ وار ثی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ بعدازاں عبدالرشید عادل گڑھی ہے بھی اکتساب فیض کیا۔ پیر عبدالحمید قرآن مجید کی کتابت کے لئے مشہور تھا۔ کم و بیش تمیں قرآن مجیداس نے لکھے۔ لاہور میں تاج کمپنی کا شہرہ آفاق طباعتی ادارہ ہے۔ پیر صاحب نے تاج کمپنی کے لئے قرآن مجید لکھے اور طباعت کے لئے مشورے بھی دیے۔

## 🛠 عبدالمجيد پروين رقم

خلیفہ عبدالمجید ۱۹۰۱ء میں لاہور میں پیدا ہوااور ۳۸ اپریل ۱۹۳۷ء کو اس کا انتقال ہوگیا۔ آغاز میں اس نے امام و سید احمد ایمن آبادی سے استفادہ کیا۔ پھر مشہور خطاط لکھنؤ حافظ نور اللہ کی وصلیوں کو پیش نظر رکھ کر مشق کی۔ پھر اس نے خط نشتعلیق میں چند لیندیدہ ترمیمات کیں اور اس کو مزید حسین بنادیا۔ اس طرح انہوں نے نشتعلیق میں ایک نئ روش اختراع کی۔ اس کو ''روش پروینی'' کہتے ہیں۔ بعد کے خطاطوں نے ان کی روش کی تقلید کی ہے۔ شاعر مشرق علامہ

ا قبال (۱) کی کتابوں کی عموما کتابت پروین رقم نے کی ہے۔ بہر کیف فن نستعلیق کے بیر استاد ہیں۔



#### المحداقبال المحداقبال

یہ عبدالمجید پروین رقم کا صاحبزادے ہیں۔ خطاطی کی تعلیم
اپنے والد سے حاصل کی۔ خط تشغیق میں خصوصی مہارت ہے۔ مرزا
علامہ اقبال، مینار پاکتان پر کتبات انہوں نے لکھے ہیں۔ لاہور کے عجائب
گر میں خط معکوس میں لیم اللہ ان کے فن کا شاہکار ہے۔ ۱۹۷۹ء میں
اس کا انتقال ہو گیا۔ (۲)



۔ پیدائش ۹ر نومبر ۱۸۷۷ء، وفات ۱۲۱راپریل ۱۹۳۸ء، مزار شاہی مجد لاہور کے باہر سنگ مر مراور سنگ ماجوروات عال ہوا ہے۔ عافظ یوسف سدیدی نے مزار پر قرآنی آیات کندہ کیس۔ خط ثلث

ولقد كتبنا في الذبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ـ (الانبياء٢١ ١٠٥)

كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء - (ابراثيم ١١٣٣)

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة - (ابراتيم ١١٠)

كلمة الله هي العليا - (توبه ٢٠٠٩)

٣\_ خط نستعلق: از قلم اقبال پروين فرزند عبد المجيد پروين رقم،

نه افغائیم و نے ترک و تأریم چن زادیم و ازیک شاخساریم

(بقيه الكلے صفحہ پر)

## المك تاج الدين زريس رقم المك

یہ ۱۹۰۱ء میں لاہور میں پیدا ہوااور جون ۱۹۵۵ء میں ان کا انقال ہو گیا۔ درسی تعلیم صرف چھٹی جماعت تک تھی اور اپنے مامول حاجی نور احمد خوش نولیس سے فن کتابت کی مخصیل کی۔ وہ منثی فضل اللی مرعوب رقم متوفی ۱۹۱۷ء کے بھی شاگر د رہے ہیں۔ پروین رقم سے بھی اکتباب فیض کیا ہے۔ بہر کیف فن نستعلیق میں اس کا قلم بہت پختہ تھا۔ فن کی خدمت کرنے

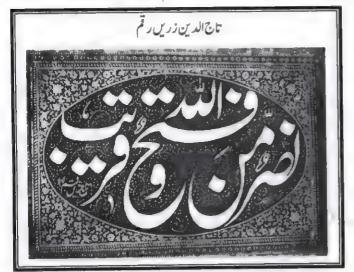

کے لئے اس نے اپنی کتابت کے نمونوں کا مجموعہ "مرقع زریں" کے نام سے شائع کیا تھا۔ لا ہور سے پاکستان بننے کے بعد فن کی شائع ہونے والی یہ پہلی کتاب ہے۔

اس کا ایک اور کارنامہ یہ ہے
کہ اس نے اکو پر ۱۹۳۹ء میں خوشنویسوں
کی یو نین قائم کی۔ مدت تک بیاس کا صدر
رہا۔ خوشنویس پرادری کی اجتماعی مشکلات
کو حل کرانے کی مقدور بجر کو حشش کی اور
کسی حد تک کامیابی بھی عاصل کی۔

المحمد سيدانور حسين نفيس رقم

یہ ۱۹۳۳ء میں گھوڑیالہ ضلع سالکوٹ میں پیدا ہوئے، خطاطی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سید اشرف علی زیدی ہے

(بقیه صاشیه نمبر ۲ انص ۲۹۹

تمیز رنگ و بود برما حرام است
که ماپردرده یک نو بهاریم
----بیاتا کار این بیازیم
قمار زندگی مردانه بازیم
چنان نالیم اندر مجد شهر

الله وصل على عَلَى الله والله على عَلَى الله وعلى الله والله وا

عاصل کی۔ جو بڑے پائے کے خطاط تھے۔ ۱۹۵۲ء میں یہ نقل مکانی کرکے لاہور آگئے۔ یہاں آکر زریں رقم سے مزید اکتباب فیض کیا۔ آج کل لاہور میں جامعہ مدنیہ کے قریب رہتے ہیں۔فن کی تعلیم







الخرالدرس العلم الرخم الرجم المستقطية في الدين المال عندالك من عن المعد المال عندالك عندالك عندالك عندالك عندالك عندالك عندالله المعدالك عندالله المعدالك عندالله المعدالله المعداله المعدالله المعدالله المعدالله المعدالله المعداله المعدالله المعدالله المعدالله المعدالله المعدالله المعداله المعداله المعداله المعداله المعداله المعداله المعداله ال

## يستم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

محتبة ستير فريستردنسها

کے لئے دہاں مدرسہ بھی قائم کرر کھا ہے۔ خط نستعلق و دیگر خطوط کے لکھنے میں مشہور زمانہ ہیں۔ فن کی تاریخ پر بھی ان کی نگاہ بہت گہری ہے۔ ان کے مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوتے رہنے ہیں۔ ان کی کتابت کے خموتے ''نفائس القلم'' میں جیب یکے ہیں۔ میں جیب یکے ہیں۔



5

سلطان الخطاطين حافظ محمد يوسف سديدي ١٩٢٧ء ميں بمقام بھون چكوال ضلع جہلم ميں پيدا ہوئے۔خطاطی کی تعليم منثی محمد شريف لدهيانوي سے اور تاج الدين زرين رقم



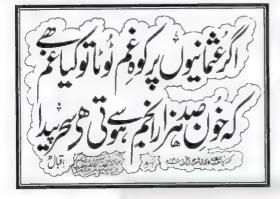





ے حاصل کی۔ یہ ہفت قلم خطاط تھے۔ صرف نتعلق کے ہیں ماہر نہیں بلکہ دوسرے خطوط بھی ای مہارت اور چابک دستی ہے کسے ہیں۔ ۲۰ سال تک یہ روزنامہ امروز کی کتابت کرتے رہے۔ حکومت پاکتان نے ہندوستان ہیں پہلے مسلمان بادشاہ سلطان قطب الدین ایبک پہلے مسلمان بادشاہ سلطان قطب الدین ایبک عبد غردنوی اور غوری دور میں رائج خط شکث میں کتابت کرائی گئی ہے۔ اس قدیم طرز شکث میں کلینے کا کام حافظ محمد کرائی گئی ہے۔ اس قدیم طرز شکث میں کلینے کا کام حافظ محمد کرائی گئی ہے۔ اس قدیم طرز شکث میں کلینے کا کام حافظ محمد

یوسف سدیدی نے انجام دیا ہے۔ یہ کتابت ۹۹ ساھ میں کی ہے۔ مینار پاکتان لا ہور، معجد شہداء پر بھی انہوں نے کتبات کھے ہیں۔ ابھی پچھ عرصہ قبل جامع مجد منصورہ لا ہور میں نہایت جلی قلم سے قرآنی آیات لکھی ہیں۔ ہیر ونی جانب خط شکث سے اور اندرونی جانب خط کوفی میں ہیں۔ صدیوں بعدیہ پہلا موقع ہے کہ ہندوپاکتان میں کسی عمارت پر خط شکث اور خط کوفی کے کتبات لکھے گئے ہوں۔ اس نے خطِ شکث اور خطِ کوفی میں کتبات لکھنے کواز سر نوز ندہ کر دیا ہے، آج یہ فنِ خطاطی کا امام ہے، ان کے بہت سے شاگر دہیں حافظ سادہ مزاج، متواضع اور خلیق انسان ہیں۔ ۱۲ر ستمبر ۱۹۸۹ء کو لا ہور میں اس با کمال خطاط کا انتقال ہوگیا۔

## على احمه صابر چشتی

٣ را پريل ١٩٣٧ء کولستی شيخ در ولیش جالند هر میں پيدا ہوئے، مختلف اخبارات اور کمپنيوں میں کام کر چکے ہیں۔(۱)

#### منظوراحدانور

منظور احمد انور والد غلام محمد صاحب، تاریخ پیدائش کیم جنوری ۱۹۳۹ء کامونکی ضلع گوجرانوالہ، صوفی خورشید "اور نفیس رقم کے شاگر دہیں، صدارتی ایوار ڈ حاصل کر چکے ہیں۔ (۲)

## اكرام الحق

اکرام الحق والد حاجی بثیر احمد مرحوم ۱۹۳۹ء میں لاہور میں پیدا ہوئے، صوفی خور شید عالم اور حافظ یوسف سدیدی ہے اکتساب فیض کیا، بہت سے اخبارات میں کام کر چکے ہیں۔ (۳)

## 

بہاولپور میں خطاطی کا آغاز سرکاری ضرورت کے پیش نظر ہوا ہے۔ آج سے سواسو سال قبل بہاولپور میں صادق الا خبار کا اجراء ہوا ہے۔ اس کے لئے کا تب کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس زمانہ میں جھنگ سے ایک کا تب مولوی عزیز الدین بہاولپور آیا۔وہ اخبار میں کا تب ہونے کے ساتھ ساتھ سرکاری کا تب بھی مقرر ہو گیا۔ اس نے یہاں فن کتابت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ مشہور کر کٹروسیم حسن راجہ اس کا صاحبزادہ ہے۔

پھر مختلف حضرات صادق الاخبار میں کاتب مقرر ہوگئے۔ مولوی عبدالقاد راور ان کے بعد تاج الدین زریں رقم کے شاگر دمجمہ اسلم خوشنویس کاتب مقرر ہوئے۔انہوں نے فن کتابت کو فروغ دیا۔ اپنے لڑکوں کو بھی یہ فن سکھایاان کے ایک شاگر دغلام محی الدین ہیں۔

## الدين غلام محى الدين

یہ اصلاً تو خط نستعلیق کا ماہر ہے۔ مگر دوسرے خطوط پر بھی دسترس رکھتا ہے۔ اس نے فن خطاطی ہے بہت زیادہ دلچیں لی ہے۔ فن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج کل میہ دلی جے۔ فن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج کل میہ سرکاری مطبع کی طاز مت سے سبکدوش ہو چکا ہے۔ ملک میں منعقد ہونے والی خطاطی کی نمائشوں میں شریک ہوتا ہے، اپنے قطعات پیش کرتا ہے اور شخسین حاصل کرتا ہے۔

#### المحمد اشفاق محمد اشفاق

بہاولپور کا مایہ ناز کا تب محمد اشفاق ہے۔ یہ ۱۹۳۱ء میں پیدا ہوا۔ ۲ ۱۹۳۱ء میں اس کے والد غلام محمد ملتان سے نقل مکانی کر کے مستقل طور پر بہاولپور آگئے۔ محمد اشفاق نے فن کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ یہ ہفت قلم ہے۔ نستعلق، ننخ، ثلث کو فی ، رقعہ ، دیوانی وغیر ہ خطوط میں ماہر انہ وستگاہ رکھتا ہے۔ خط میں نئے نئے تجر بے اور جد تیں اختیار کر تار ہتا ہے۔ سرکاری مطبع بہاولپور میں ملازم ہے۔ محمد اشفاق کو فن خطاطی سے عشق کے در جے میں تعلق ہے۔ ملک کے تمام بڑے بڑے خطاطوں سے دوستی اور روابط رکھتے ہیں۔ پاکتان میں خطاطی کی پہلی نمائش ۱۹۹۱ء میں بہاولپور میں منعقد ہوئی تھی۔ اس میں اس نے بڑے انعامات حاصل کئے۔ آخر میں پندر ہویں انعامات حاصل کئے۔ آخر میں پندر ہویں صدی ہجری کے اور انعامات حاصل کئے۔ آخر میں بہاولپور سے باہر انعامات حاصل کے۔ آخر میں بہاولپور سے باہر انعامات حاصل کے۔ آخر میں ہم شرکت کی اور شخسین حاصل کی۔ اس کے فن کی شہر ت بہاولپور سے باہر ایورے ملک میں تھیل بھی ہے۔ (۱)

ا ـ مکتوب جناب مسعود حسن شهاب وہلوی، ارد واکیڈی، بہاولپور، مور خد کار اپریل ۱۹۸۳ء، مکتوب، محمد اشفاق کا تب، گلستان کالونی عقب ایس ای کالج ، بہاولپور، مئی ۱۹۸۳ء،

## ٣٩٠١

# خطاطی کراچی میں

کار رمفیان ۲۱ ساھ ر ۱۱ سے ۱۳۷۱ کو مملکت خداداد پاکتان وجود میں آئی۔ نئی ریاست کا دارالسلطنت کراچی مقرر ہوااور ۱۹۹۲ء تک یہی دارا لحکومت رہا۔ اس کے بعد جزل ابوب خان نے اسلام آباد کو دارا لحکومت بنادیا۔ ہندوستان کے مختلف اطراف سے مہاجرین کراچی میں آگئے۔ دبلی کے لوگ سب کے سب کراچی میں آگر بس گئے۔ ہر طرف کے علماء، فضلاء، شعراء، ادباء، سیاست دان کراچی میں جع ہوگئے۔ اسلامی ہندوستان و بران ہوا تو کراچی آباد ہوا۔ ۱۹۹۱ء میں جو شہر زیادہ سے زیادہ میں لاکھ کی آباد کی کا تھا، وہ بعد میں ۲۰، ۵ کے لاکھ کی آباد کی کا شہر بن گیا۔ (۱) مختلف علوم و فنون کے ماہرین کے ساتھ ساتھ خوشنولی اور خطاطی کے ماہرین بھی کراچی میں آگئے۔ یہ تمام خطاط دبلی سے آئے تھے۔ انہوں نے کراچی اسکول کی بنیاد رکھی۔ کراچی اسکول کی بی توسیع ہے۔ فن خطاطی میں جن چند ہستیوں کی وجہ سے کراچی کانام بلند ہوا ہے، ذیل میں بعض کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

#### کے محمد یوسف دہلوی

محمہ یوسف وہلوی اس خاندان کا گل سر سبد ہے۔ جس میں تین سو سال سے کتابت کا پیشہ متوارث چلا آ رہا ہے۔ (۲)
اس کے والد منثی محمہ الدین بھی بڑے مشہور خطاط تھے۔ یہ مولوی نظام الدین کے فرزند تھے۔ جنڈیالہ ضلع گوجرانوالہ اس کا
وطن اصلی تھا، مگر اس نے و بلی میں رہائش اختیار کرلی تھی۔ وہ خط ننج اور خط ننتعلیق دونوں کا استاد تھا۔ ان کا لکھا ہوا ایک قرآن
مجمید امر تسر سے شائع ہوا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ ہر سطر "الف" سے شروع ہوتی تھی۔ ایک اور قرآن مجمید لکھا تھا جس کی

ہر سطر ''ک'' پر ختم ہوتی تھی۔ ۱۹۳۲ء میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا غلاف دہلی ہندوستان میں تیار ہوا تھا۔ اس غلاف پر آیات کریمہ کی خطاطی کی سعادت منشی محمد الدین کو حاصل ہوئی تھی۔اس نے ۱۹۳۳ء میں دہلی میں وفات پائی۔ان کے تلانہ ہو تو ہت تھے مگر ان کا کمال ان کے لڑکے حافظ محمد یوسف دہلو ی اور ان کی لڑکی فاطمۃ الکبریٰ کے ذریعے جاری ہوا۔

محمہ یوسف دہلی میں پیدا ہوا، وہیں تعلیم پائی۔ بی اے کاامتحان انہوں نے سینٹ اسٹیفن کا لج سے پاس کیا تھا۔ وہ کتب بنی اور مطالعہ علوم کا بے حد شائق تھا۔ اس کو ار دو، ہندی اور انگریزی پر کافی عبور حاصل ہے۔ وہ نٹ بال اور تیر اک کا بھی بہت شوقین ہے۔

فن خطاطی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ مزید تکمیل اپنی بڑی بہن فاطمۃ الکبریٰ سے کی۔ پھر خود مشق کی۔ وہ خوشنولی کا مسلم الثبوت امام ہے اور د ہلی اسکول لعنی کراچی اسکول کا بانی ہے۔ خط نستعلیق میں ایک خاص روش اختیار کی۔ اس نے حروف کے قدیم پیانوں میں بہت می کیک پیدا کر د کی۔ حروف کے جوڑ اور پیوند میں بعض مفید جدتیں کی ہیں۔ اس نے نے حروف کے قدیم پیانوں میں بہت میں کی ہیں۔ اس نے نستعلیق جلی میں خط ثلث کی بعض خوبیاں شامل کر دی ہیں۔ و بلی میں بید طرز بہت مقبول ہوئی۔

اتنے بڑے فن کار ہونے کے باوجود مزاج میں عجب استغناہے۔خوردونوش، لباس و پوشاک کی طرف سے بے نیاز ہے۔ قلندرانہ طبیعت کامالک ہے۔اگر کرنے پر آجائے تو معمولی ہے آدمی کا کہامان لے اور نہ مانے تو حکمر ان اور امراء کی بات کو بھی رد کر دے۔نہ کسی سے خوف زدہ ہو تاہے نہ کسی سے مرعوب ہو تاہے نہ کسی شے کا لالچ ہے۔

کتب خانہ رشید ہید اردو بازارد بلی کا بورڈ جو بہت موٹے جلی خطیس لکھا ہوا ہے اور دور سے نظر آتا ہے، اس کا لکھا ہوا ہے۔ نئی د بلی میں وائسر بیگل لاج اور پارلیمنٹ ہاؤس پر مختلف زبانوں میں سنہری حروف میں قطعات کھے ہیں۔ سینٹر ل سیر ٹیر بیٹ ٹارتھ بلاک اور ساؤتھ بلاک کی محر ابول پر با بمل، قر آن مجید، وید اور دیگر مقدس کتابوں کے اقتباسات اردو، ہندی، بنگالی، سنسکرت، تامل، مر بئی، عربی، فاری زبانوں میں بلکہ انگریزی اور فرنج، غرضیکہ تیرہ زبانوں میں کتب اس با کمل فن کار کے دست عجائب نگار کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب محمد یوسف کے قلم کا ثمرہ ہیں۔ وائسر اے لاج کے اور پنٹل آر ب کے کتبے لکھے وقت انگریز انجینئر سے کسی بات پر ناراض ہوگیا۔ وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ اس کے بعد منانے کی لاکھ کو شش کی گئی گر بھر وہاں قدم نہیں رکھا۔ آج تک وہ تمام کتے ناتمام پڑے ہوئے ہیں۔

پاکتان بنے کے بعد لیافت علی خاں وزیر اعظم کی خواہش ہوئی کہ سکوں اور نکٹوں پر کتا ہت محمہ یوسف سے کرائی جائے۔ انہوں نے دہلی میں موجود پاکتانی ہائی کمشنر زاہد حسین کو اس کام کے لئے لکھا، مگر محمہ یوسف نے انکار کر دیا۔ پھر جب زاہد حسین اسٹیٹ بنک آف پاکستان کے گور نر مقرر ہوئے توانہوں نے پھر کوشش کی۔ اس مر تبد انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین ان کو صدر جمہوریہ ہندوستان سے درخواست پیش کی کہ وہ کسی طرح یوسف صاحب سے نوٹ لکھوا دیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ان کو ایٹ ساتھ جامعہ ملیہ لے گئے۔ وہاں چند روز رکھا، ان کی خاطر مدارت اور توقیر میں کوئی وقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ پھر یہ درخواست کی۔ اس وقت انہوں نے ایک روپیہ ، دوروپیہ اور پانچ روپیہ کے نوٹ لکھ کر دے دیے۔ جو ڈاکٹر ذاکر حسین نے درخواست کی۔ اس وقت انہوں نے ایک روپیہ ، دوروپیہ اور پانچ روپیہ کے نوٹ لکھ کر دے دیے۔ جو ڈاکٹر ذاکر حسین نے



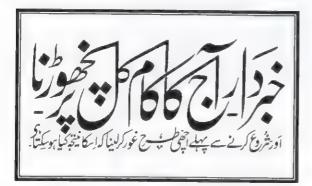

کراچی زاہد حسین کو بھجوا دیئے۔ پھر جب ۱۹۵۲ء میں وہ ہجرت کر کے پاکستان آگئے تب دس روپ کاٹوٹ لکھ کر دیا۔

اس نے ایک مرتبہ اپنے بھینج کا مطالبہ
رد کر دیا۔ اس کے بھینج علاؤ الدین خالد اردو
اکیڈ می سندھ کے مالک ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب
"ہماری مصوری" کے نام سے شائع کرنا چاہی۔
جس میں خطاطی کے نمونے بھی شامل کئے۔ انہوں
نے چچاہے درخواست کی کہ وہ اپنے ہاتھ کی تحریر
دے دیں گر وہ حاصل کرنے میں بناکام ہوگئے۔
پھران کے دفتر کا ایک کلرک ان کی خدمت میں
گیا۔ اس نے ان سے ایک رباعی تکھوائی۔ یہ قطعہ
رباعی تین فٹ لمبے اور دو فٹ چوڑے کا غذیر جلی
دیلے میں پٹسل سے لکھ دی جس میں کلرک نے رنگ مجر لیا۔

وہ انسان دوست اور غریب پرور آدمی ہے۔ اس کے یہاں بے نیازی کا عالم ہے کسی چیز کا اہتمام نہیں۔ ۱۹۷۷ء میں کرا چی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے شاگر دبہت ہیں، بلکہ سارے دبلی اسکول پر اس کی چھاپ ہے۔ مگر اس کا ارشد تلمیذ عبد المجید دبلوی ہے۔

# 21521528 21521528 215215 21521528 21521528 215215

## المنشى عبدالمجيد دہلوي 🛠

منثی عبدالجید ایوسف دہلوی کے نامور شاگرد ہیں اور وقت کے ماہر خطاط ہیں۔ سارا دن مشق کرتے ہفی محمد کرتے ہفی محمد ایوسف دہلوی کے عزیز شاگرد تھے۔ ہمدرد کی کتابوں کے عنوان، اخبار جنگ کا عنوان عبدالجیدنے لکھے ہیں۔



یو پی میں ۱۹۲۵ء میں

بیداہوئے تھے۔
اصلی فیض آباد یو پی
ہے، گر رہائش وہلی
میں تھی۔ فن کی
میں تھی۔ فن کی
نیم اور تکمیل اس
نے محمد یوسف سے
کی ہے۔
میں محمد ظاہر شاہ
میں محمد ظاہر شاہ
امیر افغانستان

الكراز في المراز و ا





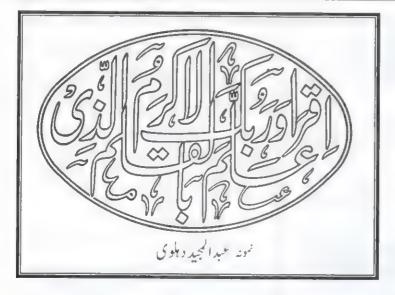

تھے۔ اس موقع پراس نے
ایک وصلی شاہ کی خدمت میں
پیش کی تھی۔ شاہ نے خوش
ہوکر ایک ہزار روپیہ انعام دیا
تھا۔ اس طرح جب مصر کا
صدر ناصر پاکستان آیا تھا تو اس
کی خدمت میں بھی وصلی پیش
کی تھی۔ مزار قائد اعظم
کراچی پر کتبے ای کے زور قلم کا
متیحہ ہیں۔

آج کل کراچی اسکول کا سب سے بڑا خطاط یہی ہے۔ اس کے بہت سے شاگرو ہیں۔ جو لوگ یوسف کی ناز برداری نہیں کر سکتے تھے دہ منٹی عیدالمجید کے پاس آکر فن کی تعلیم حاصل

(1)\_<u>2</u>\_2\_5

## 🖈 انوری بیگم دہلوی

کراچی کی مشہور خاتون خطاط ہیں۔انہوں نے امتیاز علی دہوی ہے فن کی تعلیم حاصل کی ہے اور ایک اہم مقام کی حامل ہے۔ یہ رسالہ ''مولوی'' دہلی کے مدیر مولوی عبدالحمید کی خالہ زاد بہن ہے۔ آخری دور میں چراغ راہ کراچی کی کاتب تھیں۔

#### کے فاطمۃ الکبر کی

یہ منٹی محمد الدین کی دختر اور محمد یوسف کی خواہر ہیں۔ سمبرہ یال ضلع سیالکوٹ میں ۱۸۸۳ء میں پیدا ہو کیں۔ میر ان والی ضلع سیالکوٹ کے سر دار محمد سعید سے شادی ہوئی تھی، مگر ۱۹۳۲ء میں بیوہ ہو گئیں اور اپنے والد کے پاس دہلی میں رہائش اختیار کرلی۔ فن کی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ انہیں خط شنح کھنے میں کمال حاصل ہے۔ بلکہ بر صغیر ہندو پاکتان کی میہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے قر آن مجید لکھنے میں نام پیدا کیا ہے۔ اس نے کئی تھائل اور پنج سور ہُ شائع کر ائے ہیں۔ جن میں سے ایک تھائل فتح الحمید بہت مشہور ہے۔ ایک پنج سور ہُ انہوں نے بیگم بھوپال کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ خوش ہو کر بیگم نے

ا نہیں مرصع پہنچیاں انعام دی تھیں۔ ایک پنج سور و نظام دک تھیں۔ ایک پنج سور و نظام دک و کئی میر عثان علی خال کو پیش کیا تھا جس پر انہوں نے حین حیات وظیفہ جاری فرما دیا تھا۔ تقسیم ملک کے بعد پہلے وہ لاہور آگئیں گر پھر کراچی میں آگئیں۔ وہ صوم و صلوق کی بہت زیادہ پابند تھیں۔ ۸۳ سال عمر پاکر ۱۲ رمضان مہت زیادہ پابند تھیں۔ ۸۳ سال عمر پاکر ۱۲ رمضان محمد کے این کا انتقال ہوگیا۔ آخری دور میں چراغ راہ کراچی کی کا تب تھیں۔

## کی شاہ غلام محمود متجاب رقم

ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے جو خطاط کراچی میں آگر آباد ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور سید غلام محمود شاہ قادری مستجاب رقم ہیں۔ سے حیدر آباد دکن کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے فن خطاطی کی تعلیم حیدر آباد میں شاہی خطاط مشہور و معروف محمد قدرت اللہ

ے حاصل کی ہے۔ تعلیم سے فراغت پانے کے بعد استاد نے ان کو شکیل فن کی سند عطا کی ہے۔ یہ سند عربی زبان میں خوش خط لکھی ہوئی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ فن خطاطی کی سند راقم کی نظر سے گزری ہے۔ ورنہ ہندوستان وابران کے کسی تذکر سے خط لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سید غلام محمود شاہ صاحب نے مدراس میں، میں نے سند نہیں دیکھی۔ اس سند پر س غالبًا ۵۳ اے لکھا ہو اہے۔ اس کے علاوہ نقاشی، گلکاری، حکاکی، سنگ نولیی، کندہ کاری، یونیورسٹی سے آرٹ میں ماسٹر کی ڈگری بھی لی ہے۔ اس لئے وہ خطاطی کے علاوہ نقاشی، گلکاری، حکاکی، سنگ نولیی، کندہ کاری، زمینہ سازی وغیرہ دوسرے بہت سارے فنون بھی جانتا ہے۔ اس نے اردو ٹائپ ایجاد کرنے میں بھی اہم کردار اداکیا



ہے۔ اس کے پاس وصلیوں کا اور کتابت کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہے۔ ان کا اپنا ذاتی مطبع بھی ہے۔ صادق آباد ہے ١٩ میل کے فاصلے پر جھونگ گاؤں میں وہاں کے رئیس غازی، مشہور علمی و دین شخصیت اور آئینی امور کے ماہر، بھاولپور ریاست میں کو نسل اور پھر اسمبلی کے رکن۔ رئیس اعظم ہونے کے باوجود خداتر س انسان بھونگ کے نوادرات میں مجد اور تعلیمی نسخہ، رئیس غزی شہیر احمد ایند ھڑی نے ایک خوبصورت مسجد بنوائی ہے۔ جس کو بجاطور پر پاکستان کی حسین ترین مسجد کہن چاہے۔ اس مجد میں بیر ونی دروازہ کی محراب پر آیت الکرسی صدف ہے لکھی ہوئی ہے۔ اندرونی محراب پر سونے کے پانی سے آبات قرآن ملحق ہوئی ہیں۔ یہ تمام کتے مستجاب رقم کے زور قلم کا نتیجہ ہیں۔ اس کتابت نے مجد کا حسن دوبالا کردیا ہے۔

رکیس ان کی بڑی خاطر داری کرتا تھا۔ دو آدمی ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ وہ ہی ان کو کراچی سے لے کر جاتے تھے۔ کام کرتے ہوئے رکیس نے فور اایک بکراصد قبہ سے کام کرتے ہوئے رکیس نے فور اایک بکراصد قبہ کر دیا۔ کر دیا۔ رکیس نے ہر طرح سے ان کوخوش کرنے کی کوشش کی۔ تب انہوں نے فن کا بہترین مظاہرہ وہاں پیش کر دیا۔

عند الملاقات متجاب رقم صاحب نے ایک بالکل نیا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس عبد عالمگیری کے مشہور خطاط عبد الباقی حداد کی لکھی ہوئی ایک کتاب فن خطاطی ہے متعلق قلمی حالت سموجود ہے۔ افسوس میں ،اس کتاب کی زیارت ہے محروم رہا۔ تذکروں میں مجھی میں نے اس کتاب کاذکر نہیں پایا۔

متجاب رقم صاحب صوم و صلوۃ کے پابند میں۔ پرائی وضع کے بزرگ میں جن کو تصوف ہے اور دین ہے بہت ولچپی ہے۔(1)





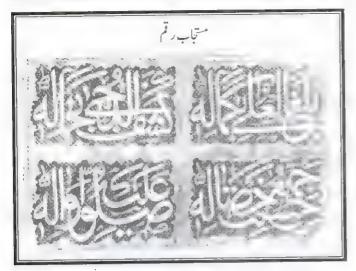

## 🖈 شفیق الزمال خال

شفیق الزمان خان ۱۹۵۱ء میں چکالہ (راولپنڈی) میں پیدا ہوئے، والد وہاں ایئر فورس میں شے، دو سال بعد ان کا تادلہ کراچی ہو گیا، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، بچپن بی ہے طبیعت خط طی، مصوری اور نی شی و نیہ ہ کی طرف راغب تھی، انہول نے شوق طرف راغب تھی، انہول نے شوق

ے خطاطی میں مبارت حاصل کی اور استاد حامد الآمدی کے فن کو معیار بن کر مشق کرتے رہے اور بالآخر کمال حاصل کر بیا، انہول نے بہت سے اعزازات حاصل کئے ہیں ان کا سب سے بردا عزاز سے سے کہ انہیں معجد نبوی سیفینی میں خطاطی کے لئے منتخب کیا گیااور 1991ء سے وہ یہ عظیم خدمت انجام وے رہے ہیں،





## سیّد محمر رضی د ہلوی

سید محمد رضی دہلوی اخطاط بن حافظ محمد تقی دہلوی ، ترایق کے معروف خطاط اور ترشٹ تھے ، بے شہر نامٹل ان کی یاد گار ہیں ، پیدائش ۱۹۳۹ء ، وفات ۲ رمارچ ۱۹۹۷ء کراچی۔

> کلام خدا کے جو طغرے لکھے ہیں بن گے سب وہ حشر میں خوشی کا قلم کار یوں نے ہی تازتیت اعجاز رکھا نام روشن محمد رضی کا اعازر جمانی

## محمد اساعيل سلفي

تاریخ پیدائش ۱۸راپریل ۱۹۳۲ء، ایک طویل عرصے سے فن خطاطی سے منسلک ہیں، خورشید رقم اور حافظ یوسف سدیدی سے استفادہ کیا ہے۔

## محمد سليم اختر

۱۳۴ فروری ۱۹۳۰ء میں گجرات (پاکتان) میں پیدا ہوئے، مختلف اخبارات و رسائل میں کام کرتے رہے ہیں۔ کراچی میں مقیم ہیں۔

000000000000000

## باپ

# فن خوشنویسی کااحیا

ساس



حدید دور میں فن خوشنویسی کی قدروانی کا ایک اور ذرایعہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ذرایعہ ٹیلی ویژان ہے جو ١٩٢٢ء سے پاکتان میں جاری ہوا ہے۔ یہ ذرایعہ مطبع کی كتابت سے افضل ہے۔ مطابع میں عام كتابوں كى كتابت كے لئے خط نستعلق دركار ب اور قرآن مجيد كى كتابت کے لئے خط ننخ در کار ہے۔ لیکن ٹیلی ویژن میں فردوس کوش کے ساتھ ساتھ جنت نگاہ بھی درکار ہے۔ یہاں كتابت ميں بھى جدت اور تنوع حاہے۔اس لئے نستعلق اور ننخ کے علاوہ خط معقلی، کوئی، ثلث، دیوانی اِجازہ تمام ہی خطوں کا احیاء ہو رہا ہے۔ ٹیلی ویژن میں ملازم کا تب ایک ہی تح بر میں مختلف خطوط کو استعال کرتے ہیں۔ لوگ ان نے خطول سے مانوس ہوتے جاتے ہیں۔ جو اگر جه قدیم میں لیکن متروک ہو چکے تھے۔ جدید خطاط محض ان قدیم خطوں کو زندہ کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ خود بھی نئے نئے تجربات کرتے ہیں۔ اس قدر و منزلت کے باعث نوجوان اب اس شریف یشے کی



طرف متوجہ ہورہے ہیں اور سابق زمانہ کی کساد بازاری کا زمانہ ختم ہورہاہے۔ ٹیلی ویژن سے متعلق چند ایک ہنر مند خطاطوں کے نام ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔

#### عبدالرشيديث

یہ ایک نوجوان ہے۔ خطاطی اور مصوری دونوں میں مہارت رکھتا ہے۔ راولپنڈی ٹیلی ویون سے وابسۃ ہے۔ مختلف نمائشوں میں شرکت کرچکا ہے۔ اور انعام حاصل کرچکا ہے۔

## الله عليه ورناظم

اس نے آغاز میں سیٹما کے لئے پوسٹر لکھنے شروع کئے۔ پھر اس سے فن کتابت کی طرف ماکل ہو گیا۔ ۱۹۲۷ء سے پاکستان ٹیلی ویژن لاہور میں بطور ڈیزا کنر منسلک ہے۔ مصورانہ خطاطی کی طرف رجھان ہے۔

ان کے علاوہ مجھی دوسرے حضرات ہیں۔

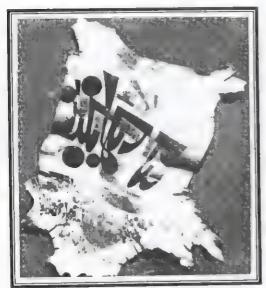



## الم عائب گر

فن خطاطی کی قدردانی اس طرح بھی ہوئی ہے کہ لاہور کے عجائب ضانے میں آرٹ گیلری کے نام سے خطاطی کے

#### لئے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کئی خطاط لا ہور کے عائب گھرے وابستہ ہوگئے ہیں۔



## المحدامين خال كاشميري



بارچ ۱۹۲۱ء کو لاہور پیں پیدا ہوا۔ خطاطی کی تعلیم فض البی تلمیذ پروین رقم ہے ماصل کی ہے۔ خط تشعیلی لکھتا ہے۔ رسالہ لیل و نہار سے مسلک ہے۔ ریلوے پاکستان کا پہلا اردو ٹائم ٹیمبل اس نے لکھا تھا۔ عجائب گھر لاہور کی آرٹ

گیلری میں کئی شاہکار کتابت کی صورت میں آویزاں ہیں۔

## الرينه خورشد کر شد

1949ء میں پنجاب بو نیورٹی سے فنون لطیفہ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے اور لا ہور کے عجائب گھر میں ملازم ہے۔ مصورانہ خطاطی کی طرف مائل ہے۔ باتیک میں خطاطی کو اپناکر ایک نئی طرح ڈالی ہے۔



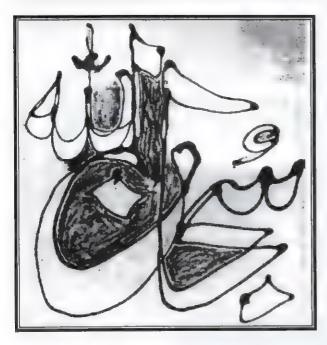

#### الم الم الم

اس نے نیشنل کالج آف آرش سے ڈیلومہ حاصل کیا۔ پھر نیویارک ڈیزائن اسکول سے سندلی۔ بنیادی طور پر تو ڈیزائنز ہے گر مصوری اور خطاطی کو بھی اختیار کرر کھاہے۔ آج کل کراچی میں اپناایک اسٹوڈیو کھول رکھاہے۔

#### مصورانه خطاطی 🕏

کھے عرصہ سے جدید طرز کے مصور لوگوں کی توجہ فن خطاطی کی طرف مبذول ہو رہی ہے۔ وہ مصوری کے نقطہ انظر سے خطاطی کرتے ہیں، جس میں با او قات خطاطی کی مسلم

روایات اور قواعد کی پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ بہر حال یہ بات تو مستقبل ہی بتا سکے گاکہ مسلمانوں کا اجتماعی ذوق لطیف اس جدت کو قبول کر تاہے یا نہیں۔ چند خطاطوں سے ذیل میں تعارف حاصل کرتے ہیں۔

## 🛠 صاد قین

میہ ۱۹۳۰ء میں امر وہے یو پی میں پیدا ہوا۔ بنیادی طور پر مصور ہے۔ پھر خطاطی کی طرف ماکل ہو گیا۔ مصورانہ خطاطی میں بڑا کمال پیدا کیا ہے۔ لا ہور عجائب گھر کی دیواروں پر اس نے نئے انداز میں اشعار کھے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اشعار کی تشر سے کے لئے حسب حال تصویر یا منظر بھی بنائے ہیں۔اپنے فن میں خوب مشہور ہے۔

جو شہرت اس وفت ان کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے فن کار کو حاصل نہیں ہے۔ ملک کے اندر اور باہر فن کی نمائشوں میں شرکت کرتے ہیں۔

صاد قین پاکتان کا عجیب و غریب مصور، نقاش اور خطاط ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے آگرہ یو نیورٹی سے گریجویٹ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی سند نہیں تھی۔ اس کی ساری تعلیم خود ساختہ تھی۔ 190ء میں بیرپاکتان کراچی آگیا۔ اس کے گھر کے پاس ناگ پھلی کثرت سے اُگی ہوئی تھی۔ اس سے اس کوانس ہو گیا۔ اس کی تصویروں میں ناگ پھلی ک تھویروں میں ناگ پھلی کی تصویر کی اور نقاشی کی تصویریں بہت ہیں، 191ء کے بعد وہ فرانس، انگلتان وغیرہ ملکوں میں مشہور ہو چکا تھا۔ عمار توں پر مصوری اور نقاشی

کرتا تھا، وہ رات رات بھر جاگ کرکام کرتا تھا۔ آخری عمر میں یک سو ہو کر خطاطی کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ لباس وضع قطع میں بے ڈھنگا پن تھا۔ بھی بھی شاعری بھی کرتا تھا۔ فریر ہال کی تصویروں کا مرقع اب صادقین کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار کو مصور کیا ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیات کو مصور کرنے لگا تھا۔ ۱۹۸۷ء میں کراچی میں اس کا انقال ہوگیا، ایک نادر روزگار نقاش و خطاط فوت ہوگیا۔

## اسلم كمال

ا ۱۹۳۱ء میں لاہور میں پیدا ہوا۔ بی اے تک تعلیم حاصل کی۔ یہ بنیادی طور پر ڈیزا کنر اور مصور ہے۔ خطاطی میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ کلام اقبال کی مصورانہ تشریح کے سلسلہ میں شہرت حاصل کی ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگ اس کو مصور اقبال بھی کہتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال میوزیم ہے وابستہ ہے۔ مصورانہ خطاطی کی ایک نئی روش کی انہوں نے طرح ڈالی ہے جو پہند کی جاتی ہے۔



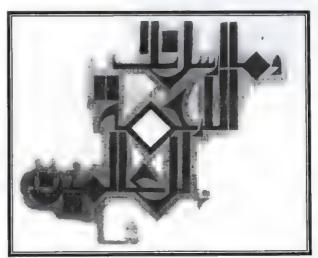

## اے جی ٹا قب

یہ مانسمرہ ہزارہ میں ۱۹۳۱ء میں پیدا ہوا۔ لی اے کی تعلیم پنجاب یونیورٹی سے حاصل کی۔ پہلے مصوری کے شاہکار تیار کئے پھر مصورانہ خطاطی کی طرف ماکل ہواہے اور چھے نمونے چیش کئے۔ ۱۹۳۸ء سے لاہور ہی میں مقیم ہے۔



#### 🖈 غلام سر وررابی

یہ مارچ ۱۹۳۰ء میں خان گڑھ ضلع مظفر گڑھ میں پیدا ہوا۔ عام تعلیم میٹرک تک ہے۔ خطاطی کی تعلیم منٹی غلام مصطفیٰ پئیالوی ہے حاصل کی۔ کئی طرز نگارش جانتا ہے مگر مصور اند نشتطیق کی طرف رجان زیادہ ہے۔ اس نے مثالی آرٹ اسٹوڈیو قائم کرر کھا ہے۔

#### के देखाएँ

یہ ۱۲ مئی ۱۹۹۲ء کو کراچی میں پیدا ہوا۔ انٹر تک تعلیم حاصل کی ہے۔ مقامی کالج سے سول ڈیزائنگ میں ڈیلومہ حاصل کیا۔ اب مصورانہ خطاطی کی مشق شروع کی ہے۔ اسلم کمال کے طرز پر لکھتا ہے۔

#### 🛠 و ستکاری خطاطی

بعض لو گوں نے خطاطی میں نئ نئ جد تیں اختیار کی ہیں اور مختلف طریقوں سے لکھنے کی کو شش کی ہے۔

#### ادریس محد

یہ لا ہور کا فن کار ہے۔ زری کے تاروں سے اشکال اور مناظر بناتا ہے اور خطاطی بھی کرتا ہے۔ آج کل قرآن مجید کوزری کے تاروں سے لکھنے میں مصروف ہے۔

#### المين ياور حسين

یہ بھی لا ہور کا فن کار ہے۔اس نے خطاطی کو نیارخ دیا ہے۔ یہ تھر موبول شیٹ پر اون کے دھاگوں سے خطاطی کر تا ہے۔ یہ بالکل نیافن ہے۔

## کے راجو بھائی

یہ موضع جام پورضلع ڈیرہ غازی خال کا فن کار ہے۔ وہاں آرٹ کارنر کے نام سے اس کا ایک ادارہ ہے۔ یہ لکڑی پر

#### کھدائی کرتاہے اور لاکھ کے ساتھ مجر کر خطاطی اور تصویر کشی کرتاہے۔



## 🖈 اثيرالر حمٰن گھکو

اس کی پیدائش حیدر آباد سندھ کی ہے۔ ۱۹۲۰ فروری ۱۹۹۰ میں پیدا ہوا۔ تعلیم سالکوٹ میں حاصل کی۔ رہائش لا ہور میں ہے۔ اس نے ایک قدیم ہنر زندہ کیا ہے۔ اور جاول کے دانے، چنے کی دال، ناش کی دال پر خطاطی کرتا ہے۔ باریک ہونے کے باعث عدسے کے بغیر پر ھنا دشوار ہے۔ یہ اون بننے کی مشین سے سوئٹروں پر تصویریں بناتا ہے اور خطاطی کرتا سوئٹروں پر تصویریں بناتا ہے اور خطاطی کرتا



## فن خطاطی کی نمائش

فن کی قدر دانی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ پاکتان میں و قنا فو قنا بعض فنی اداروں کی جانب سے فنون لطیفہ خصوصاً خطاطی کی نمائشیں منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ ناظرین بالممکین کی کثرت اور شر کاء نمائش کی تعداد ظاہر کرتی ہے کہ یہ فن شریف پاکتان میں مقبول ہورہاہے۔

# ﷺ کل پاکستان فن خطاطی کی نمائش ﷺ

یہ نمائش بہاولپور آرٹ کونسل کے تحت منعقد ہوئی تھی۔ یہ نمائش مخار مسعود ڈپٹی کمشنر بہاولپور، صدر اردواکیڈ می بہاولپور کی کوشش سے منعقد ہوئی تھی۔ یہ جنور کی ۱۹۲۲ء میں معقد ہوئی تھی۔ مخار مسعود فرماتے ہیں!

"آج صدیوں بعد بھولی ہوئی راہ یاد دلائی ہے۔ اور غالبًا بہادر شاہ ظفر کے دربار کے بعد پہلی بار اعجاز قلم کا مظاہرہ اور مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس مقابلے میں پاکشان کے تقریبًا ۹۰ ماہرین خطاط شریک ہوئے، جنہوں نے ۹۰ سے زائد نمونے نگار خانے میں پیش کئے۔ "(1)

اس اعتبار سے بیہ پاکستان کی اولین نمائش تھی۔اس کے بعد سے بہت می نمائش منعقد ہوتی رہیں۔ قریب کے دور

يں:-

آر ٹس کو نسل نمائش لاہور ۱۹۷۲ء بنجاب خطاطی نمائش ۱۹۷۷ء لاہور عائب گھر نمائش ۱۹۸۱ء

000000000000000



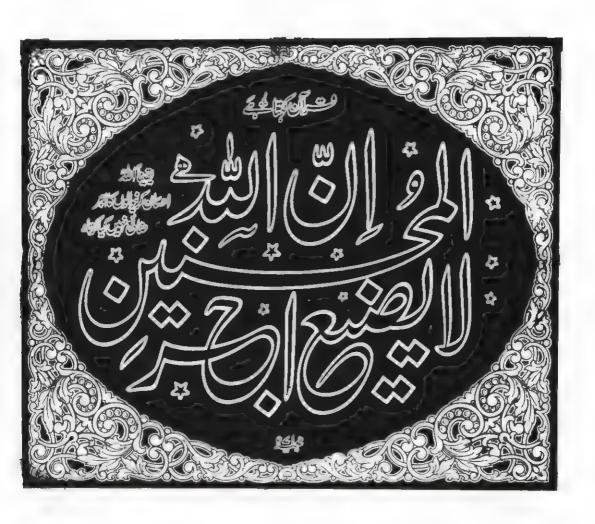

# آرائشی اور زیبائشی خطوط

مشہور اور معروف خطوط اور اقلام کے علاوہ خوش نولیں کچھ اور خطوط بھی استعال کرتے ہیں۔ معروف معنوں میں تو سیے خطوط نہیں ہیں۔ اس لئے کہ یہ سب عموماً خط نستعلق میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ نئے اس معنی میں ہیں کہ حروف کے جوف میں اور حاشیوں پر نئی نئی جد تیں اختیار کرتے ہیں تاکہ خوبصورت نظر آئیں۔ یہ در حقیقت آرائشی اور زیبائشی خطوط ہیں۔ یہ مصنوعی اور جعلی خطوط ہیں۔ انسان جدت پیند واقع ہوا ہے۔ خط میں جدت پندی کا اظہار ان آرائشی خطوط کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوح کتاب اور عنوان مضمون کو آراستہ کرنے اور خوبصورت بنانے کی ضرورت کے چیش نظریہ آرائشی اور زیبائشی خطوط استعال کرتے ہیں۔

یہ خطوط چو تکہ آرائٹی ہیں اس لئے ان خطوط میں ایک ایک دو دو قطعات ہی لکھے جا سکتے ہیں۔ مبسوط تحریریں اور کتابیں جن سنجیدہ مقاصد کے تحت تکھی جاتی ہیں ،ان کے لئے یہ مصنوعی خطوط موزوں نہیں ہیں۔ یہ خطوط در حقیقت تفنن طبع کے لئے ہیں۔

تشخیق سے میہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان خطوط کا آغاز کب اور کس طرح ہوا۔ عام خیال یہ ہے کہ عرب دور میں سیہ مصنوعی اقلام رائج نہیں تتھے۔ دبستان ہرات میں ان کا آغاز ہوا ہے اور دبستان مغل ہندوستان میں انہوں نے فروغ پایا ہے۔ ذیل میں ہم چند زیبائشی خطوط بیان کرتے ہیں۔

### 🖈 حروف کی حدیندی

آرائش خطوط میں اولین ضرورت حروف کی اور لفظوں کی حدبندی ہے۔ حدبندی سے مراد وہ جگہ ہے جو لکھتے وقت ایک حرف گیر تاہے۔ عام حالت میں جب ہم قلم ہے حرف بناتے ہیں تو حرف کی حدبندی قلم کی گروش کے ساتھ ساتھ خود

بخود ہوتی رہتی ہے۔ مزید ہر آں اس حدیندی میں روشنائی داخل ہوتی رہتی ہے۔ آرائشی خطوط میں حروف کی حدیندی تو ہوتی ہے گر ان کے اندر روشنائی داخل نہیں ہوتی۔ ان کاجوف مینی بیٹ خالی رکھا جاتا ہے۔ اس خالی جوف میں حسب دلخواہ گلکاری کی جاتی ہے۔ حدیندی کے لئے دو طریقے رائج میں۔

خاکہ: کا تب اگر مشاق ہو تووہ کاغذ پر پنسل ہے حروف کے کنارے بنالیتا ہے۔ اس طرح حد بندی ہو جاتی ہے۔ پھر ان خال حروف کی مُلکاری کی جاتی ہے۔

چر بہ: گرجولوگ ابھی اس قدر مثاق نہیں ہوتے ہیں وہ تحریر پر باریک کاغذ رکھ کر ہو بہواس کی نقل اتارتے ہیں۔اس کے لئے آج کل ٹرینگ پیپر بازار میں ملتے ہیں۔ پھر اس چر بہ سے دوسرے کاغذ پر نقل بنائی جاتی ہے۔ پھر ان حروف کے اندر رنگ وروغن بھراجاتا ہے۔ چر بہ نکالنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔

#### الم خط گزار

جو تحریر لکھنی مقصود ہے پہلے باریک پنسل ہے اس کا خاکہ بنالیتے ہیں۔ پھر انفاظ کے جوف میں پھول، پھل، پتے اور بیل بناتے ہیں۔ گلکاری کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ جو بھی نقشہ کا تب کے ذہن میں آ جائے وہ بن سکتا ہے۔ البتہ حروف کی ساخت خطاطی کے قواعد کے مطابق ہوئی چاہئے۔(1)

#### الله خط غبار

ند کورہ بالا طریقہ کے مطابق تح ریکا خاکہ بنالیا جاتا ہے۔ پھر جوف حروف میں نبایت ہی باریک خط میں تح ریکھی جاتی ہے۔ جتنی باریک ہواتن ہی پیندیدہ ہے۔ دور سے یہ تح ریخبار کی مانند نظر آتی ہے۔ اس لئے اس کو خط غبار کہتے ہیں۔ (۲)

#### الم خطرماني

پہلے حروف کا خاکہ بنالیتے ہیں۔ پھر اس کے اندر مچھلی کی شکل بناتے ہیں۔ جس طرف حرف کا مونا حصہ ہو تا ہے وہاں مچھلی کا سر اور آنکھ بناتے ہیں اور جہاں حرف کا باریک حصہ ہو تا ہے وہاں مچھلی کی وم بناتے ہیں۔ ورمیان میں چھوٹے جھوٹے گول وائرے اس اندازے بناتے ہیں کہ یہ مچھلی کی فلس نظر آتے ہیں۔اس کو خط ماہی کہتے ہیں۔

#### الله خط بلال

حروف کی حد بندی کے بعد سادہ زمین میں بہت سی ہلال کی شکلیں بناتے ہیں۔

#### 🛠 خطرم واريدياجو هر

حروف کی حد بندی کر لینے کے بعد سادہ زمین میں گول گول دائرے موتیوں کے مشابہ بناتے میں۔

الله خطرانجم

حروف کی حدیثدی کے بعد سادہ زمین میں ستارہ (پنج بہلو) کی شکل بناتے ہیں۔

الطي منقش الم

حروف کی حدبندی کر لینے کے بعد سادہ زمین میں نقش و نگار بناتے ہیں۔

🖈 خط فواكهات

حروف کی حد بندی کے بعد ساوہ زینن میں مختلف قتم کے کھل بناتے ہیں۔

انشال خطر انشال

حروف کی حدیندی کر لینے کے بعد حروف کے کناروں پر غبار نمالکیریں تھینچتے ہیں۔جودلبن کے ماتھے کی افٹاں سے مثابہت رکھتا ہے۔اس لئے اس کو خط افشاں کہتے ہیں۔

الطراية

حروف کے متوازی گہری کالی موٹی لکیر تھینچتے ہیں، جس سے حروف کا سامیہ و کھانا مقصور ہو تا ہے۔

الله خط لزه

حروف بناتے وقت الی لرزش پیدا کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ یہ کا نیٹے ہوئے ہاتھ سے لکھی گئی ہے یا کسی رعشہ والے شخص نے لکھی ہے۔اس لئے اس کو خط مر لقش بھی کہتے ہیں۔

الله خطرابري

حروف کے جوف میں دائرہ نماایسے خطوط بناتے ہیں جیسی سمندر کی لہریں ہوتی ہیں۔اس کو خط ابری کہتے ہیں۔

#### الم خط منشور

حروف گویا فیتے کے مکڑے ہیں۔ان کو موڑ توڑ کر حروف بنائے جاتے ہیں۔

#### الم خطر توام

خط توام میں تحریر دوباریک کاغذوں پر لکھی جاتی ہے۔ تحریر کاایک حصہ ایک کاغذ پر سیدھااور دوسر احصہ دوسرے کاغذ پر الٹالکھا جاتا ہے۔ دونوں کاغذوں کو ملاکر حروف کی حدبندی نہایت باریک خطوط سے کی جاتی ہے۔ پھر ان کاغذوں پر گلکاری کر دی جاتی ہے۔ ایک کاغذ پر اوپر کی جانب سے اور دوسر ہے کاغذ پر ینچے کی جانب سے۔ پھر جب دونوں کاغذوں کو ملاکر روشنی میں دیکھتے ہیں تو حروف جلی خط میں صاف نظر آتے ہیں۔ خطِ توام کادوسر انام خط جیپ نویسی بھی ہے۔

د بستانِ ہرات کا مشہور خطاط مجنون بن محمود ریق خط توام کا مخترع ہے۔ اس کی و فات ۹۰۹ھ میں ہو گی ہے۔ وہ رسالہ خط وسواد میں کہتا ہے ہے

### الله خط ناخن 🖈

اس خط میں نہ قلم استعال ہوتا ہے اور نہ روشنائی۔ کاغذ بھی دینر اور مضوط استعال کیا جاتا ہے۔ اس خط کے ماہر خطاط نے کی انگلی کا ناخن کافی بڑا کر لیتے ہیں۔ پھر انگوشے اور بڑھے ہوئے ناخن کی مدوسے کاغذ پر حروف کو ابھارتے ہیں۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انگلی کا ناخن کے اوپر کی جانب اور چاروں انگلیاں کاغذ کی نیچے کی جانب ہوتی ہیں۔ پھر انگوشے کے ناخن سے اور در میانی انگلی کے ناخن کی مدوسے کاغذ پر گرفت سخت رکھتے ہیں تاکہ وہ کھک نہ جائے، بلکہ تنا ہوار ہے اور حسب ضرورت کاغذ کو گروش دیتے رہتے ہیں۔ حروف کی صدیندی کے لئے جو لکیریں کاغذ کو گروش دیتے رہتے ہیں۔ حروف کی صدیندی کے لئے جو لکیریں کاغذ پر ڈالی جاتی ہیں، وہ کاغذ کے بیچے والے حصہ میں ہوتی ہیں۔ اوپر کے حصہ میں حروف ابھرے ہوئے واضح نظر آتے ہیں۔ حروف کی ساخت خوشنولی کے قواعد کے اصول کے مطابق ہوتی ہے۔ خط نستعین کے مطابق تح رہوتی ہے، حروف کی نوک کی بالکل درست ہوتی ہے۔ کرسی نشست بھی ٹھیک ہوتی ہے۔

خط ناخن کا ایک نادر نمونہ الور راجستھان کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ وہاں پندنامہ سعدی لینی کریما مکمل، نہایت جلی خط میں اور خوشنما بڑے سائز کے موٹے کاغذ پر خط ناخن سے انجرے ہوئے حروف میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ یہ

ا۔ ان تمام خطوط کی مثالیں" یہ بیضا" میں بھی موجود ہیں، مر حب ایم ایم شریف آر شٹ بیثاور، مطبوعہ ۹۲۰ء،

نیخہ ۰ ۱۸ میں مہاراجہ بنے سنگھ والی الور کے زمانے میں تیار ہواہے۔افسوس اس پر کا تب کا نام ورج نہیں ہے۔ جس نے اس طرح اپنے کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے۔خط ناخن میں عام طور پر ایک دواشعاریا قطعات لکھے ہوئے مطبح ہیں۔ یہ واحد مثال ہے کہ تکمل کتاب خط ناخن سے لکھی گئی ہے۔اس کے علاوہ کسی دوسر کی کتاب کا علم نہیں۔

#### الم خط طغري

طغریٰ پیچیدہ خطوط کی اس تح ریر کو کہتے ہیں جو عام طور پر شاہی فرامین کے سرنامے کے طور پر ککھی جاتی ہے۔ طغریٰ کا جس طرح لکھنا د شوار ہے اس طرح پڑھنا بھی د شوار ہے۔ شاید سے طریقہ کار قصد اُاختیار کیا گیا ہو، تاکہ دشمن شاہی فرمان کی نقل ندا تار سکے۔ جعلی فرامین نولی ہے : بچنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔

طغریٰ نولی کارواج بہت قدیم زمانے میں ماتا ہے۔ سلجو قیوں کے زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا، مگر بطور خط کے خط طغریٰ کو عروج آل عثمان ترکیہ نے دیا ہے۔ جتنا ترکیہ میں اس کو مقبولیت حاصل تھی کسی ملک میں نہیں تھی۔ سلجو قیوں کے دور میں طغرائی اصنبانی (۲۱ ۱-۱۱۱۱ھ) مشہور ہے جو طغریٰ نولی کی وجہ سے طغرائی مشہور ہو گیا۔

طغریٰ میں باد شاہ کا نام، القاب، خاندان وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔اس لئے اس کی خاص اہمیت تھی۔اس کام کے لئے خاص خاص افراد متعین ہوتے تھے۔شاہی فرمان طغریٰ بس ایک فرد لکھ سکتا تھا۔

طغریٰ نولی بیس حروف کو باہم اس طرح ہیو سہ ملا کر لکھتے ہیں کہ تحریر کی ایک خوبصورت شکل بن جاتی ہے۔خواہ وہ شکل جاندار ہویا ہے جان۔اس وجہ ہے اس کا لکھنا بہت دشوار ہے۔ صرف مشاق خطاط ہی طغریٰ لکھ سکتے ہیں۔ عرب ممالک میں خط ننخ اور خط اور ثلث میں طغریٰ ملتے ہیں۔اس لئے کہ ان ممالک میں یہی دو خط رائج تھے۔ ہندوستان اور ترکیہ کے طغریٰ میں نولیاں منتی ہیر الال ساکن نولیاں منتی ہیر الال ساکن نولیاں منتی ہیر الال ساکن ہے بور خط نستعلیق میں طغریٰ لکھتے تھے۔خط نستعلیق میں طغری کتاب طغرائے نستعلیق لکھی تھی جو شائع بھی ہوئی تھی، جس کے اندر تمام طغرے خط نستعلیق میں طغری کھے ہوئے تھے۔

#### टिए हें दि

مغربی زبانوں میں یہ قاعدہ متعارف ہے کہ ہر جملے کا پہلا حرف اور علم کا پہلا حرف بڑے حروف میں لکھاجا تا ہے۔ تا کہ وہ نمایاں نظر آئے۔اس کو (Captial Letter) کہتے ہیں۔

اس طریقہ کار کی تقلید میں مصر کے بادشاہ فواد اول کی خواہش ہوئی کہ عربی زبان میں بھی اس نوع کا کوئی طریقہ استعال کرنا چاہیے۔ ۱۳۳۸ھ/۱۹۳۰ء میں اس نے مصر کے تمام خطاطوں اور خوش نویسوں کو دعوت دی کہ وہ کوئی ایسا طریقہ

ا- صحيفه خوش نويياں، ص ۵۵،

اخراع کریں جو یہ غرض پوری کر سے۔اس موقع پر مشہور مصری خطاط محمہ آفندی نے اس غرض کے لئے خط تات ایجاد کیا۔ خط تاق میں حرف کی موجودہ شکل پوری کر سے۔ خط تاق ایجاد کیا۔ خط تاق میں حرف کی موجودہ شکل پوری طرت باتی رہتی ہے۔ بس اس کے سر پر ایک تاق یا تب نما شکل بنادی جاتی ہے۔ خط تاق شاید اس کو اس وجہ سے کہا گیا ہو کہ ایک تاق دارکی خواہش کے احرام میں یہ خط ایجاد ہوا ہے۔ مساح کو اس حک نے در یعے باد شاہ نے اس خط کو بھورت بھی ہے اور خوشنما نظر آتا ہے۔ ۲۹ساح کے ایک تھم نامے کے ذریعے باد شاہ نے اس خط کو پوری مملکت میں عام کر دیا، لیکن مصر کے باہر اس کا استعمال بہت کم ہے۔ (۱) یہ بھی ایک نوع کائز کینی خط ہے۔













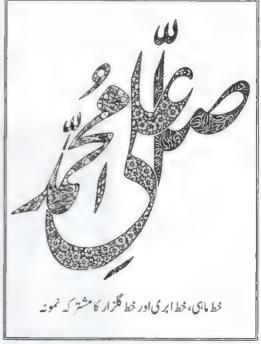

## حروف حجي، خط تاج

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                   | _          |                    |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|------------|--------------------|------------|
|        | \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 3             | 白鱼      | 93                | 99         | 南市                 | # #        |
| Q 3    | <b>1 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 3             |         | <u>d</u> <u>d</u> | 6 6        | <b>\$ \$</b>       | る盛         |
| ڰٛۅ۫بٛ | و المنطقة المن | الكُلِّفُ اللهُ | فكر     | خُلَا             | جُذرٌ      | فِابٌ              | ٩٠٠٠       |
| ومت    | ي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فظ              | هزر ا   | ٤                 | فراك       | 66                 | هُدِي      |
| خِذق   | فكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨               | كظ      | كادرُ             | <u>څ</u> و | الأجرا             | الأنح الم  |
| هارفً  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩               | فِيدِلُ | الله في أناع      | هِوازُ     | <u> </u><br>ڪَحِكُ | فَعَبُ الْ |
| فلادً  | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الطف            | ڪئئ     | 20                | فُصُ       | 4:2                | فُطاءً     |
|        | فِيرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فُلَ            | ٷڒۯ     | ۿوق               | گغش أ      | ڪَبَلا.            |            |

خط توام

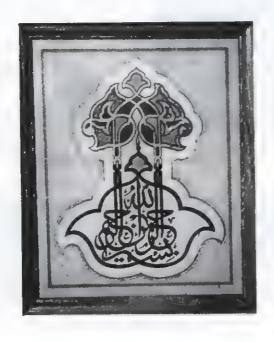

# آرائشي صفحات

آرائش اور زیبائش کی دوسر ی قتم صفحات کتاب کی آرائش ہے۔ مختلف تدبیر وں سے صفحات کو خوبصورت بناتے تنے۔اس کے لئے مختلف روشنائی اور رنگ استعال کرتے تھے۔

ولا الوح

خطاط عام طور پر کتاب کے پہلے صفح کو آراستہ اور مزین کرتے تھے۔ سونے کے پانی سے یا کسی اور رنگ کی روشنائی سے تحریر کے گرد جدول کھنچے تھے۔اوپر کا حصہ جولوح کہلا تاتھا محراب دار، ستون داریا شختی کی مانند ہو تاتھا۔اس میں سونے کی پانی سے یا نیلم سے گلکاریاں بناتے تھے۔ پہلا صفحہ نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب ہو تاتھا۔

وض الم

جدول کے اندر کے جھے کو حوض کہتے تھے۔جس میں عبارت لکھی جاتی تھی۔

م حاشيه

جدول کے باہر کناروں کو حاشیہ کہتے تھے۔ حوض کی تحریر کو متن کہتے تھے۔ حاشیہ کی تحریر کو حاشیہ کہتے تھے۔

الرافشال 🛠

زر افشاں اس کاغذ کو کہتے تھے جس پر زعفران کے پانی سے یا سونے کی پانی سے باریک باریک بند کیاں یا ذرات جکانے کے لئے ڈالتے تھے۔

الله الله

پورے کاغذ پر سونے کاپانی چھرتے تھے جو دور سے سونے کاورق نظر آتا تھا۔

🛠 موش د ندال

کاغذ پر سونے کے پانی سے کلکھنے بناتے تھے گویا یہ چوہے کے دانت ہیں۔اس لئے اس طریقے کو موش دنداں کہتے تھے۔

الم جدول

عبارت كالعاط كرنے والا خط ہے۔خواہ كالا ہوياستہرى،

होंगं 🖏

جدول ہے جداایک اور خط کھنچے تھے جس کو باریکا کتے تھے۔

# اصطلاحات قلمي كتب

🖈 عرض دیده شده

اس سے مرادیہ ہے کہ بادشاہ نے یہ کتاب خود دیکھی ہے اور اگر صرف شاہی مبر ہو تواس کے معنی یہ بیں کہ شاہی کتب خانے میں رہی ہے۔

🛠 صاد کانشان

اس كا مطلب يد ب كه بادشاه في اس كا مطالعه مجى كيا ب-

الك تركياسك

صفحہ کے بائیں کنارے پر وہ لفظ درج کرتے ہیں جس ہے آئندہ صفحہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ترتیب برقرار رکھنے کے لئے ہوتا ہے۔ عربی میں ترک یا سلک فاری میں رشتہ اور انگریزی Catch Word کہتے ہیں۔

الخ المخ

اگر کتابت شدہ ننخ کا اصل ننخ سے مقابلہ کیا جائے تو ملغ لکھ دیے ہیں۔

الم ترقيم

کتاب کے آخر میں جو عبارت گاؤد م کی شکل میں لکھی جاتی ہے وہ تر قیمہ کہلاتی ہے۔اس میں مصنف، کتاب اور سن وغیرہ درج ہو تاہے۔ بعض دفعہ کاتب بھی تر قیمہ لکھتاہے۔

الكات الكات

کتاب کے اول صفحے پریا آخری صفح پر مختلف لوگ جو اس کتاب کے مالک رہے ہیں وہ اپنی اپنی مہریں ثبت کرتے ہیں، ان کو اکات کہتے ہیں۔

## ۲۲۰۱۰

## مر قعات

## المي مرقع

یاد الہی میں او قات بسر کرنے والے فقراء اور صوفیاء دنیا ہے بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ موٹا جھوٹا پہنتے ہیں اور موٹا جھوٹا کھاتے ہیں۔ سر دی اور گری کی شدت اور صدت ہے بیچنے کے لئے عموماً وہ ایک گدڑی پہنتے ہیں، جس کو دلق کہتے ہیں۔ شخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

### عبادت بجز خدمت خلق نیست به نتبیج و سجاده و دلق نیست

چھٹے پرانے کپڑوں کے عکڑے جوڑ جوڑ کریہ گدڑی تیار کی جاتی تھی۔ کپڑے کے عکڑے کو فاری میں بیونداور عربی میں رقعہ کہتے ہیں۔اس لئے گدڑی کو عربی میں مرقع کہتے ہیں۔ یہ پیوند مختلف کپڑوں کے اور مختلف رنگوں کے ہوتے تھے۔اس وجہ سے مرقع میں نیر نگی کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا۔

تیوریان ہرات میں خطاطی اور خوشنولی کا ذوق قومی پیانے پر پھیل گیا تھا۔ قدر دان لوگ مختلف اساتذہ اور ماہر خطاطوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نمونے، تحریریں اور وصلیاں جمع کرتے تھے اور اس سلسلہ میں بری محنت و مشقت برداشت کرتے تھے۔ ایسے تحریری نمونوں کو اور نقاشوں کی تصویروں کو وہ پھر ایک جگہ مجلد کر لیتے تھے۔ ان کی نیر تگی کے ہاعث وہ ان کو مرقع کہتے تھے۔ ایسے تحریری نمونوں کو اور نقاشوں کی مجموعے کو البم کہتے ہیں۔ یہ اس دور کے البم تھے۔ بادشاہ، نوابین، امر اء اور مرقع کہتے تھے۔ جس طرح آج کل تصویروں کے مجموعے کو البم کہتے ہیں۔ یہ اس دور کے البم تھے۔ بادشاہ، نوابین، امر اء اور دیگر صاحبان ذوق اپنی اپنی دسترس کے مطابق مرقع تیار کرتے تھے اور اس پر ہزاروں روپے خرچ کرتے تھے۔ اس طرح وہ ایسے ذوق کی تسکین کرتے تھے۔

تیور یوں ہے قبل تا تاریوں کے زمانے میں یاعبای دور میں مرقع کاوجود نہیں ملتا۔

فن کی تاریخ کے نقط نظرے میہ مر قعات بے صداہم ہیں۔ ان مر قعات کی بدولت آج ہم ماضی کے فن کاروں کے اصلی خمونے وکی علم ہیں۔ ان کے فن کی خصوصیت سے اور باریکیوں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ان کے فن کی خصوصیت سے اور باریکیوں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ان کے فن کاروں کے در میان مقابلہ اور محاکمہ کر سکتے ہیں۔ اگر میہ مر قعات موجود نہ ہوتے تو ماضی میں رائج بہت سے خطوط کے نام سے ہی آشنائی ہوتی، ان کی صورت اور ساخت سے ناوا قفیت رہتی۔ ماضی کے بہت سارے مر قعات دنیا کے بڑے بڑے بڑے فانوں میں محفوظ ہیں اور ماہرین خطاط اور ماہرین جمالیات کے ذوق کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتے ہیں۔ ذیل میں چند مشہور مر قعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

#### ال النكاار ثنگ

ایرانی فن کاروں کے بزدیک دنیاکا سب سے پہلا مرقع ارتنگ یاار ڈنگ ہے۔ مانی ایران میں ایک نئے نہ ہب کا بانی تفاد وہ شاپور اوّل (۲۰۰۰ – ۷۲۷ء) کا ہم عصر تھا۔ اس کی الہامی کتاب کا نام ارتنگ تھا۔ چونکہ وہ بہت بڑا نقاش تھااس لئے اس نقاب میں نقش و نگار بنائے تھے اور کتابوں کو مختلف رتنگین شکلوں سے مزین کیا تھا۔ مانی کو شاہ پور نے قتل کرادیا تھا۔ اس کا نہ ہب بھی جلد ہی فنا ہو گیا۔ مگر ایران میں مانی کی شہرت بہ حیثیت نقاش کے برقر ار رہی۔ اردو کے مشہور شاعر غالب فرماتے ہیں ہے

نقش ناز بت طناز باغوش رقیب پائے طاؤس پے خامہ مانی مانگے کیاار ژنگ کو پہلامر قع کہاجاسکتاہے؟

## 🖈 ۲۔ مرقع میر علی تبریزی

میر علی تیریزی خط نتعلیق کا مخترع ہے۔ اس کا تذکرہ اپنے مقام پر کیا جاچکا ہے۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے بارہ و خطوط رقعات (مجموعے) طہران ایران کے سرکاری کتب فانے میں موجود ہیں۔ یہ دراصل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارہ خطوط ہیں جن کا مصنف نے قاری زبان میں ترجمہ کیا ہے اور اپنے خط سے خوبصورت لکھا ہے۔ خط کا نمونہ بھی خط نتعلیق کا قدیم ترین نمونہ ہے۔ یہ قدیم ترین مرقع ہے۔ میر علی تیمریزی کا انتقال ۸۵۰ھ میں ہوا ہے۔

## 🖈 ۳۔ مرقع مرزاجعفر تبریزی

فنون لطیفه کی قدر دانی اور آبیاری میں تیمور کا بوتا شنراد بایسنفر مر زاشاید ساری دنیامیں منفر د اور ممتاز تھا۔ اعلیٰ قتم

کے ہنر مند اور فن کار اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کی تعداد چالیس تھی۔ ان تمام فن کاروں کا سر براہ میر جعفر تبریزی تھا۔ یہ شخص ہفت قلم تھا۔ خط شکش، ریحان، رقاع، توقع، نخ اور نشتعیش کا ماہر تھا۔ شاہنامہ فردوی بایسفری کتابت، تجلید اور تذہیب کے اعتبار سے دنیا کی حسین ترین کتاب شار کی گئی ہے۔ وہ ای نابغہ خطاط جعفر تبریزی کے قلم کی تحریر کردہ ہے۔ جعفر تبریزی نے ایک مرقع تیار کیا تھاجس میں اقلام ستہ اور نشتعیش کے نمونے جمع کئے تھے۔ یہ قدیم ترین مرقع ہے۔ جعفر تبریزی ۱۵۹ سے ایک مرقع فی الحال جرمنی کے مشہور شہر ٹوبن گن Tuben Gen کی جامعہ کے کتب خانے میں موجود ہے۔

## 🖈 ۳- مر قع شمس الدین بایسنغری

مٹس الدین بایسنفری مرزا کے دربارے وابسۃ تھا، بلکہ فن خطاطی میں بایسنفر کا استاد تھا۔ عش قلم کا ماہر تھا۔ اس نے ایک مرقع تیار کیا تھا۔ جس میں خط ثلث، رقاع اور ننخ کے نمونے درج ہیں۔ گمان غالب یہ ہے کہ اس نے یہ مرقع ہرات کی فن کارانہ فضامیں بیٹھ کر تیار کیا۔ اس پر تاری کی کتابت ۸۲۹ھ درج ہے۔ یہ مرقع عجائب خانہ آثار اسلامی قنطنطنیہ میں موجود ہے۔

## 🛠 ۵۔ مرقع امیر یعقوب بیگ

امیر یعقوب بیگ آذر بائیجان کا بادشاہ تھا۔ (۸۸۲-۸۹۲ھ) اس کے در بار میں عبدالر حیم بن عبدالر حمٰن خوارز می مشہور خطاط تھا۔ سلطان کی فرمائش پر عبدالر جیم نے ایک عظیم مر قع تیار کیا تھا، جس میں اس دور کے مشہور خطاطوں کے نمونے درج کئے تھے۔ یہ مر قع سلطان یعقوب کے نام ہے مشہور ہے۔ یہ مرقع کتب خانہ خزینہ او قاف استنبول میں موجود ہے۔

## 🖈 ۲۔ مرقع محد مومن

نورالدین محمد مومن مشہور خطاط شباب الدین عبداللہ مر دارید کرمانی کا فرزند تھا۔ علوم و فنون میں کامل دستگاہ رکھتا تھا۔ صفوی حکومت ایران میں اعلیٰ منصب پر فائز تھا۔ فن خطاطی موروثی تھا۔ اقلام شش گانہ میں ماہر تھا۔ شاہ طہماہ صفوی نے اے ایک مرقع تیار کرنے کے لئے حکم دیا تھا۔ بڑی محنت ہے یہ مرقع تیار کر کے اس نے سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ جس میں مختلف اساتذہ کے نمونے جمع کئے تھے۔ ان نمونوں پر ۲۳۳۔ ۲۵ ھ تک کی تاریخیں درج ہیں۔

بد قتمتی ہے ہیر قع کسی طرح غلط ہاتھوں میں پہنچ گیا اور اس کے اوراق منتشر ہوگئے۔ بعض اوراق مرقع امیر حسین بیک میں اور بعض اوراق مرقع امیر غیب بیک میں شامل ہو گئے ہیں۔ بعض اوراق کتب خانہ توپ کالی سرائے قسطنطنیہ میں موجود ہیں اور بعض اوراق کتب خانہ جامعہ استنبول میں موجود ہیں۔

## کے کے مرقع شاہ اسلمبیل صفوی

یہ مرقع بھی شاہ اسلیل نے تیار کرایا تھا۔ اس میں اس زمانے کے مشہور خطاط مثلاً میر علی ہروی وغیرہ کے نمونے درج ہیں۔ اس کامقدمہ مثم الدین محمد صفی نے لکھا تھا۔ اس مقدمہ میں اس دور کے اہل ہنم افراد کامفصل تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ مرقع ۲۹۱۶ ھیں تیار ہوا تھا۔ طوپ سرائے انتنبول کے عجاب خانے میں یہ مرقع موجود ہے۔

#### 🖈 ۸۔ مرقع بہرام مرزا

شنرادہ بہرام مرزا شاہ اسلیل صفوی کا لڑکا تھا۔ شعر دادب سے بھی لگاؤ تھا، اور فنون لطیفہ کا بہت قدر دان تھا۔ فن کاروں کی خوب پرورش کرتا تھا۔ اس کی یادگار ایک مرقع ہے۔ اس میں ۲۹۲ صفحات ہیں۔ (۱۴۸ اوراق)۔ ہر صفح پر چند قطعات ہیں۔ خوش نویس کے ساتھ تصویر میں اتور Minature نہایت خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہے۔ ہم عصر خطاطوں کے منونے جمع کئے ہیں۔ صفحات کے حاشے زرافشاں سے مزین ہیں۔ تصاویر کی تعداد ۲۱ ہے۔

شنرادہ نے اس کام کے لئے دوست محمد کو شوانی ہر وی (۹۷۲) کو مامور کیا تھا کہ وہ کتب خانے میں ملازم افراد کے نمونے جمع کرے۔ ۱۹۹۱ھ میں یہ مر قع تیار ہوا۔ اس کے آغاز میں ایک طویل مقدمہ بھی دوست محمد نے لکھا ہے۔ جس میں پہیے خط کی تاریخ بتائی ہے۔ پھر مشہور خطاطوں اور فن کاروں کے حالات بیان کئے ہیں اور آخر میں شہ طہماب صفوی کے کتب خانے میں ملازم خطاط، کا تب، مصور، مذہب، فنکاروں کے حالات تفصیل ہے لکھے ہیں۔ یہ مرقع کتب خانہ تو پ کا پی سرائے اسٹنول میں موجود ہے۔

اس مرقع پر دوست محمد کتابدار نے جو مفصل مقد مہ لکھا ہے اس کو جداگانہ کتاب کی شکل میں ''حالات ہنر وراں'' کے نام سے ڈاکٹر محمد عبداللہ چغتائی لاہور کی نے ۲ ۱۹۳۳ء میں لاہور سے شائع کر دیا ہے۔

## 🖈 ۹۔ مرقع امیر غیب بیگ

شاہ طہمات بیک صفوی کے دربار کا ایک امیر غیب بیک تھا۔ اس کو فنون لطیفہ کا بے حد شوق تھا۔ اس نے کو شش کر کے خاصی تعداد میں خطاطی کے نمونے اور تصویریں جمع کی تھیں۔ پھر اس نے مشہور خطاط سلطان علی مشہد کی کو مامور کیا تھا کہ وہ اس مجموعے کو قریبے سے مرتب کرے۔ سلطان علی مشہد کی نے اس پر ایک مبسوط مقد مہ لکھا۔ جس میں اس نے فن خطاطی کی تاریخ لکھی ہے اور اپنے ہم عصر خطاطوں اور فن کاروں کے حالات بھی لکھے ہیں۔ یہ مرقع ۲ کا ھ میں تین سال کی مخت کے بعد تیار ہوا تھا۔ آج کل یہ مرقع کتب خانہ توپ کالی سر اے استنبول میں موجود ہے۔

## ا۔ مرقع امیر حسین بیک

امیر حسین بیگ بھی شاہ طہماسپ اوّل کے دربار کاسر دار تھا۔ اس کو بھی فنون لطیفہ کاذوق تھا۔ بہت ہے فن کارول نے اپنی نگار شات اس کی خدمت میں چیش کی تھیں۔ پچھ اس نے خود بھی حاصل کی تھیں۔ ان سب کو اس نے ایک مرقع کی صورت میں تر تیب دیا۔ اس کا مقدمہ مشہور خطاط اور شاعر مالک دیلمی نے لکھا تھا۔ اس میں بھی خطاطوں اور فن کاروں کے حالات دیئے ہیں۔ اس مقدمہ میں بیہ شعر درج ہے۔

> چار چیز آمد که یابد دیده و دل نور ازال خط خوب و روئے خوب و سبزه و آب روال

مالک دیلی کے قطعات بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ مرقع ۹۱۷ھ میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ مرقع بھی کتب خانہ توپ کالی سرائے استبول میں موجود ہے۔

## 🖈 اا۔ مرقع محمد محسن ہروی

یہ مرقع محمر محن ہروی نے تیار کیا ہے۔ وہ خود بھی ماہر فنکار تھا۔ مرقع کامقدمہ روش عام کے خلاف اس نے خود ہی لکھا تھا۔ افسوس اس ماہر فن کار کے حالات زندگی ہے ہم لاعلم ہیں۔ یہ مرقع بھی کتب خانہ توپ کا پی سرائے استنبول میں موجود ہے۔

## ال مرقع محمصالح

یہ مرقع محمد صالح نے تیار کیا ہے جو خود کو کاتب الخاقان لکھتا ہے۔ مرقع ۱۹۳۸ھ میں تیار ہوا ہے۔ سلطان کا نام ابوالغازی ولی محمد بہادر خال لکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ یہ بخارامیں تیار ہوا ہے۔ یہاں ایک تاریخی الجھن ہے۔ ولی محمد بن جان محمد بخارامیں (۱۶۰۰–۱۰۰۰ھ) تک حکمر ال رہا ہے۔ مرقع اس کی تخت نشینی سے ۲۲ سال قبل تیار ہوا ہے۔ ۱۹۸۸ھ کے قریب زمانے میں ولی محمد نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم!

ویسے یہ مرقع بہت ہی قیتی ہے، اس میں دبستانِ بخارا کے نامور خطاطوں کے نمونے جمع ہیں۔ مثلاً سلطان علی مشہدی، میر علی ہروی، محمود بن اسحاق شہالی، محمد حسین تبریزی، میر معزبن کاشانی، سید احمد مشہدی وغیرہ، چند میناتور منی ایچر تصویریں بھی ہیں۔

#### 🖈 ۱۳۰ مر قعات ولی الدین آفندی

ولی الدین آفندی ترکی کے مشہور علم و نفل کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ خود بھی شیخ الاسلام کے منصب و تیع پر فائز تھا۔ (۱۱۷۳–۱۱۸۰ھ) یہ خط نستعلیق بہت خوبصورت لکھتا تھا۔ اس نے تین مر قعات تیار کئے تھے۔ ایک مرقع میں عماد کے خطوط اور قطعات جمع کئے تھے۔ تیسرے مرقع میں خطوط اور قطعات جمع کئے تھے۔ تیسرے مرقع میں خطوط اور قطعات جمع کئے تھے۔ تیسرے مرقع میں دوسرے اساتذہ فن کے نمونے اور نگار شات جمع کی تھیں۔ ان سب کو انہوں نے خود ہی جمع کیا تھا اور خود ہی بڑے سلیقے سے ان کو تر تیب دیا تھا۔ یہ مرقعات جامعہ استنول کے کتب غانہ میں محفوظ ان کو تر تیب دیا تھا۔ یہ مرقعات جامعہ استنول کے کتب غانہ میں محفوظ ہیں۔

### کہ ۱۳ مرقع عادل شاہی

وکن (ہندوستان) میں ابراہیم عادل شاہ کا دور حکر انی (۱۹۸۵–۱۰۵۵) علم و فضل کی ترقی کے لئے بہت مشہور ہے۔ فن کتابت کی بھی اس کے دربار میں بہت قدر تھی۔ سب سے بڑا کا تب اور خطاط تو میر خلیل اللہ تھا۔ بادشاہ نے ایک کتاب ''نورس'' لکھی تھی۔ جس کو نہایت خوبصورت لکھ کر خلیل نے بادشاہ کی خدمت میں چیش کیا تھا۔ جس پر مقدمہ مشہور ادیب ملا نورالدین ظہور ترشیز کی نے لکھا تھا۔ یہ سہ نثر ظہور کی کے نام سے مشہور ہے اور فارسی ادب کا ایک شاہ کارہے۔ اس بادشاہ کے دربار سے وابستہ ایک اور خطاط عبدالرشید تھا۔ جس نے بادشاہ کے لئے ایک مرقع تیار کیا تھا جس میں مخلف خطاطوں بادشاہ کے نمونے شامل کئے تھے۔ ہندوستان میں تیار ہونے والا یہ پہلا مرقع تھا۔ اس کو مرقع عادل شاہی کہتے ہیں۔(۱) یہ آج کل کتب خانہ سالار جنگ حیدر آباد دکن میں محفوظ ہے۔

## 🖈 ۱۵ مرقع اکبر

یہ مرقع اکبر بادشاہ (۹۲۳–۱۰۱۳ه) نے شہرادہ جہا نگیر کے لئے تیار کرایا تھا۔ ایران اور ہندوستان کے مشاہیر خطاطوں اور مصوروں نے جو تحفے مغل شہنشاہ اکبر کی خدمت میں پیش کئے تھے۔ ان سب کو جمع کر لیا گیا۔ اس لئے اس میں تصاویر بھی ہیں۔ ایک مجلد اور ند ہب چیز تیار ہو گئے۔ یہ مرقع ۱۹۹۲ ہو میں تیار ہوا تھا۔ علامہ فیضی نے "مرقع بے مثل" ہے اس کی تاریخ نکالی تھی۔ جس کے عدد ۱۹۹۲ ہوتے ہیں۔ (۲) اس کا مقدمہ علامہ ابوالفصل نے عجیب وغریب اسلوب نکارش میں لکھا ہے ، اس مقدے میں فن کی تاریخ اور ہم عصر فن کاروں کے حالات بیان کئے ہیں۔ یہ مشہور مرقع آج شاہی کتب غانہ تہر ان میں موجود ہے۔

## کے ۱۱۔ مرقع جہانگیر

بادشاہ بن جانے کے بعد جہا تگیر نے خود بھی ایک مرقع تیار کیا تھا۔ وہ فنون لطیفہ کاشیدائی تھا۔ بلکہ اگریہ وعویٰ کیا جائے کہ ہندوستان کے بادشاہوں میں فنون لطیفہ کا سب سے زیادہ قدر دان بادشاہ شہنشاہ جہا تگیر تھا تواس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اساتذہ فن نے جو نمونے بادشاہ کی خدمت میں پیش کے ان کو جمع کر کے اس نے ایک مرقع تیار کیا تھا۔ مرقع جہا تگیر کی کتابت مشہور خطاط محمد حسین زریں رقم نے کی ہے۔ من کتابت ذیل کی رباعی سے ظاہر ہے۔

این مرقع که بتوفیق اله صورت آرائ شد از لوح و قلم رشک گزار ارم تاریخش ۹ و ا و ا هم چیره برداز خود کرده رقم

"رفتك گزارارم" سے ١٩٠١ه سال جرى بر آمد ہوتا ہے۔

مر قع جہا تگیر کے اوراق دستبر دزمانہ سے منتشر ہو چکے ہیں۔ پونا کے ایک پارسی قدر دان اردشیر کے پاس پچاس اوراق ہیں جن کا مطالعہ مشہور محقق ڈاکٹر عبداللہ چغتائی نے کیا ہے۔(۱) بعض اوراق طہران کے مرقع گلشن میں شامل ہیں۔ بعض اوراق نیویارک امریکہ میں ہیں۔ ہرلین اشیٹ لا بہر ہری میں جو اوراق تھے ان کو ڈاکٹر کو منل نے مرقع جہا تگیر کے نام سے شائع کر دیا ہے۔

## ال مرقع شابجهان

جہا تگیر کے بعد شاہجہان بادشاہ ہوا۔ فنون لطیفہ کا یہ بھی بڑا قدر دان تھا۔ اس کا خاص ذوق تغیرات کی جانب تھا۔ اس کے زمانے میں بھی ایک مرتفع تیار ہوا۔ اس میں ہم عصر خطاطوں اور فن کار دل کے نواد رات جمع کئے گئے ہیں۔ بعض لوگ اس کو مرتبع گلتان کہتے ہیں۔ اس میں ۸۸ ورق یا ۲ کا صفحات ہیں۔ مشہور شاعر کلیم ہمدانی نے ایک قطعہ لکھا ہے جو اس میں شامل ہے ہے

> طرح این گلشن شه جنت مکال کرده نخست این زمال لیکن گل اتمام بار آورده است حسن سعی ثانی صاحبتر ال شاه جهال

#### آبثار پیش اندر جو تبار آورده است

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہی مرقع ہے جو اکبر (جنت مکانی) نے بنایا تھا۔ پھر شاہجہان (صاحب قر اُن ٹانی) نے اس میں اضافہ کیا۔اس کا سن تالیف" تاریخ شد مرقع بے مثل و بے بدل" ہے۔

مر قع بے مثل اور بے بدل ہے ، ۴۰ اعداد بر آمد ہوتے ہیں۔ ایک تصویر کے کونے پر تح بر ہے۔ "شبیہ خروسالی من است۔ حررہ شاہجہاں"

اس تحریر کی موجود گی میں یہ بات اب شک و شبہ سے بالا ہے کہ یہ مرقع شاجبہان باد شاہ کا تیار کر دہ ہے۔ اس مرقع کی تیار کی میں ۹ سال کی مدت صرف ہوئی۔ اور ایک لا کھ بیس ہزار روپے نزچ ہوئے۔ اس میں ننخ، ریحان، شکتہ اور نستعلق تحریروں کے نمونے شامل ہیں۔ منوہر اور بشند اس کی بنائی ہوئی تصاویر بھی شامل ہیں۔(۱)

یہ مرقع دبلی کے مخل کتب خانہ میں رہا۔ مرہشہ گردی میں کوئی مرہشہ لوٹ کر اس کو گجرات لے گیا۔ وہاں سے نامعلوم کس طرح کرمان ایران چلا گیا۔ کرمان سے یہ ۱۲۶۳ / ۱۲۸۳ء میں ناصر الدین شاہ قاچار کی ملکیت میں پہنچ گیا اور آج شہر ان کے سرکاری کتب خانے میں موجود ہے۔

### 🖈 ۱۸ مر قع داراشکوه

یہ شاہجہان بادشاہ کا بڑا لڑکا تھا۔ ہندوجوگ کا دلدادہ تھا۔ فنون لطیفہ سے بھی دلچپی تھی۔ فن نستعلق کی تعلیم آقا عبدالرشید دیلمی سے حاصل کی تھی۔ خود بھی اچھا خطاط تھا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وصلیاں مختلف کتب خانوں میں ملت میں۔ اس نے بھی ایک مرقع تیار کیا تھا۔ وہ آج انڈیا آفس لا بھریری میں موجود ہے۔ پردفیسر مولوی محمد شفیع نے ہم عمبر 1904ء کواس کی زیارت کی تھی۔

اس میں خطوط کے نمونے (۲۷ صفحات) تصویریں (۷۸ صفحات) اور ۴ سادہ صفحات شامل ہیں۔ اس میں ۲ مسیحی تصویریں جو ۸۵ •اھ کی ہیں۔ وصلیاں میر علیٰ ہروی، سلطان محمد اور مر زاحسین بایقر ۱ وغیرہ کی شامل ہیں۔ (۲)

## 🖈 ۱۹ مرقع زیب النساء

یہ اورنگ زیب بادشاہ کی لڑکی تھی۔ بڑی علم دوست اور علم پرور تھی۔ محمد سعید اشر ف مازندر انی ہے تحصیل علم کیا تھا۔ فن خطاطی کا بھی شوق تھا۔ اس نے بھی ایک مرقع تیار کیا تھا اور خطاطوں کے نمونے جمع کئے تھے۔ افسوس اب وہ مرقع ناپید ہو گیا۔ البتہ ملارضانے اس برجو مقدمہ لکھا تھا وہ آج بھی کتب خانہ خدا بخش پٹینہ میں موجود ہے۔

## 🖈 ۲۰۔ بیاض بخاور خال

بختاور خاں عہد عالمگیر کا ایک امیر تھا۔ اورنگ زیب کو یہ بہت عزیز تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا (۱۹۹ه / ۱۲۵۵ء) تو باوشاہ نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ بختاور خاں علم و فن کا قدر دان تھا اور خود بھی ایک متند عالم تھا۔ تاریخ پر اس کی مشہور کتاب مر اُۃ العالم ہے۔ فن خطاطی ہے بھی اس کو ولچیں تھی۔ اس نے ایک بیاض تیار کی تھی جس میں اپنے زمانے کے مشہور خوشنوییوں اور خطاطوں کی وصلیاں اور نمونہ ہائے تحریر جمع کئے تھے۔ ساتھ ہی ان کے حالات لکھے تھے۔ یہ بیاض مشہور خوشنوییوں اور خطاطوں کی وصلیاں اور نمونہ ہائے تحریر جمع کئے تھے۔ ساتھ ہی ان کے حالات لکھے تھے۔ یہ بیاض مشہور خوشنوییوں اور خطاطوں کی قطعہ ہے اس کی تاریخ ظاہر ہے ۔

ای طرف بیاض بیب سواد اعظم مجموعه واردات ابل علم ال علم ال نیز عجب که گفت بخآور خال تاریخ بیاض خود سواد اعظم اصلاح الله الله ۱۰ ۸ د الله

بعد کے فزکاروں کے حالات معلوم کرنے کے لئے یہ بیاض بہت اہم فزانہ ہے۔اس کو محمد امین مشہدی نے لکھا تھا۔ یہ خوبصور ت مطلااور مذہب نسخہ جس پر افشال بھی ہے، و ہلی کے سر کاری میوزیم میں موجود ہے۔(۱)





٣٣٠١

# فن خطاطی کے اصول و شر ائط

# اور صنائع بدائع

میر علی کاتب (۹۵۰ھ) نے ماہر خطاط بننے کے لئے پانچ شرائط بیان کی ہیں جن کی موجود گی کے بعد ہی ایک مخض خطاط بن سکتا ہے اس سلیلے میں ان کا مشہور قطعہ رہے ہے۔

اے کہ در شیوہ خط سعی نمائی شب و روز بشنو ایں نکتہ و چون من بنشیں فارغ البال بخ چیز است کہ تا جع نہ گردد باہم مال قوت دست و وقوف خط و استاد شفیق طاقت محنت و اسباب کتابت بکمال گر ازیں بخ کے درست نہ گردد بمثل ندم فائدہ گر سعی نمائی صد سال ندم کر سعی نمائی صد سال

یعنی جب تک مندر جہ ذیل پانچ چیزیں کیجا جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک خوشنویس بنناامر محال ہے۔ وہ پانچ چیزیں میہ

بيں۔

-- ہاتھ میں توت -- اصول خطاطی سے واقفیت -- مہریان استاد -- محنت کرنے کا حوصلہ -- فن کتابت کے لئے تمام ضروری سامان کی فراہمی

ان شرائط کی تشر یخ ضروری ہے۔

#### 🛠 قوت دست

قلم کے چلانے میں اور الفاظ و حروف کے بنانے میں ہاتھ کی طاقت اور زور کو بڑاو خل حاصل ہے۔ حروف کا بعض حصد موٹا ہو تا ہے اور بعض حصد باریک، قلم کی گروش بھی تیز ہوتی ہے۔ بھی ست ہوتی ہے۔ اس لئے حروف کے تمام حصوں کا نمایاں ہونا ہاتھ کی قوت پر مخصر ہو تا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بڑی حد تک عطید اللی ہے مگر مشق ہے اور محنت سے بھی اس کو حال کیا جاسکتا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خطاطی اور پنجہ کشی میں بیر ہے۔ خطاطی کے لئے نرم اور ملائم انگلیاں در کار ہیں اور پنجہ کشی کے لئے نرم ہاتھ ند موم ہے، ملکہ وہاں تو فولاد جیسا سخت ہاتھ چاہئے۔ اصولی اعتبار سے یہ بات درست ہے مگر یہ عجیب انفاق ہے کہ خاتمۃ الخطاطین د ہلی سید محمد امیر رضوی (۱۲۷۴ھ) جتنے بڑے خطاط تھے، اشنے ہی بڑے پنجہ کش بھی تھے۔

#### 🖒 و توف خط

فن کار کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ فن کے تمام اصول و ضوابط ہے بخو بی واقف ہو اور پھر ان پر عمل پیرا ہو۔
اس لئے ایک خطاط اور خوشنولیں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ فن خطاطی کے اصول و قواعد اور ضوابط و روایات ہے پوری طرح باخبر ہو اور پھر وہ ان پر پوری طرح عمل کرے۔ بعض دفعہ ایبا ہو تا ہے کہ ایک شخص کا خط اچھا نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کو خطاط اور خوشنولیں نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ وہ نقاش ہو سکتا ہے۔ وہ مصور ہو سکتا ہے گروہ خطاط امرہ خطاط نہیں ہو سکتا۔

#### المرا مهربان استاد

کوئی علم ہویا ہنر ہواستاد کے بغیر اس کا سکھنا ناممکن نہیں تو د شوار ضر ورہے۔اگر کسی کو استاد کی شفقت میسر آ جائے

تو فن کی تکمیل کے مراحل بڑی جلدی اور سہل طریقہ سے طے ہو جاتے ہیں۔ فن کے اسر ارور موز سے استاد ہی واقف کر اسکتا ہے اور عملی فنون میں تو استاد کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔اس لئے فن خطاطی میں استاد کی نظر عنایت کی از بس ضرورت ہے۔اس کے لئے ضروری ہے کہ طالب علم اطاعت شعار بھی ہو اور باادب بھی ہو۔ پر انامقولہ ہے! باادب بانھیب ہے ادب بے نھیب

#### المحنت كاحوصله

کتابت ایک عملی فن ہے۔ جب تک طالب علم عملاً مثق اور محنت نہیں کرے گااس کو پچھ زیادہ کمال حاصل نہیں ہوگا۔ مثق اور محنت اس فن کے لئے ضروری ہے۔ سالوں کی محنت کے بعد ہاتھ جمتا ہے اور تحریر میں صفائی آتی ہے۔ اس لئے جو طالب علم محنت ہے جی چرا تا ہے۔ وہ اس فن شریف کو نہیں سکھ سکتا ہے۔ آرام طلب لوگوں کے لئے یہاں گنجائش نہیں ہے۔ خواجہ میر علی فرماتے ہیں ۔

صبح مثق خفی و شام جلی بشنو اس کته از میر علی

### اسباب كتابت

قدیم زمانے میں کتابت اچھاخاصاد شوار فن تھا۔ اپنے ہاتھ سے سر کنڈے کا قلم تراشنا پڑتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے کاغذ بنانا پڑتا تھا۔ خاص طور پر حسب منشا وصلی خود ہی بنانا پڑتی تھی۔ اس کی تیاری میں کافی محنت اور وقت در کار ہوتا تھا۔ پھر اپنے ہاتھ ہے ہی روشنائی بنانا پڑتی تھی۔ جدید دور میں وہ پرانی تکلیفیں ختم ہوگئی ہیں۔ تاہم کتابت کے لئے ضروری سامان کا مہیا کرنا مہر حال نہایت ضروری ہے۔

### اللہ خطاطی کے اصول

او پر و قوف خط کاذکر کیا گیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ فن خطاطی کے بارہ بنیادی اصول ہیں، جن کی پیروی کے بغیر کوئی شخص خطاطی کے فن سے واقف نہیں ہو سکتا اور اس لئے اچھا خطاط بھی نہیں بن سکتا۔ ان اصولوں کا ذکر سب سے پہلے بابا شاہ اصفہانی (۹۹۲ھ) نے اپنے رسالہ آواب المشق میں کیا ہے۔ اگر چہ بعض لوگ ان اصولوں کا مخترع ابن مقلہ کو اور بعض لوگ ابن بواب کو قرار ویتے ہیں۔ پروفیسر محمد شفیع نے رسالہ آواب المثق کو اور ینٹل کا لج میگزین کے ذریعے ہند ویا کتان میں متعارف کرایا ہے۔ (ا) ذیل میں ہم ان اصولوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔

ا ـ مقالات مولوي محمر شفيع، جلد اول، ص ٣٥٥، مجلس تر قي ادب، لا بور ١٩٦٧ء،

#### ۱- ترکیب

فن خطاطی کی اصطلاح میں ترکیب ایک اہم اصطلاح ہے جس میں ایک حرف کا بنانا، حرفوں کو ہاہم جوڑ کر لفظ بنانا وغیرہ سب شامل ہے۔ایک ماہر خطاط کا کام ہے کہ وہ ہر قتم کی ترکیب میں مہارت رکھتا ہو۔

ا جزاء کو جوڑ کر حروف مفرد اس انداز ہے بنانا کہ قواعد کتابت کا پورا بورا اتباع ہو۔ سطح اور دور میں قوت اور ضعف کا پوراخیال رکھا جائے۔ مثلاً ق، ل۔

٢- پير مفروحزوف كوجوژ كرلفظ اور كلمه بنانا\_ جيسے قلم، مشعل،

r پھر الفاظ اور کلمات کو ہاہم ملا کر لکھنا۔ جس ہے ایک فقرہ بن جائے، جیسے، ''خوش نو کی ایک اسلامی فن ہے۔''

سم۔ الفاظ اور کلمات کا مرکب اگر اشعار ہوں تو پھر مصرعوں کے لکھنے کے پچھ خاص قواعد ہیں۔ مثلًا

الف: وومصرعول كے در ميان تھوڑاسا فاصلہ ر كھناضروري ہے۔

ب: كشش مصرع كے آغاز ميں خوبصورت نظر نہيں آتی البتہ در ميان ميں يا آخر ميں ہو تو مضائقہ نہيں۔

ے: اگر مصرعوں کو اوپر نیچے لکھنا ہو تو خوبی اس میں ہے کہ مصرعوں میں آمدہ کشش ایک ہی سیدھ میں آنی چاہئے۔ یہ ہاتیں خوش نولیں کے حسن سلقہ اور دیدہ دری پر منحصر ہیں۔

#### ۲۔ کری

کری کا مطلب ہے ہے کہ حروف کو اپنی جگہ نشست پر بٹھانا بعض حروف مدوالے ہیں وہ سطح پر آتے ہیں۔ بعض دوسرے حروف دائرہ والے ہیں وہ سطح ہیں۔ وہ سطح سے دوسرے حروف دائرہ والے ہیں وہ سطح سے نیچے اتر جاتے ہیں، بعض دوسرے حروف کشش اور مرکز رکھتے ہیں۔ وہ سطح سے اوپر جاتے ہیں۔ اب ایک ماہر خطاط کا کام ہیہ ہے کہ وہ ان کے اندر یکسانیت اور موزونیت ہر قرار رکھے۔ دائرے تمام ایک خط کے اندر ہوں، جب ان تمام جزئیات کا اہتمام کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ حروف کی کری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

مصرعوں کی کری بھی ای طرح ہوتی ہے۔ مصرع آمدہ تمام مدات اور دائروں کو ایک سیدھ میں لکھا جاتا ہے۔ کسی حرف کا اوپر سے نینچے اتر آناعیب ہے۔ یہ نقص میں شار ہوتا ہے۔ البتہ بعض دفعہ ینچے والے حروف اوپر جاسکتے ہیں۔ یہ نقص نہیں ہے، عام طور پر قوی حروف د، و، ر، کو دائروں کے اوپر لکھنا بھلا نظر آتا ہے، بعض مرتبہ اگر جگہ ہو تو چھوٹے حرف کو بڑے حرف کو برے حرف کی گود میں یا پیٹ میں بھی بٹھا دیتے ہیں۔ مصرعے لکھتے وقت تناسب کو پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔

#### سو۔ تناسب

تناسب کا مطلب سے ہے کہ حروف کی ساخت، طول، جم میں باہم صیح نسبت قائم رہنی چاہئے۔ ایسانہ ہو کہ ایک حرف یا ایک جز حرف یاایک جز قاعدے سے بڑا بنا ہوا ہواور دوسر اجز چھوٹا۔ یہ ایساہی ہے کہ ایک شخص کی ایک آئکھ بڑی ہواور دوسر می چھوٹی، اس کی بدنمائی ظاہر ہے۔

#### ہے۔ قوت

توت سے مراد کاتب کے ہاتھ کی قوت اور زور ہے، مطلب سے ہے کہ خواہ حرف کا آغاز ہویاا ختتام، کاتب کا زور قلم ہر میگہ اور عال میں بکیاں ہو۔

#### ۵۔ ضعف

ضعف کمزوری کو کہتے ہیں۔ بعض حروف کے آغاز سے اور اختیام سے ظاہر ہو تا ہے کہ کاتب کا قلم ضعف کا شکار ہو گیا۔ بلاشک باریک خط باریک ہی ہو گر مدہم نہ ہو جو کمزوری کی علامت ہے۔ خط نتعلیق میں دائرے کا آخری حصہ باریک ہو تا ہے اس کو خاص اختیاط سے بنایا جاتا ہے۔ اس کو نوک بلک درست کرنا کہتے ہیں۔ یہاں کا تب کے قلم کا زور اور کمزوری دونوں ظاہر ہو جاتے ہیں۔

## -Y

کری کے وسط میں ایک خط فرض کر لیا جاتا ہے۔ اس پر عموماً حروف مد لکھے جاتے ہیں۔ اس خط کو سطح کہتے ہیں۔ ان حروف کو سطح دار حروف کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ بیہ صرف سطح کے اوپر لکھے جاتے ہیں۔

#### 199 -4

حرف کے دائرے کو یعنی لٹکتے ہوئے پیٹ کو دور کہتے ہیں۔ یہ دور خط سطح سے نیچے لکھا جا تا ہے۔

ابن مقلہ نے سطح ہے اوپر آنے والے حروف کے لئے پیانہ الف مقرر کیا ہے اور سطح ہے نیچے دور کے لئے گو کا پیانہ مقرر کیا ہے۔ خط ننخ میں الف کا طول چار قط ہے اور گ کا طول دو قط۔ اس طرح حروف کی ساخت کا پیانہ چھ قط مقرر ہوئے نہ مقرر کیا ہے۔ خط ننخ میں الف کا طول چار قط ہے اور گ کا طول دو قط۔ اس طرح حروف کی ساخت کا پیانہ جھ قط مقرر کیا ہے۔ بعد میں آنے والے تمام خطاطوں نے یہ پیانہ تسلیم کرلیا ہے۔ اب خواہ نستعلی کی بات ہویار قاع یا شکتہ کی پیانہ ہر حال میں یہ چھ قط رہتا ہے۔ البتہ سطح اور دور میں کی یا بیشی ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سطح ادانگ اور دور می دانگ

ہے۔اس کا مطلب بھی یہی پیانہ ہے۔

٨\_ صعود

صعود چڑھنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں جب کاتب قلم کو پنچے سے اوپر کی طرف لے جاتا ہے تو اس کو صعود کہتے میں۔ جیسے "بابا" لکھتے وقت الف مایا جاتا ہے۔

#### ٩۔ نزول

نزول مع اترنے کو کہتے ہیں، جب کا تب کا قلم اوپرے معے اتر تاہے تواس کو نزول کہتے ہیں جیسے جم،

#### ۱۰۔ اصول

مندر جہ بالا تو امور حروف کی سافت اور الفاظ کی ہناوٹ کے لئے بمز لہ جم کے ہیں۔ گویاان امورے حروف کا اور لفظوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، لیکن ڈھانچہ خواہ کتنا ہی احجہ اس جس روح نہ ہو دو بے کار ہے۔ یہاں اصول سے وہ خاص کیفیت مر او ہے جو ایک ماہر خطاط کے تلم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سے اس کی تحریر میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خاص کیفیت نہ ہو تو ہر لفظ حروف کا بے جان ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ پھر ان میں کوئی جاذبیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیفیت طبع سلیم کے اندر مشق اور ذوق سے پیدا ہو جاتی ہے۔

#### اا\_ صفا

فن کار کے خط میں ایک عرصے کی مثق کے بعد ایک خاص انداز کی صفائی پیدا ہو جاتی ہے جو آ کھوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔

#### ۱۲ شان

جس طرح ایک آدمی کے لئے صحت مند ہونا خوب ہے لیکن اگر صحت کے ساتھ حسن صورت بھی ہو تو پھر کیا کہنا میہ توسونے پر سہا گہ ہے۔ای طرح ایک قلم کارکی تحریر میں اصول بھی ہے، صفائی بھی ہے۔اگر اس میں جاذبیت کی خاص شان اور خاص ادا ہو تو پھر کیابات ہے۔ تب ہی در حقیقت وہ ماہر اور ممتاز قلہ کار بنتا ہے۔اس کو شان اور ادا کہتے ہیں۔

# صنائع بدائع

جس طرح اچھاشعر سامع نواز ہو تاہے، ای طرح اچھا خط باصرہ نواز ہو تاہے۔ جس طرح شعر سن کر صاحب ذوق لوگ و جد میں آ جاتے ہیں اور سر دھننے لگتے ہیں۔ اسی طرح حسن خط کو دیکھ کر صاحب ذوق مسرور و نشاط انداز ہوتے ہیں۔ آج بھی ذوق سلیم سے بہرہ ورافراد حسین تح نیاور خوشخط کہا ہوں سے مشاق نظر آتے ہیں۔

شعر کی خوبیاں اور جاذبیتیں بیان کرنے کے لئے ماہر فن نقادوں نے کتابیں تصنیف کر ڈالی ہیں۔ جس میں شعر کی ایک ایک خوبی کھول کر بیان کر دی ہے جن کو پڑھ کر مبتدی بھی صاحب نظر بن جاتے ہیں۔ پھر ان کی زبان بھی شعر کی تحریف میں گویا ہو جاتی ہے۔

مگرافسوس حسن تحریراور حسن خط کا معاملہ اپیا نہیں ہے۔اشعار کی خوبیاں بیان کرنے والے شعراء کے تذکرے تو بے شار ہیں، لیکن خطاطوں اور خوشنویسوں کے تذکرے ناپید ہیں۔ صرف تذکرہ خوشنویسان از غلام محمد وہلوی ہمارے ملک میں موجود ہے۔ اس میں بھی خطاطوں کے حالات جمع کرنے کی طرف زیادہ توجہ ہے، خط کی خوبیاں بیان کرنے کی طرف مطلق توجہ نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ فطری ذوق جمالیات سے بہرہ ورافراد کی خوبصورت تحر می کود کھتے ہیں، تواس کی تعریف کرتے ہیں۔ عام طور پر زبان سے یہ جملے اداکرتے ہیں۔ واودان کہا خوب ہے۔ موتی پروو جم ہیں۔ واہ کیا ذور تلم ہے مگر اس سے آگے کوئی فنی بات وہ نہیں بتا سکتے۔ اس لئے ذیل میں حسن محریر اور حسن خط کی چند فنی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔

## الزوم مالايلزم

شعر کی ایک خوبی لزوم مالایلزم کہلاتی ہے۔ عام طور پر شعر کے لئے ایک تافید کافی ہوتا ہے مگر بعض قادر الکلام شاعر ازخود اپنے اوپر وو لک تین قافیے لازم کر لیتے ہیں۔ اس سے ان کی قدرت بیان کا اظہار ہوتا ہے اور شعر کے لئے مزید حسن ہے ۔

> وه تکیلی ادائی دهیان میں بیں وه سریلی صدائی کان میں بیں

اس شعر میں محیلی، ادائیں اور دھیان تین قافیے ہیں۔ان کے مقابلے میں سریلی صدائیں اور کان تین قافیے ہیں۔ یہی صنعت ماہر خطاط تحریر میں بھی پیش کرتے ہیں۔ پیش نظرہ ہے



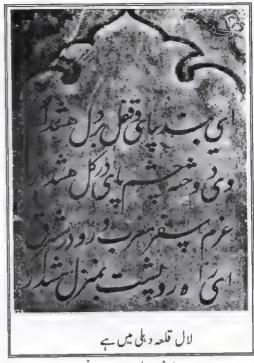

ا۔ یہاں خوش نولیس پر لازم نہیں تھا کہ وہ ہر مقرعہ میں ایک کشش ضرور لاتا گر حسن آفرینی کے لئے دو کشش لایا ہے۔

> بيند سنر پشت پشت

ا۔ دوسری خوبی میہ ہے کہ نقطوں کی ہم آ ہنگی نے حسن کتابت میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ تین تین نقطے عجب منظر پیش کر رہے ہیں۔ لفظ سفر کے پنچ کا تب نے تین نقطے زائد لکھ دیۓ ہیں، محض حسن آ فرین کے لئے۔ اس طرح نقطوں کے ذریعے خوبصور تی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

س۔ تیسری خوبی دائروں کی ہے۔ شعر کی ایک صنعت سافۃ الاعداد کہلاتی ہے۔ جس میں اشعار کے اندر گنتی لائی جاتی ہے۔ اس وصلی میں کا تب دائروں کو گنتی کے حساب سے لایا ہے۔ مصرعہ اول میں چار دائرے ہیں۔ مصرعہ ثانی میں تین دائرے ہیں۔ مصرعہ سوئم میں ایک دائرہ اور مصرعہ چہارم میں دودائرے ہیں۔ سوم اور چہارم میں ایک اور دودائرے ہیں۔ سوم اور چہارم میں ایک اور دودائرے ہیں۔ سوم اور چہارم میں ایک اور دودائرے ہیں گویا کا تب نے صنعت تصاد بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

علاوہ ازیں دائروں کے دور اور دامن کی ہم آ جنگی، الفاظ کی کر می اور نشست، کا تب کا زور قلم اور شان خط، ان تمام ہا توں نے مل کر اس وصلی میں ایک خاص حسن بیدا کر دیا ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ بے ساختہ اس کی تعریف کر تا ہے۔ خواہ وہ خوبصورتی کی وجوہات اور جاذبیت کے اسباب بیان نہ کر سکے۔

پیش نظرہے وصلی نمبر ۵۲، صحفه مخوش نویسان،

ا\_ لزوم مالا ملزم

خوش نولیں نے ہر مصرعہ میں ایک مداور ایک دائرے کا التزام کیا ہے۔ مدکومد کے مقابلے پر لایا ہے اور کرسی کو کرسی کے وصلی میں دککشی پیدا کر دی ہے۔

- ۲\_ مصرع اول اور دوئم میں دائروں کو ایک سیدھ میں اوپرینچے لکھاہے۔ مصرع سوئم اور چہار م میں دائروں کو سمت مخالف میں لایا ہے۔ شاعری میں اس کو صنعت عکس و طر د کہتے ہیں –
- س۔ مصرع اول اور سوئم میں ایک ایک میم ہے اور دوئم اور چہار م میں دو دو میم ہیں۔ ان میموں کی کیسانیت نے واکشی میں اضافہ کر دیا ہے۔
- سم مصرعوں کے اندر مرکزوں کا التزام مختلف انداز پر کیا گیا ہے۔ سوئم میں ایک، دوئم میں دو، اوّل میں تین اور چہار م میں چار مرکز آئے ہیں۔اس طرح سیاقۃ الاعداد کی صنعت کا اظہار کیا ہے۔
- یہاں کوئی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس رباعی میں انفاق سے ایسے الفاظ آگئے ہیں، جن میں مرکزوں کا اس طرح سے
  اہتمام کیا جاسکا۔ یہ بات ٹھیک ہے گر کیاخوش نولیس کی اس بصیرت سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنے فنی
  کمال کے لئے ایس رباعی کو منتخب کیا۔ اس لئے بہر کیف خوش نولیس قابل داد ہے۔
- ان منائع بدائع کے علاوہ حروف کے جوڑ بند نہایت با قاعدہ، حسین اور مضبوط ہیں۔ ان تمام امور کی وجہ سے اس وصلی میں ایک خاص نوعیت کی د ککشی اور حسن پیدا ہو گیا ہے۔ آنکھ اس سے لطف حاصل کرتی ہے اور ذوق اس سے حظ حاصل کرتا ہے۔

ای نمونے پر دوسر ی وصلیوں کی د ککشی اور جاذبیت کافنی تجزید کیا جاسکتا ہے۔ افسوس کمپیوٹر کتابت میں فن خوشخطی کی خوبیاں کماهمبابیان نہیں کی جاستیں۔

0000000000000000





## ۲۲۰۰۰

## مسلمانوں میں فن خطاطی کی قدر و منزلت

تین ہزار قبل مسیح سے دنیا میں بسنے والی بعض اقوام فن کتابت سے واقف ہیں۔ آخ دنیا میں صد ہاز بانیں ہیں اور کتابت کے لئے بیسیوں رسم الخط رائج ہیں۔ بعض خط بڑے قدیم ہیں۔ ہر قوم کو اپنار سم الخط بڑا عزیز ہے مگریہ ایک حقیقت ہے کہ یہ تمام رسم الخط محض کتابت کا ایک ذریعہ ہیں۔ اس سے زائد کچھ نہیں۔

یہ شرف اور یہ فخر عربوں کو اور مسلمان اقوام کو حاصل ہے کہ انہوں نے عربی رسم الخط کو کتابت کے درجے سے آگے بڑھادیا۔ اس کو خوشنولی اور خطاطی کے مرحلے میں داخل کر دیا۔ مسلمان فن کاروں نے عربی خط لکھنے کے کئی طریقے اختراع کئے۔(۱) انہوں نے حسن و کمال، رعنائی و لطافت، جمال و دلربائی کے وہ نمونے چیش کئے ہیں جن کو دکھیے کر آج بھی لوگ دوسری لوگ جیں۔ مسلمانوں کی فن کارانہ خطاطی کے نمونے حسن آرائی اور زیبانگاری کے میدان میں لا ٹائی ہیں۔ دنیا کی دوسری کوئی قوم اس میدان میں ان کی حریف نہیں ہے۔

### 🖒 تقدس واحترام

مسلمانوں میں اوّل روز سے فن کتابت کو تقدی واحرّام کا درجہ حاصل رہا ہے۔ کتابت میں مشغول شخص نقلی عبادت کے برابر ثوّاب کا حقد ارسمجھا جاتا ہے۔ قر آن مجید میں کتابت کی جانب ترغیب دلائی گئی ہے۔ ا۔ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْدِ مِنْ بَعْدِ الذِّحْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَوِثُهَا عِبَادِى الصَّالِحُونَ - (۱) "اور زبور میں نقیحت کے بعد ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے دارث ہمارے نیک بندے ہول گے۔"

ا۔ عرب فن کاروں نے عربی خط لکھنے کے لئے ۸۰ سے زائد قلم اختراع کئے ہیں۔ ڈاکٹر صلاح الدین منجد مقدمہ برجامع محاس، از طبّی، طبع بیروت، ۱۹۲۲ء ت۔ ۲۔ سور ءَانبیاء، آیت ۱۰۵،

```
٢ وليكتب بينكم كاتب بالعدل (١)
```

"فریقین کے در میان انصاف کے ساتھ ایک شخص د ستادیز لکھے۔"

٣ ـ ن - وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٥ (٢)

"ن- قتم ہے قلم کی اور اس چیز کی جے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔" احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتابت کی ترغیب ولا کی ہے۔

ا قيدوا العلم بالكتابة (٣)

"علم کو تحریر کے ذریعے قلمبند کر ہو۔"

۲۔ اذکتبت فضح قلمك على اذنك فانه اذكرلك- (٣) "جب تم بم الله لكھوتو سين كر دندائے واضح لكھو-"

سر اذا كتبت بسم الله الرحمٰن الرحيم فبين السين فيه - (۵)
"جب تم بم الله الرحن الرحيم لكهو توسين كوواضح كرك لكهو".

٣- حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كا قول ہے۔

"بہترین خط وہ ہے جو واضح ہو اور جو خط واضح ہو گا وہ خوبصورت ہو گا۔"(٢)

۵۔ حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا ہے یاان کی طرف منسوب ہے کہ!

علموا اولادكم الكتابة

"اپنی اولا د کو فن کتابت سکھاؤ"

۲۔ علیکم بحسن الخط فانه من مفاتیح الرزق
 ۳۰ شن خط اختیار کرویہ رزق کی گنجی ہے۔"

ے۔ حسن بن وہب نے خوبصورت تح ریکو دیکھ کر فرمایا۔

" یہ نگاہوں کو فریفتہ کرنے والی سیر گاہ ہے۔ یہ ایک باغ ہے مسرت آمیز الفاظ کا۔"( ے )

ملیقه مامون کا قول ہے!

"خط علم كاباغ ب، عقل كام كزب، حكت كي شاخ ب اوربيان كاويباچه ب-"(٨)

ا سور و بقر و، آیت ۲۸۱، ۲ سور و قلم، آیت ا، سوتفییر قرطبی، خ ۱۰/ص ۲۰۹، ۱۰ سار فی تاریخد، خ2/ص ۵۲، ۵-البدایه ٔ والنبایه ، ابن کثیر ، دارالفکر، خ ۱۰/ص ۱۹۵، ۲ سعم الکتابت ، ابو حیان توحیدی ، اردوتر جمه ، ص ۱۸، ۷ سعم الکتابت ، اردوتر جمه ، ص ۱۹، ۸ سعلم الکتابت ، اردوتر جمه ، ص ۲۱،

```
9_ مامون کے کاتب احد بن بوسف کاتب کا قول ہے!
```

" حسین عور توں کے رخساروں پر آنسو کے قطرے اتنے خوبصورت نظر نہیں آتے جینے کہ کاغذ کے صفحات پر قلم کے آنسو خوبصورت نظر آتے ہیں۔"(۱)

ا۔ جعفر بن یجیٰ بر کمی کا قول ہے!

الخط خيط الحكمة ينطم فيه منشورهاو يفضل فيها شذورها - (٢)

'' خط حکمت کا دھا گہ ہے جس میں حکمت کے بگھرے ہوئے موتی پروئے جاتے ہیں، جس میں زرین دانے متاز رہتے ہیں۔''

. استعمل بن صبیح التقی کا قول ہے۔

"مر دوں کی عقل ان کے قلم کی نوک کے پنچے ہوتی ہے۔" (۳)

لینی مر دوں کی فراست ان کی تحریر ادر حسن خطے ظاہر ہوتی ہے۔

مسلمانوں میں اور بھی بہت ہے اقوال ضرب الامثال کی حد تک مقبول ہیں، مثلا!

الخط نصف العلم – " دُط نَصف عَلَم ہے۔"

الخط رياض العلم - "خط علم كاچنتان --"

الخط حِلية الكاتب - "خط كاتب كازيور -- "

القلم سفير العقل - "قلم عقل كاسفير --"

حسن الخط للفقير مال وللامير جمال وللغني كمال

"خوبصورت خط فقیر کے لئے ذریعہ روزگار ہے۔ امیر کے لئے حسن وخوبی ہے اور مالدار کے لئے ہنر اور کمال ہے۔ "(۴)

## الله قدردانی

ند کورہ بالاا توال اور آراء ہے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور آپ علیقیے کے بعد آپ علیقی کے جانشین صحابہ کرامؓ نے شخسین خط اور تجوید خط کی طرف توجہ دی ہے۔ پھر ہر دور میں خلفاء اور امراء اس کی ہمت افزائی کرتے رہے اور مسلمان قلمکاروں کی قدر افزائی کرتے رہے۔ فن جمالیات میں قدر دانی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوسری جانب قرآن مجید سے محبت، احترام اور عظمت نے مسلمان علاء اور فضلاء کو اس امر پر ترغیب دی کہ وہ اپنی محبت کے اظہار کے لئے بہتر ہے بہتر اور خوبصورت ہے خوبصورت خط میں قر آن مجید لکھ کر پیش کریں۔اس جذب ہے رسم الخط اور فن خطاطی نے حیرت انگیز ترقی کی۔

مسلمان فن کار صرف تح ریس خوبصورت نہیں لکھتے تھے بلکہ روشنائی، جدولیس، نقش و نگار نہایت خوبصورت بناتے تھے۔ سونے کے پانی سے لکھتے تھے۔ جس کو مطلا اور فد بہب کہتے تھے۔ ای طرح کتابوں کی جلدیں نبایت خوبصورت، جاذب نظر اور طلا کار بناتے تھے۔ اندلس میں صلیمیوں نے کتب خانوں کو نذر آ تش کیا اور تا تاریوں نے بغد او کے کتب خانوں میں آگ لگا دی۔ اس وقت منقش اور مطلا نسخ جل رہے تھے اور ان کا سونا پھل کر بہہ رہا تھا۔ کتابوں کے جلانے اور سونے کے تجھنے کا واقعہ مورخ بمیر جافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔

خطاطی کے ان نادر نمونوں کی رعنائی اور لطافت کے قدر دان صرف مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ رومی و نیامیں بھی ان کی قدر و منز لت اسی طرح ہے تھی۔

خلیفہ مامون عمامی کے زمانے میں مسلمانوں کارومیوں کے ساتھ ایک صلح نامہ ہوا تھا۔ اس کو مشہور کا تب احمہ بن الی خالد نے لکھا تھا۔ قیصر روم کووہ تحریر اس قدر پہند تھی کہ وہ اس کو اسباب زینت کے طور پر تہوار کے موقع پر نکال تھا اور اس کی نمائش کرتا تھا۔ (۱) ایک ایساہی صلح نامہ مشہور خطاط کبیر ابن مقلہ نے لکھا تھا۔ اس کو بھی شاہ روم خاص خاص موقعوں پر نمائش کے لئے چیش کرتا تھا۔ (۲)

قرون و سطیٰ میں اہل یورپ بھی عربی خط کی رعنائی ہے بے صد متاثر تھے۔ اپنی مذہبی عبادت گاہوں میں آرائش کے طور یر عرلی خط میں تحریر لکھتے تھے۔

کلیسائے اعظم سینٹ پیٹر روما کے دروازوں پر عربی خط میں آیات کندہ ہیں۔ (۳)

عربی خط سے تزنمین و آرائش کی تحریر نے انگلتان اور فرانس میں بھی نفوذ کیا۔ کلیسا کی محرابوں اور طافخوں میں عربی تحریر لکھتے تھے۔ حتی کہ وسٹ منسٹر اے بے West Minister Abey کے کلیسا میں بھی ایک تحریریں موجود ہیں۔ (م) انگلتان کے ایک بادشاہ اوفا Offa (۵۲-۹۹۷ھ) نے تواپٹا سکہ بھی عربی طریقے پر مسکوک کرایا تھے۔ جس پر ایک جانب کلمہ کندہ تھا۔ آئر لینڈ میں ایک صلیب موجود ہے جس پر خط کوفی میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ (۵) مسلمان معاشرے

ا۔ علم الکتابت، ابوحیان توحیدی، ۱۳ سمھ، مترجم ص ۱۵، لا بور ۱۹۹۱ء، ۳۰ الصوالی اور تقلبی نے اس واقع کا ذکر کیا ہے۔ ابوحیان توحیدی، ص ۱۵،

<sup>3-</sup> History of the Moorish Empire, III. P.29, By S.P. Scott.

<sup>4-</sup> Lagacy of Islam. P. 178, By Arnold Others.

Lagacy of Islam P. 114, -0

باد شاہ او فی مسلمان ہو گیا تھا۔اس کا نام ظاہر کر رہا ہے کہ وہ و فاتھا۔ اس کو در بار یوں نے اس جرم میں مار ڈالا تھا۔ سلیم،

میں اور ہر سلطنت میں خطاطی کی قدر دانی عوام اور حکمر ان دونوں کرتے تھے۔ خطاطوں اور کا تبوں کو دربار میں ملازم رکھ کر ان کے خوبصورت کتابیں لکھوائی جاتی تھیں۔ سلطان بایسنفر مرزائے دربار میں ۴۰ کا تب ملازم تھے۔ سلطان بنی عمار طرابلس افریقہ کے دربار میں ۱۸۰ کا تب ملازم تھے۔ یہ چھوٹی می ریاست تھی، جو ۵۰۲ھ تک قائم تھی۔ ہندوستان میں مرزا عبدالرجیم خاں خاناں کے دربارے کتنے کا تب وابستہ تھے۔ ان کا حال تو معلوم نہیں ہے۔ البتہ ان سب کی ماہانہ شخواہ چار ہر ار روبیہ بنتی تھی جو ہر ماہ خان خاناں ان کا تبول کو اداکر تا تھا۔

بعض کاتب غیر معمولی طور پر زود نولیں ہوتے تھے۔ یکیٰ بن عدی کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک دن میں سو صفحات کی کتابت خوش خط طریقے پر کر سکتا تھا۔ معروف شیر ازی اس سلسلے میں بڑاصا حب کمال تھا۔ وہ سطان احمد جرائز بغداد کے دربارے وابستہ تھا۔ پھر وہاں سے شیر از میں سلطان سکندر کے پاس آگیا تھا۔ سکندر نے اس پر شرط ما ندکی تھی کہ روزانہ پانچ سوبیت لکھا کرے گا۔ ایک مدت تک ای طرح لکھتار ہا۔ ایک بار عمد آبچھ نہ لکھا۔ شہزادہ سکندر نے تکم دیا کہ یا تو پندرہ سو بیت شام تک لکھ کر و و روزہ شخواہ نہیں ملے گی۔ مواہ نامعروف نے شاگر ووں ہے کہا کہ وہ قلم بناکر دیتے جائیں اور انہوں نے خوش خط سکھنا شروع کیا۔ دن چھینے سے پہلے پندرہ سوابیات لکھ کر شنز ادہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ (۱)

مولانا میسی نمیثا پوری کا واقعہ بڑا مجیب ہے۔ ایک مرتبہ شنر ادو علاؤالدین ابن بایسنغر مرزا کے پاس مشہد چلا گیا تھا۔ مشہد میں جنگ ہور ہی تھی۔ ڈھول نقارے فوجی باج نجر ہے تھے۔ خون ریز جنگ ہور ہی تھی۔ ادھر مولانا پر شعر گوئی کا جذبہ طاری تھا۔ اشعار نازل ہور ہے تھے، چو ہیں گھنٹے مسلسل نہ سوئے نہ کھانا کھایا۔ شعر کہتے رہے اور خوش خط لکھتے رہے۔ اس طرح دو ہز اراشعار کہے اور ان کو خوش خط کھا۔ اس واقعے کے متعلق وہ خود کہتے ہیں ۔

> یک روز بدح شاه پاکیزه سرشت سیمی دو بزار بیت برگفت و نوشت(۲)

فن کاروں کی قدردانی اور اہمیت کا واقعہ شاہ اسمعیل صفوی کی زندگی میں ملتا ہے۔ صفویوں (ایران) اور عثانیوں (ترکی) کے در میان ۹۲۰ سے میں چالدران کے مقام پرایک زبردست جنگ ہوئی ہے۔ ایرانی لشکر میں جب شکست کے آثار نظر آنے گئے تو شاہ اسمعیل نے احتیاطی تدابیر کے طور پر سب سے پہلے جو اہم کام کیاوہ یہ تھا کہ بہزاد مصور اور شاہ محمود کا تب کسی د شوار گزار غار میں لے جاکر مخفی کر دیا تھا تا کہ ترک فاتحین ان دونوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شاہ کے دل میں کا تب اور ثقاش کی کس قدر اہمیت تھی۔

بہر کیف مسلمان معاشر ہے میں خطاطی ایک مقبول عام شوق تھا۔ امر اءادر نوابین کا تبول پر اور فن کے نادر نمونوں پر ہور لغ روپیہ صرف کرتے تھے۔ عماد حشی ہے جب شاہ عباس صفوی ناراض ہو گیا اور اپنی عطا کردہ رقم (ستر اشر فیاں) واپس مانگی تو میر عماد نے ستر اشعار قینچی ہے کاٹ کاٹ کر جدا کر دیئے۔ ایک شعر کو ایک اشر فی میں قدر دان شاگر دوں نے

خرید لیااور رقم جمع کر کے شاہ کو بھجوادی۔

لکھنؤ میں حافظ نور اللہ کی وصلیاں بھی ایک ایک اشر فی میں بکتی تھیں۔ خاتم الخطاطین امیر رضوی پنجہ کش مفرد حروف لکھ کراپنے پاس رکھ لیتا تھا، جو فقیر در پر آیااو پر ہالا خانہ ہے ایک حرف مکتوب اس کو پھینک دیا۔ قدر دان اس فقیر فور اُدہ حرف پانچ روپے میں خرید لیتے تھے۔ آج ہے ایک صدی قبل پانچ روپے کی قدر بہت زیادہ تھی۔

امراءاور نوابین سے لے کرعامۃ الناس کے کمروں اور اوطا قوں میں کتبے اور وصلیاں آویزاں ہوتی تھیں، جس طرح آج کل تصاویر اور فوٹو ایٹکانے کارواج ہے۔ کتبوں میں کوئی نہ کوئی اخلاقی نصیحت ہوتی تھی۔

## المح المحقق المحقق

مسلمانوں کے نزدیک حسن و جمال ہویا خیر و کمال سب ذات خداد ندی کی صفات کا ظہور ہے۔ اسلام نے شیبہ سازی اور صورت گری کی ممانعت کر کے اذبان کور فعت بخش دی۔ ان کے سامنے عالم معنویت کا در کھول دیا ہے۔ جہاں کہیں حسن و جمال نظر آ رہاہے وہاں دراصل صفات خداد ندی متشکل ہو رہی ہیں۔ خطاط کتابت کرتے وقت اشکال کی مادی صفات حسن و جمال کظارہ کررہا ہے۔ دہ عبادت میں مشغول ہے۔ کمال کا نظارہ کررہا ہے۔ نظارہ جمال حقیق سے حظ اندوز ہورہا ہے۔ وہ تقدیس حسن کررہا ہے۔ وہ عبادت میں مشغول ہے۔

علامہ ابوالفضل نے جہاں شاعر کو تلمیذر حمان لکھا ہے۔ وہاں خطاط کو کمتب علم لدنی کا فیض یافتہ لکھا ہے۔ گویا شاعری کی طرح خطاطی بھی توفیق ایزدی کا فیضان ہے۔ مسلمانوں کے یہاں کتابت محض نقالی نہیں ہے۔ نام و نمود و نمائش ذات نہیں ہے نہ لذت نفس ہے بلکہ خطاطی نظارہ حسن حقیق ہے۔ خطاطی قرب خداوندی ہے لذت اندوزی ہے۔ مسلمانوں میں کتابت بلا مقصد نمائش خطوط نہیں ہے۔ نہ تجریدی فن کاری ہے۔ خطاطی ان سے بلند تر سطح پر کار عبادت ہے۔ محویت نظارہ جمال ہے۔ بابا شاہ اصفہانی متوفی سمجھ نے اپنے رسالہ ''آ داب المشق'' (مخزونہ جامعہ بنجاب لا ہور) میں جمالیات کی اخلاقی اور روحانی قدروں کا ذکر کیا ہے۔ دیدہ قدروں کا ذکر کیا ہے۔ اس نے ذکر کیا ہے اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ صاحب کیف و مستی کا قلم لکھ رہا ہے۔ دیدہ ہوئی۔ و شنیرہ نہیں ہے۔ اس کے چندا قتباس ملاحظہ ہوں۔ (۱)

## المابد حقق المابد حقق

ایں فقیر سے بحسب اتفاق بمطالعہ خط کننخ تعلیق مشغول بود و بخستی ہے انوار جمال شاہر حقیقی را تماشائے خط پیمود-

'' یہ فقیر حسن اتفاق سے خط نستعلیق کے مطالعہ میں مشغول تھا گویا مطالعہ خط کے دوران شاہد حقیقی کے جمال کے انوار کی تلاش و جبتو میں سر گرداں تھا۔''

ا ـ مقالات مولوی محمد شفیع، جلد اول، ص ۲۴۷، مجلس تر تی ادب، لا بور ۱۹۲۷ء،

#### كسب صفات حميده

کاتب باید که از صفات ذمیمه بعکلی منحرف گردد و کسب صفات حمیده کند تا آثار انوارای صفات مبارک از چره شامد خطش سر زند و مرغوب طبع ارباب ہوش افتد"کاتب کے لئے ضروری ہے کہ بری صفات ہے اجتناب کلی اختیار کرے اور اچھی صفات اپنے
اندر پیدا کرے تاکہ اچھی صفات کا نور اس کی تحریر کے چبرے سے ظاہر ہو اور ہوشمند لوگوں کو
پیندیدہ نظر آئے۔"

اس سلیلے میں سلطان علی مشہدی کا شعر ہے۔ خط نوشتن شعار یاکان است

مرزه گشتن نه کار پاکان است

#### الله تصفيه قلب

آل۔ صفائے خط حالتے است کہ طبع رامسرور ومروح می سازد و چشم رانورانی می کند۔ وب تصفیہ قلب مخصیل آن نتواں کرد۔ چنانکہ مولاناروم فرمودہ اند۔

ك صفائ خط از صفائ دل

" یہ۔ صفائے خط۔ وہ کیفیت ہے جو طبیعت کو فرحت اور سرور بخشی ہے۔ آٹکھیں نورانی بنادی ق ہے۔ قلب کی صفائی کے بغیر اس کیفیت کو حاصل کرناد شوار ہے جبیبا کہ مولاناروم فرماتے ہیں! " تحریر میں صفائی دل کی صفائی ہے پیدا ہوتی ہے۔"(1)

#### کے جذب ویے خودی

اماشان و آن حالتے است که چون در خط موجود شود کاتب از تماشائے آن مجذوب گردد۔ از خودی فارغ شود۔ وچوں قلم کاتب صاحب شان شود از لذات عالم مستغنی گشته روی دل بسوئے مشق کندوبے پر توانوار جمال شاہد حقیقی در نظرش جلوہ نماید-

ا علامہ اقبال نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے ۔

ہے رگ ساز میں رواں صاحبِ سازکا لہو

"شانِ خط وہ حالت ہے کہ جب وہ تحریر میں پیدا ہو جاتی ہے تو کا تب اس کو دیکھ کر مجذوب بن جاتا ہے اور بے خود ہو جاتا ہے۔ جب کا تب کا قلم صاحب شان بن جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اپنی مشق میں مشغول ہو کر شاہد حقیق کے جمال کے انوار کا نظارہ کرتا ہے۔ "

جو شخص بھی ان اقتباسات پر غور کرے گا اس پریہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ ان بزرگوں کے پیش نظر جمال خط سے جمال شاہد حقیقی کا مشاہدہ کرنا تھا۔ ان کا مطمع نظر نام و نمود، جمم و جسمانیت سے بلند و ار نع تھا۔ اپنی تحریر کے حسن کو دکھیے کروہ خود ہو جاتے تھے۔ ان پر جذب کی کیفیت طار کی ہو جاتی تھی۔ ان کی خطاطی ور حقیقت صفائے قلب و نظر کا ذریعہ تھی۔



## **٣۵**بل

# فن خطاطی پر متقد مین کی کتابیں

فن خطاطی ہے مسلمانوں کو اول روز ہے دلچپی رہی ہے۔ اس فن سے متعلق انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھیں۔ سے
کتابیں عموا دو قسم کی ہیں۔ ایک میں فن کی تعلیم دی گئی ہے۔ مبتد یوں کو خوش نو لیک سکھائی گئی ہے۔ دوسر می قسم وہ ہے جس
میں فن پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے مختلف نمو نے جمع کے گئے ہیں۔ فن کاروں اور خطاطوں کے حالات جمع کئے گئے ہیں۔ ان
کے حسن و فتح ہے بحث کی گئی ہے۔ ایسی تمام کتابوں کا ذیل میں ہم تذکرہ کرتے ہیں تاکہ آج ناوا قفیت اور ناقدر می کے زمانے
میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ انقلابات سلطنت اور حکومت کے باوجود اس فن شریف کی مقبولیت میں بھی کی نہیں آئی۔ ہر دور
میں اس فن کی تحسین اور تشریخ کرنے والے مصنفین بیدا ہوتے رہے ہیں۔ اپنے ذوق اور دلچیں کی یاد گار کتابوں کی صورت
میں وہ آئے والی نسلوں کے لئے چھوڑ گئے ہیں۔

# الله عربي كتب الله

#### تيسري صدي ججري:

| (praa-1a9) | عمروبن بحرالجاحظ   | رسالة في مدح الكتاب، | -  |
|------------|--------------------|----------------------|----|
|            | عمرو بن بحر الجاحظ | رسالة في ذم الكتاب،  | ٦. |
|            | عمروبن بحرالجاحظ   | رسالة في القلم،      | س  |

٣ رسالة في الوراقه، عمروبن بحرالجاحظ

۵ رسالة في الكتابة والخط، الوالعباس احد بن محمد بن ثوابة

#### چو تھی صدی ہجری

- ٧- سوق المستهام الى معرفة رموز الاقلام، تايف ابو بكر على بن احمد بن وشيه نبطى متوفى ٣٢٢ هم موجود برئش ميوزيم لندن نمبر 440H17 نسخه مكتوبه ٢٢ اله مستشر قين في اس خطى مدد سے قديم مصرى خط پرها ہے۔
  - -- تحفه رامق، اسحاق بن ابراتیم تمیمی، مؤدب خلیفه مقتدر بالله، (۳۲۰-۲۹۵ ) قلمی\_
- ۸ اصناف الکتاب، ابو علی محمد بن مقله وزیر متوفی ۲۸ سوچ، قلمی موجود کتب خانه عام، رباط، مراکش، نمبر ۱۷۲۳،
  - ۹ رساله ميزان الخط، محمد بن مقله وزير، قلمي موجود مكتبه العطار بن، تونس،
  - احسر وسالة في علم الخط والقلم، محمد بن مقله وزير، قلمي موجود فزائة الكتب قابره، مصر،
- اا- عمدة الكتاب و عدة ذوى الالباب، تاليف امير معز بن بادليس (٣٦٥ -٣٣١ه) قلم، كتب فانه وطنى، تونس،
  - ۱۲- ۱دب الكاتب، ابو بكر محد بن يكي صولي كور كاني ٢ ٣ ١٠٠٠ ١٠
  - ۱۳ الکتاب، ابوعبدالله بن جعفر مشهور به ابن در ستوید، سائی (۲۵۸-۲۳۸ه)
  - س- استاب الفهرست، محمد ابن اسحال ابن نديم ٨ سه مطبوعه جرمنی ا ١٨ او قامر ه ٨ ٣ اه ،
  - ۵۱ رسالة في الكتابت المنسوبه، للمجريطي ف ٩٨ س مجلِّد معمد الخطوط ١٣٣١ من ١٢٣ ما ما ١٣٥٠

### یا نچویں صدی ہجری

- ۱۲- قصيدة الرائيه في قواعد المخط، تاليف الى الحن على بن بلال معروف بابن بواب (۱۳سم ) طبع مجمع على بغداد ١٤٠ سام،
- علم الکتابت، ابوحیان علی بن محمد توحیدی ۴۱۴ هه بمعمر ۸۰ سال میں انتقال ہوا۔ امریکی مستشرق روزن تھال، نے
   آرٹ اسلامیکا میں ۱۹۱۸ء میں شائع کیا۔ اس کا عربی ترجمہ ابراہیم کیکرنی نے دمشق ہے ۱۹۵۱ء میں شائع کیا۔ اس کا اردو ترجمہ ڈاکٹر عبداللہ چفتائی نے لاہور ۱۹۲۹ء میں شائع کیا۔
  - ١٨ المحكم في نقط المصاحف، تاليف ابوعمر الداني ف ٣٣٨ ه طبع ومثل 2 ١ ساه،

#### چھٹی صدی ہجری

9- مشر العلوم و دواء الكلوم للعرب من الكلام، لنثوان حميري ف عام ۵۷ هـ ، طبع بريل لندن ١٩١٧ء ، خط مند اور حميري كابيان اس ميس ہے۔

#### ساتویں صدی

معالم الكتابة و مغانم الاصابة، عبد الرحمن القرشي ، طبع بير وت، ١٩١٢،

#### آ تھویں صدی

٢١ نفائس الفنون في عرائس العيون، تاليف محمد آملي الجهداولياء توسلطان محمد فدابنده (٣٠١-١١٥٥)

۲۲- العناية الربانية في الطريقة الشعبانيه (خط ثلث) زين الدين شعبان بن محمد در عبد ملك ظابر بوق (۸۲-۵۸۳)

#### نویں صدی

- ٢٣- صبح الاعشى في كتابة الانشاء، احمد بن على شهاب شافعي قلقشندى (٢٥٦-٨٢١ه) تاليف ١٨٥٨ه، طبع قابره ا
- ۲۳- تحفة اولى الالباب فى صناعة الخط و الكتاب، عبد الرحمٰن بن بوسف بن الصائغ (۲۱۵-۸۳۵) طبع تونس ١٩٦٤،

#### د سویں صدی ہجری

- حامع محاسن كتابة الكتاب و نزهة اولى الابصار والا لباب، تالف محمد بن حن طبى شافع ٩٠٨ه،
   مقدمه صلاح الدين المنجد، مصحح المالى ناحى، طبع بير وت ١٩٦٢ء،
  - ٢٦- طبقة الخطاطين، عبدالرحمٰن السيوطي، ٩١١هه،

#### چود هویں صدی

٢٥- رسالة اليقين في معرفة بعض انوع الخطوط و الخطاطين، التاد سباعي حيثي، ومثق ١٣٣٨ه،

- انتشار الخط العربي، استاد عبدالفتاح عباده، طبع ١٩١٥ء،
- ۲۹ تاریخ الخط العربی و آدابه، محمد طابر بن عبدالقادر کردی کی، طبع مصر ۱۳۵۸ ۱۹۳۹،
  - · ٣٠ مصور الخط العربي ناجي زين الدين مهندس، بغداد ١٣٨٨ه،
  - ا٣١- تحفة الحرمين في بدائع الخطوط العربي، محمد طام بن عبدالقادر كردى على ـ
    - ٣٠- فن الخط العربي، سيد ابراتيم خطاط مصرى،

# 

#### آ ٹھویں صدی ہجری

۳۳- رساله در قواعد ثلث، عبدالله صير افي معاصر سلطان اولجاء توخدابنده موجود در كتب رضويه مشهد، ايران،

#### نویں صدی ہجری

- ۳۳ رساله میر علی تبریزی(۸۵۰ هه)مر تبه دْا مَرْ محمد عبدالله چنتانی لا بور،۱۹۴۱ء
  - ۳۵ رساله خط، اصول شش قلم، میر محمد خوش مر دان، ۸۹۸ هـ

#### د سویں صدی ہجری

- ٣ ١ رسم الخط، منظوم مجنون بن محمودر فيقي تاليف ٩٠٩ه،
- ۳۸ خط و سواد، مجنون نے سلطان ابوالمظفر منصور بن سلطان حسین بایقر اکوپیش کیا اور پروفیسر مولوی محمد شفیع نے
   اور بیٹل کالج میگزین لاہور، فروری ۱۹۳۵ء میں شائع کیا۔
- ۳۹ صراط السطور (صراط الخط) از سلطان علی مشہدی ۱۹۲۱ء اس کا نسخہ بقلم میر عماد ارد بیل کے کتب
- خانے میں تھا۔ وہاں سے لینن گراڈ کے کتب خانے میں ۱۹۲۸ء میں پہنچ گیا۔ اس کا عکس روی مستشرقہ گالیناکا تی نواے ۱۹۵۷ء میں طبع کرادیا۔ اس کاار دوتر جمہ کلیم شمس اللہ قادری نے حیدر آباد دکن سے شائع کر دیا ہے۔
- ۰۶- مدار الخطوط از مير على بروى ف ٩٥١هـ، تاليف بخار ٩٣٦هـ، ال نے اپنے استاد كے رسالے صراط السطور كو بھى شامل كراليا ہے۔

- ا ۲۰ حالات بنرورال، دوست محمد بروی کتاب دار ۱۹۷۳ء، پیدوراصل ببرام مرزاصفوی کے مرقع کامقد مہ ہے۔ ڈاکٹر عبداللند چغتائی نے اس کو جدا کتابی شکل میں ۱۹۳۱ء میں لا بور سے شائع کرادیا ہے۔ فکری سلجو تی کا بل نے اس پر مزید حاشیہ چڑھایا اور خوش نویسان و ہنر مندان کے نام سے اس کو کا بل سے ۴۶سواش میں شائع کر دیا ہے۔
- ۳۴ ندکر احباب، از شیخ حسن متخلص به نثاری بخاری، تالیف ۳۷۴ هه، اس کاخوبصورت نسخه میرک بروی ۹۸۰ ه کا کلھا ہواذ خیر ہ نواب حبیب الرحمان خان مسلم یو نیور شی علی گڑھ میں موجود ہے، مطلا و مذہب ہے۔
  - ٣ سا ريحان نستعلق، مكتوب ٩٨٩ هه مصح ذا كثر محمد عبدالله چغتا كي، لا بهور ١٩٨١ء،
    - ۳۳ فوائد الخطوط، دروليش محمد بن دوست محمد بخارائي، قلمي ٩٩٥ ه
- ۳۵ آداب المثق، بابا شاہ اصفهانی ۹۹۲هـ، اس کتاب کا اصل نسخه پنجاب یو نیورسٹی لا ئبریری میں محفوظ ہے۔ اس کو مروفیسر مولوی محمد شفیع نے اور نیئل میگزین میں شائع کر دیا۔ (1)

#### گیار ہویں ، بار ہویں صدی

- ٣٦ تذكره خوش نوييال و نقاشال، گلتان بنر از قاضی احمد فتی، معاصر شاه عباس اوّل (٩٩٦ ١٠٣٨ هـ)
  - ۷۶- تذکره خط و خطاطان ، محمد صالح اصفهانی ۲ ۱۲ ااه ،
  - امتحان الفضواء، (تذكره الخطاطين) دو جلد، مير زاسنگاخ، مطبوعه، تهر ان ۱۹۹۱هه،
- ۳۹- احوال و آثار خوش نویبان نستعیق ، تین جلدی ڈاکٹر مہدی بیانی، استاد دانش گاہ تہر ان، (۱۳۳۵-۱۳۵۸) پیدائش ۱۳۲۹ه، وفات ۱۳۸۷ه-۳۳ سال تک دنیا بھر کے عجاب خانوں کی سیر کی تب یہ کتاب لکھی۔ فن کا زبر دست محقق اور نقاد۔
  - ۵۰ منا قب ہنروران، مصطفیٰ علی آفندی مطبع امیری قسطنطیہ ۱۹۲۷ء،
    - ۵۱ گلزار تواب، نفیس زاده ابراهیم آفندی ۱۹۳۹ء
    - ۵۲ دوچة الكتاب، محمد نجيب آفندي، تعير بتي، ١٩٣٢ء
    - ۵۳ میزان الخط علی وضع استاد السلف از مصطفی حکمی آفندی،
      - ۵۴ گلدسته رياض عرفان، سجلي عثماني،

#### کټ ترکیه

- ۵۵- تخذ سامی، ابوالنصر سام مرزا،
- ۵۲ منذ كره الخطاطين ، محمد يوسف لا تميجي ،
- ۵۵ دستور العمل خطاطان (ترکی) قلمی عزت علی یاشا ۲۱۱۱هه
- ۵۸ خط و خطاطان، میر زاحبیب آفندی ۱۳۲۹ ه طبع آستانه ۴ ۱۳۱۰
- 09- مجموعه خطوط عثاني، از خطاط محمد عزت معلم حسن خط اور مدرسه سلطاني انتنبول ٢ ٣٠ هـ
  - ٠٢٠ تخفة الخطاطين، سليمان متنقم زاده، طبع اشنبول ١٩٢٨ء
  - ٦١ سلسلة الخطاطين ، سليمان منتقم زاده ، طبع استنبول ١٩٩ه ١
- ۲۲ مقتاح الكتابات القديم، محمود مازيرين نعمان آفندي (۱۱ ۱۳۱ ۲۲ ۱۳۱۵) تر كې بخط لا طبني طبع استنبول ۲ ۱۹۴۲ء
- ۳۳- الخطاط البغدادی، علی بن ہلال المشہور بابن البواب، تالیف ڈاکٹر سہیل انور (ترکی، طبع انتیبول عربی ترجمہ محمد بہجت الاثر و عزیز سامی عراقی مع حاشہ و تحقیقات، شائع کر دہ مجمع علمی عراقی بغداد ۷۷ سارھ
  - ۲۴ مناقب ہنر ورای، مصطفیٰ علی آفندی، مطبع امیری، قشطنطنیہ ، ۱۹۲۲ء
    - ۲۵ گلزار نواب، نفیس زاده ابرائیم آفندی، ۱۹۳۹ء
    - ۲۷- دوجة الكتاب، محمد نجيب آفندي، نصير بتي ۱۹۳۳ء
    - ٦٤ ميزان الخط على وضع استاد السلف، از مصطفيٰ علمي آفندي،
      - ۲۸ گلدسته رياض عرفان، سجلي عثاني،

#### افغانستان

- ۳۹ گنجینه خطوط د را نغانشان ، محمد علی عطار جر وی ، ۳۵ ساره
- - ا - تذكره خطاطان مرات، آقامجمه على نعيمي، طبع كايل،
    - خطاطان و نقاشان ہرات، آقامحمہ علی تعیمی،
- سے تاریخ خط و نوشتہ ہائے کہن در افغانستان، بو ہاند عبد الحیٰ حبیبی، کابل ۵۰ ساھ
- ۳۷ خوشنوییان و هنر مندان ، دیباچه روست محمد هر وی، تعلیقات فکری سلجو تی ، کابل ۴ ۲ ساره ،

## كتب متعلق خطاطين پاك و ہند

- ۲۵ تکین اکبری، از علامه ابوالفضل، رائل ایشیانک سوسائی مر تب بلافمان، کلکته ۱۸۶۸ء
  - ۷- اقبال نامه جها تگیری، معتد خال بخشی،
  - مآثر رحیمی، عبدالباقی نهاد ندی، تالیف ۲۵ اه طبع لکھنؤ ۱۹۱۹
    - ۷۷- عمل صالح، محمد صالح کمبوه،
    - 9- مراة العالم، بخياور خال، تاليف ٨ ٧٠١، طبع لا بهور ٣ ١٩٣٠ء
      - ۸۰ خلاصة المكاتب، منشي سبحان رائے بٹالوي ۱۱۱ه،
  - ۱۱ تاریخ محمد شاہی عرف نادر الزمانی، خوشحال چند جیون رام کا نستیر ۱۵۴ احد،
    - ۸۲ مراة الاصلالح، آئتدرام مخلص ۱۱۵۸ه،
    - ۸۳ تخنة الكرام، مير على شير قانع نقوى ١٩٩١هـ،
    - ۸۴ مراة آفآب نما، شابنواز خال باشي بنياني ثم لا بوري ١٢١٨هـ،
      - ۸۵ تذکره خوش نوییال، غلام محمد بفت قلمی، د بلوی ۱۲۳۵هه،
        - ٨٧- آثار الصناديد، سرسيد احمد خال، ديلي ١٣٨٥ه،
        - ۸۷ مذکره خوش نویبان، میر زامجمه علی حیدر آبادی (دکن)
          - صفحات ۲۷، تاریخ تصنیف ۲۵ر ذی قعده ۲۲ ۱۳ ه.
- ۸۸- تحقیقات مابر، حکیم محمود علی خال د ہلوی، طبع د بلی ۱۹۳۴ء، ۱۹۳۳ھ، بمو قع جشن تخت نشینی میر محبوب علی خان، قلمی موجود در کت خانه نواب سر سالار جنگ، فیرست ص ۸۳۳،
  - معطوطات پنجاب یو نیورشی، مرتبه ڈاکٹر سید عبدالله،
    - e- فهرست منطوطات نيشنل ميوزيم، كراچي ١٩٥٧ء
- Specimen of Calligraphy in Delhi. Museum of Archaeology By

  Mohsin Hafar Zasan Khan.
  - E.pigraphics Indo Muslimica New Delhi, 1955 -4r

0000000000000000



# مزيد كتب

اس للبلے میں محتقین اور دلچیپی رکھنے والے حضرات کے استفادے کے لئے مزید کتب کی فہرست ذمیل

|         |                |                        | ہار بی ہے۔ (مرتب)                                | میں دی ج |
|---------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| £1901   |                | اشر ف على لكھنو        | ار ژنگ چین                                       | _1       |
| £1922   | بغد او         | سهليه ياسين            | اصل الخط العربي و تطوره حتى نهايية العصر الاموي  | _٢       |
| ۵ ۱۹۳۰  | قابره          | و کتور قلیل نیجیٰ نامی | اصل الخط العربي و تاریخ تطوره الی ما قبل الاسلام | ۳        |
| 61910   | لكعشو          | مثمس الدين اعجاز رقم   | اعجاز رقم                                        | _1~      |
| 2191ء   | لكھنۇ ،        | محد حامد علی مر صع رقم | اصول النبخ                                       | _۵       |
|         | يغداد          | نا جي زين الدين        | بدائع الخط العربي                                | _Y_      |
|         | 1381           | عائب گھر               | بر صغیریاک و ہند میں خطاطی                       | _4       |
|         | لكحثو          |                        | پنجه ٔ نگار ی                                    | _^       |
|         | كراچى          | نور محمد، آرام پاغ     | تحفه خطاطين                                      | _9       |
| ٢٦٩٤٦   | قا بره         | السعيد شريافي          | تطور كتابية العربيي                              | +ال      |
|         | يغداد          |                        | خطاطي بغداد المعاصرين                            | ال       |
|         | رياض           | طاهر جعفر الآغا        | خط الرقعه                                        | _11      |
|         | معر            | الغزلان                | الخط الديواني                                    | _11"     |
|         | وبرال          |                        | الخط العربي                                      | _10"     |
|         | بغداو          | يجيى سلوم عباسى الخطاط | الخط العربي، تاريخه، وانواعه                     | _10      |
| 14614   | بير وت         | د کورانیس فریجه        | الخط العربي، نشاته ومشكلة                        | _14      |
| 44614   | بغداد          | سهله ياسين             | الخط العربي وتطوره في العصوالعباسيه في العراق    | _14      |
|         | رياض           |                        | الخط العربي من خلال المحطو ظات                   | _1A      |
|         | بير وت         | حسن قاسم حبش           | خط العربي الكوفي                                 | _19      |
|         | طرابلس / لبنان | احدالزبب               | الخط العربي،ار قى الفنون وانبصلها                |          |
| رام بور | رضالا ئېرىرى/  | سيداجد رام پوري        | خط کی کہائی ( مختصر تاریخ)                       | _F1      |
|         |                |                        |                                                  |          |

| بن کی کتابیں | فن خطاطی پر متقد * | ٣٦٩                      | تم -باب۵۳                                          | فصل ہٹ |
|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| ,191"A       | قابره              | الياس عكاوي              | الخط الفاروقي                                      | _٢٢    |
| ۸۵۹اء        | بغداد              | د کتور سهیل احمد         | الخط البغدادي على بن ہلال                          | _٢٣    |
|              | رياض               | طاہر جعفر آغا            | محط النسخ                                          | _+~    |
|              | قاہرہ              | عبدالرحمٰن صادق عيوش     | الخطوط العربيبي                                    | _۲۵    |
| 91924        | بير وت             |                          | دراسات في حاريخ الخط العربي                        | _۲4    |
| £1979        | تخا ہر ہ           |                          | دراسة في تطور الكتابة الكوفية على الاحجار في المصر | _٢4    |
| e1910°       |                    | احدرضاحيدر               | رسالة الخط                                         | _۲۸    |
| p1919        | علی گڑھ            | بشير الدين احمه          | رسم الخط                                           | _۲9    |
|              | بير وت             | كادل الياب               | روح الخط العربي                                    | _1"+   |
|              | لابور              | محد اعظم منورر قم        | ر ہنمائے خوش نو لی                                 | _1"1   |
|              | لابمور             | ڈاکٹر عبداللہ چغتائی     | سر گزشت نشعلق                                      | ۲۳۲    |
|              | فيصل               | حافظ اثجم محمود          | صحيفه كعافظ                                        | _~~    |
|              | لا ہور             | خورشيد عالم گوہرر قم     | فن خطاطی                                           | _٣/    |
|              | استنبول، ترکی      | ا كمل الدين احسان او غلي | فن الخط                                            | _٣٥    |
|              | قابره              | سيدا براجيم              | فن الخط العربي                                     | ٢٣٦    |
|              | بير وت             | حسن قاسم جش              | فن الخط العر بي والز خرفة الاسلاميه                | _٣4    |
| 271919       | قاهره              | وكتورا براتيم فجعه       | قعة الكيابة العربيب                                | _٣٨    |
|              | لندن               |                          | قطعات امام دېر و ي                                 | _٣4    |
| e1940°       | کوٹ دارٹ           | محمد عيدالله             | قطعات عربية                                        | _1"+   |
|              | بير دت             | بإشم محمد الخطاط         | قواعد الخط العربي                                  | ایم    |
|              | قايره              | سيدابراجيم               | كراسة فن الخط انعر في                              | _1"1   |
|              |                    | الحاج كامل الزباوي       | كراسة الخط العربي، قوعد خط التعليق                 | ۳۴۳    |
| +19Y+        | قاہرہ              | ڈاکٹر صلاح الدین المنجد  | كتاب العربي مخطوط                                  | _1,1,  |
|              | جميتي              |                          | گلدستهٔ ریاحین                                     | ٥٣٥    |
| ۰۳۳۱         | آگره               | ابوب حسن اکبربادی        | گلدستهٔ نگارین                                     | _L, A  |
|              |                    |                          | گلشنِ عطار د                                       | ١٢٧    |

| فن خطاطی پر متقد مین کی کتا میر | **              | فصل ہشتم ۔باب۵م    |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| مار پیشه همئوار ۵               | استاد محمد شوقی | ۳۸_ مجموعة شوتی    |
| طا كفد                          |                 | ٩ ٧٠ المحاس الخطيد |

| -p1 1 | ١٥٥٠                    |                             | 1 Mar.          |        |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| _۵•   | محمد طا ہر کر دی الخطاط |                             | سعو د ی عر ب    |        |
| _01   | المحكم في نقط المعاصف   | ابوعمر وعثان بن سعيد الراني | د مشق، شام      | + PP12 |
| _61   | مرجع الخطوط العرببيه    | فوزى سلم عفيمي              | طظاء معر        |        |
| _55   | مر قع خط                | عجائب گھر                   | 1981            |        |
| _5~   | مر قع خوش نولیی         | عنايت الله وارقى            | محجرات، پاکستان |        |
| _۵۵   | مر قع فیض               |                             | بمبنئ           |        |
| _07   | مر قع خوش نویسی         | فصل الرحم <sup>ا</sup> ن    | 1971            |        |
| _0∠   | مر قع زریں              | تان الدين زيري رقم          | لا يور          |        |
|       |                         |                             |                 |        |

|       | لايور | تائ الدين زيري رقم | مر فع زریں       | _۵۷ |
|-------|-------|--------------------|------------------|-----|
| FAPIA | 016   | احد عبدالحميد آغا  | محنة الخط العرلي | _۵۸ |
| PIA9P |       |                    | مثق تستعلق       | _09 |
|       | 4 .30 | or 41000 21318     | مصور الخط العربي | ۲.  |

| لغداو    | ئا جى زين البدين        | مصور الخط العرلي      | _4. |
|----------|-------------------------|-----------------------|-----|
| حلب، شام | محى الدين نجيب          | معالم الخط العربي     | _4I |
| بير دت   | القسم الفنى بدار الرشيد | موسوعة الخط العربي    | _44 |
| كراچى    | مير محمد كتب خانه       | نادر مجموعه خوش نوليي | _46 |

|       |      | * " |                                     |     |
|-------|------|-----|-------------------------------------|-----|
| ,190A | 0/10 |     | نشاة الكتابة الفنيه في الادب العربي | 746 |
|       |      | ጣ i |                                     |     |

|        | كوئمت | فوزى سالم عفيني | نثاة وتطور الكتابة الخطيه العربيه | _40 |
|--------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----|
| 16 / 6 |       | محمد شكر الحدري | نْمَا الْحُالِعِ لَيْ             | 44  |

| 1921 | يعداد           | مود سراجور ی       | تشاط الخط العربي  | _11 |
|------|-----------------|--------------------|-------------------|-----|
|      |                 | حسن قاسم حيش بيروت | نفائس الخط العربي | _44 |
|      | 1 <sup>86</sup> | المتلوم المناور    | أبتها فرق بالحروف | AF  |

| 0/16  | استاد محمد خداد       | نقط فوق الحروف | _YA |
|-------|-----------------------|----------------|-----|
| لاجور | خورشید عالم گو ہر رقم | نقش گوہر       | _49 |

۵۷۔ نمونه ُخطاطی سیدانور حسین نفیس رقم لاہور

000000000000000

۲۷ باپ











الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ فَ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ فَ الرِّمْنِ الرَّحِيهِ فَي مَلِكِ يَوْمِرِ الدِّينِ فَي إِلَّا كَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ الْمُتَعِيْنَ فَي إِلَّا كَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ الْمُتَعِيْنَ فَي إِلْمَالِكِيْنَ فَي إِلْمَالِكِينَ الْمُتَعِيْنِ عَلَيْهِمْ فَي الْمَالِكِينَ فَي الْمَالِكِينَ الْمُتَعَيِّدِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينِ فَي الْمَالِكِينَ فَي الْمَالِكِينَ فَي الْمَالِكِينَ فَي الْمَالِكِينَ فَي الْمَالِكِينَ فَي اللَّهُ الْمِنْ الضَّالِينَ فَي اللَّهُ الضَّالِينَ فَي اللَّهُ الْمُنْالِينَ فَي اللَّهُ الْمُنْالِينَ فَي اللَّهُ الْمُنْالِينَ فَي اللَّهُ الْمُنْالِينَ فَي الْمُنْالِينَ فَي اللَّهُ الْمُنْالِينَ فَي اللَّهُ الْمُنْالِينَ فَي اللَّهُ الْمُنْالِينَ فَي الْمُنْالِينَ فَي الْمُنْالِينَ فَي الْمُنْالِينَ فَي الْمُنْالِينَ فَي الْمُنْالِينَ اللَّهُ الْمُنْالِينَ فَي الْمُنْالِينَ السَّالِينَ الْمُنْالِينَ اللَّهُ الْمُنْالِينَ الْمُنْالِقِينَ اللَّهُ الْمُنْالِينَ الْمُنْ الْمُنْالِينَ الْمُنْالِينَ الْمُنْالِينَ الْمُنْالِينَ الْمُنْالِينَ الْمُنْتَعُولِي الْمُنْالِينَ الْمُنْالِينَ الْمُنْالِينَ الْمُنْالِينَ الْمُنْفِي الْمُنْالِينَ اللَّالِينَالَةُ الْمُنْالِينَ الْمُنْتَعِيْنَ الْمُنْالِينَ الْمُنْفُولِينَ الْمُنْسَالِينَ الْمُنْالِينَ الْمُنْفِي الْمُنْالِينَ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْالِينِ الْمُنْفِي الْمُنْف

او پر خط ثلث میں محجہ سالم عبد الباسط باجنید ، نیچے خط کو فی میں محجہ سالم باجنید اور آخر میں محجہ سالم عبد الباسط باجنید ، به قط پوسف سندید گ



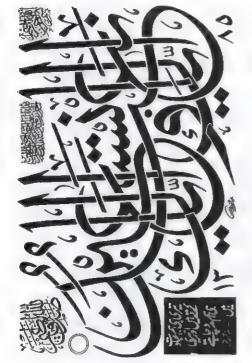



وَمَنْ يَتُوَكُّلُ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ (اللهِ آرات، ٣)

















التّالي عضام ١٩٨٣ م (المافق ١٨ ينت القال عضام ١٩٨٣ م سودي عومت نه ٨٥ مين فاند كعب كم فاف كاوه صديم إب كعب برآتاج الوام متحده كو تق من

بیش کیا تھااس مکزے کے نیچ سونے کی محتی پر یہ عبارت حافظ ہوسف سدیدی کے قلم سے کندہ تھی۔







# التراور المواسف فالأرس

خَدِينَ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُّ المِلْمُ المِلمُّ المِلمُ المِلمُّ المِلمُ المِلمُ المِلمُلِي المِلمُ المِلمُ

اعْرَبُسس تَصْرَبُ بَارِيهُمْ الْمِارِيمُ الْمِالِمَ الْمَارِيَةِ اخذ فضال الرشوب بمسيني يديث صريحة المحرّدكان لمهد في الأاشراقية مذن جنس بهرائي الإربيان على مراجع المستقلق على المستقلق المشرّ



مشام شیم آسشنایان را صّلا و ښاوانم نهشینان دا مُرْده کر نخته از سابان مجره کردانی آده و <del>د آن</del> از نُود بندی دست بهم داده است ، نهج بهای سنگرد شنود دهٔ بهنجار ناطبیعی شکسته بها نام ترکهشیده بکه دینم و شکافت به یا در درزروکردهٔ به سوان خرام شبیده -

آیدون نُفَسَ گذهت گی شوق جهتری آنشس پایسی است، نه آنشنگه که دُطِّهٔ نفهای آبندهٔ وُمُوناترسُ واز کعب نعاکت به مرکب خودش سیه پیشس بنی، چربه فی تم است از ناپای به اتنوان مرده نا از محکتان از دوایگی به رشیر شدیم مراکز شدند آوئیتن به را تم یدنید ول گذفتان نیرزد و نرم افرونتن را نشاید -

رُخ آتَنْ بَمُنع برا فروز مُده و آتَنْ رِست را به با دا فراه نِم دراتَنْ سور مُده نَیک میلاندکر ژومبند در برای آن زشنده آذر نمل درآمشن است که برشیک آزشگ بردنگ از شک بردن مافته در ایان اراب نشوه مَنا یافته نیس افروشت و الدرازنگ و ثن راچیم و کمده را چراخ -

بخشده بردان درُدن بُرِّن را فردر را بسهاسم کرشراسداز آن آسشس آباک برخاکسترخوش فیج به کاد کادِسسینه شآفته ام دازننس دمه را آن شاده - بُرکه در اندک اید روزگاران آن با بدفرانیم تواند آند که مجمو را فرتر دکشنه نی حراخ درایم شخو د را بال شناساتی داخ تواند مِخشید-

بها با نگارندهٔ این با مردا آن در راست کرس از انتخاب دو این رخته برگرد و دون رازد او افلی بخیرد در استفاط ندکال این فرویفن پس زانوی نوشیتن نشیند امید کسن سرایان مفررتهای براگذه ایلیته دا که خارج ازین آوراق باینداز ۲۴ بر تراوسشس دگر، کلک این نامه ساه نششنامند و چاسگرد آور داد. شایش دنورش آن اشداد مون و داخود کسگالست به

یارب این نوی بتی ناسشنیدهٔ از میتی به بیالی نارسسیده مینی شش منمیر آدهٔ نقش که را سادشیخان موسوم و برمیزا نوشه معروف و به خانست خلص است ، خیانکه اکر آبادی مولد و دلوی سکن است ، فرحام کار منحنی دان نیزاد ، فقطه

( مست وچارم شهر دلیقنده سند ۲۸ اه ) له شدادل نمایی پیال انتظ دُدُر پنجها بند که که کاست در نیس به به المیسیال نبکه کفالب خانتظ منگ ژوپ که مجات مکیشعر تعدا برگار







وكالمفركة بالمناف كالمناب والتأكيب كالمواصية اورجن

معرت سيدانور حسين نتيس رقم





الما أن المراح المراح



غريب اير نول الذعريب ندارم درجيب ال غرز توجيب برين نازم كه مت مُلَمت قب برين نازم كه مت مُلَمت قب گنهگارم لويس نُوشِ نسيسم گنهگارم لويس نُوشِ نسيسم





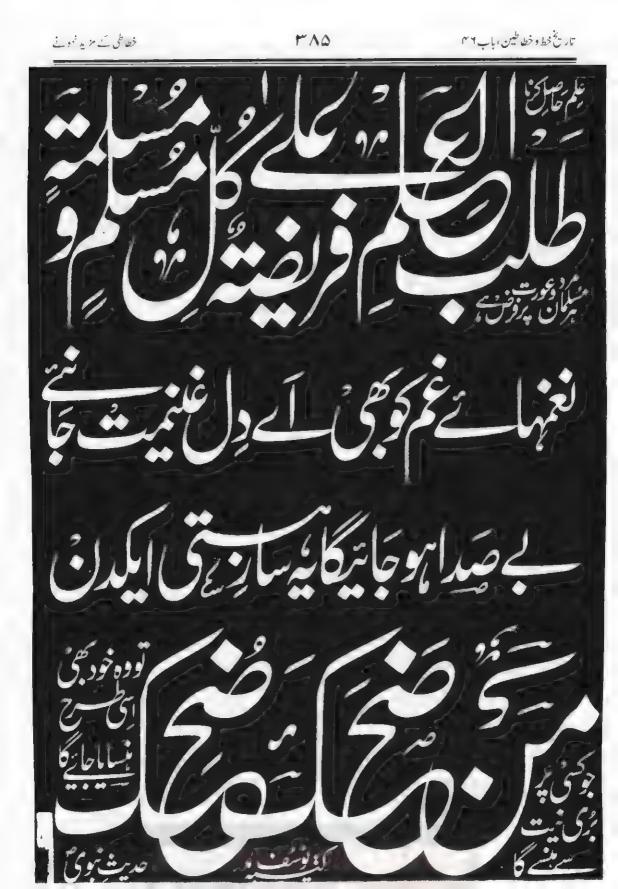

ا دب گاه بست زیراسمال ، ازعرت نازکرتر نفس گم کرده می آید ، محنت زوبایزیزایره

> گُھے۔ ابنی جا<u>گ وٹو</u> جہان رہ آنگار خاشے کے وارزو باز نورمصطفي اورابها بالهنوزاندرنلاش مصطفيا









عبدانجيدوبلوي

























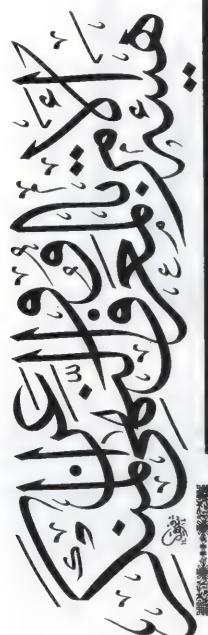

















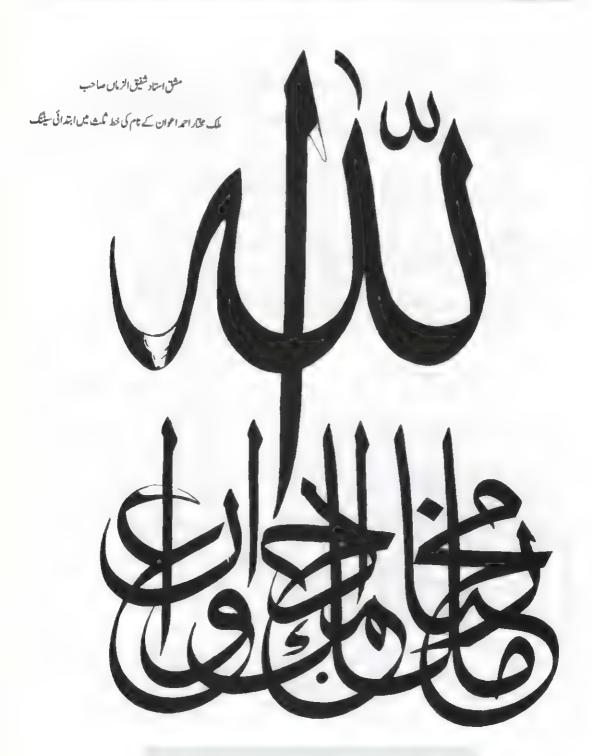

يارب درُونِ بسينه دل باخريه، درباده نشه دائر م آن نطن مربه مالک ملام الذین ایاک تعبید

سازی اگر دلین میرب باامنعراب

مِنتُ بِمِنْ عَلَى الْرِينِ شِيبِ مُرْتِدِهِ وَلَكُّمَانَ الَّذِينَ ثُلُوا فِي بِينِ اللَّهُ أَمُوانَا بَلِ أَ إِنْ يَدِينَ أَوْلِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَحْمَعُ أَلَّهُ إِنَّ كُلُوا فِي بِينِ اللَّهُ أَمُوانَا بَل رفع كرمت زان مرم رائم شكار ولا في بين ورب يرب ورب المرب والم المنافق المنظم المنافق المنافق المنظم المنافق ال يرسط د ما ملده م خاكم به نورنغن يه داوُد برمن درز معبد ووربر سيرر مربر ، بالذين لَمُ يَعْفُوا بِعِمْ مِن فَلْفِهُمْ الْأَخُو مِعَكَنْ عِمْ وَلَا مُمْ يَحُرُ وَك هروزه مرايه وبال ست ربد ، بالذين لَمْ يَعْفُوا بِعِمْ مِن فَلْفِهُمْ الْأَخُو مِعْكَنْ عِمْ وَلَا مُمْ يَحُرُ وَكُ ينتبشرون بنجب تتدمن الليروس لي وَانَ الله

خور شيدر قم لأنضنغ أجب المؤثين

للسمع من في العلم الأي في أسكم







بغرما نش مُحَكَّلُ سَيْمَ صَلْ يَقِي مِن مِدُى تادى جمارى لادّل ١٤١٦ ه مارجُعا ، امداد احمد ن خُوشيد دقم وجريابتان



كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَأَنِ ٥ وَّيَتْفِى وَجُّهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ٥

خلّا ا المال المال المالي المرادية : شوال ١٣١٥ ناعر. حَافظ مُحِد افضَل فقير 🔾



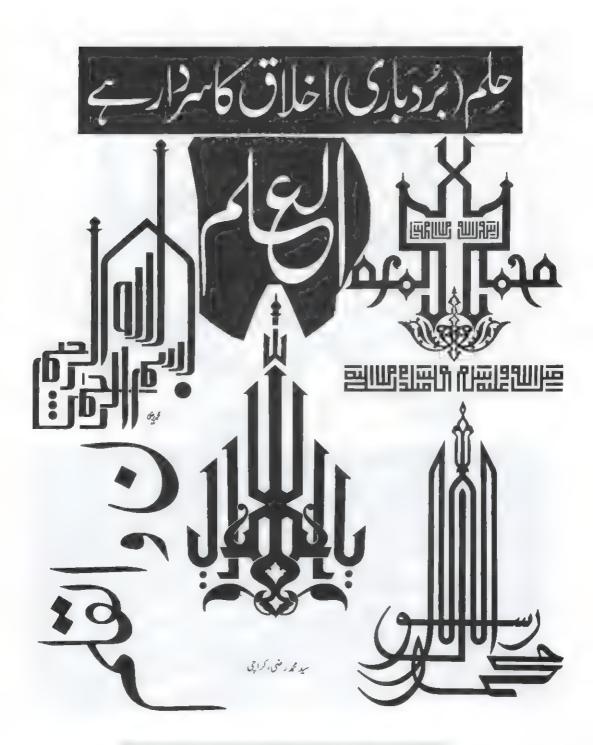







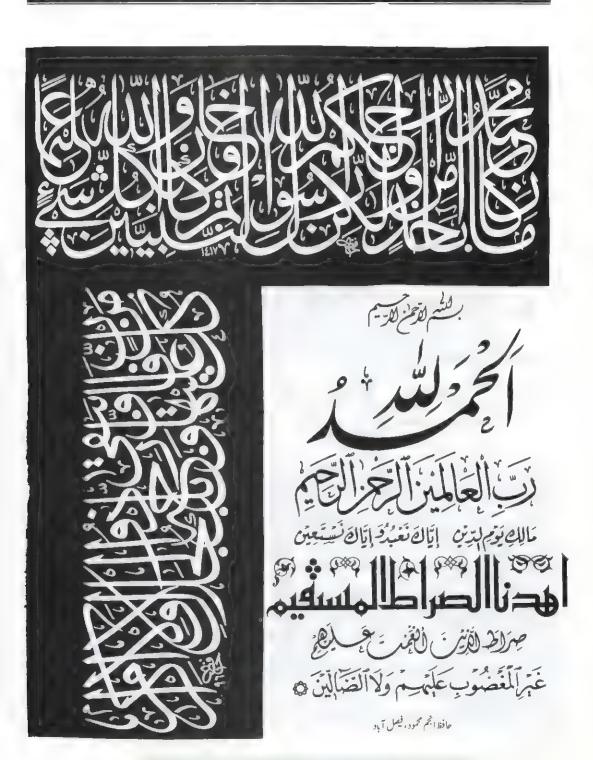











محد اساعیل سلفی، کراچی

الْعُرْشِ يُسَتِحُونَ بِحَمْلِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فَيْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فَيْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فَيْ وَقُبِلَ الْحَدُّ لِللهِ رَبِّ الْعُلَيدِيْنَ هَى فَيْ الْحَدْ وَقَبْلَ الْحَدْ فَيْ الْحَدْ لِللهِ الرَّحِيثِونَ الْعُلِيدِيْنَ هَى فَيْ الْحَدْ اللهِ الرَّحِيثِونَ الْعَلِيدِهِ فَيْ اللهِ الْحَدْ فِي اللهِ الْعَرْيُو الْعَلِيدِهِ فَيْ اللهِ الْعَرْيُو الْعَلِيدِةِ فَيْ اللهِ الْعَرْيُ اللهِ الْعَرْيُو اللهِ الْعَرْدِ الْعَلِيدِةِ فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله



على المرصابه للبشق، بهور

المرافررسب الخيال المرافي الم





سعيد قمر تلميذرشيد قمرصاحب

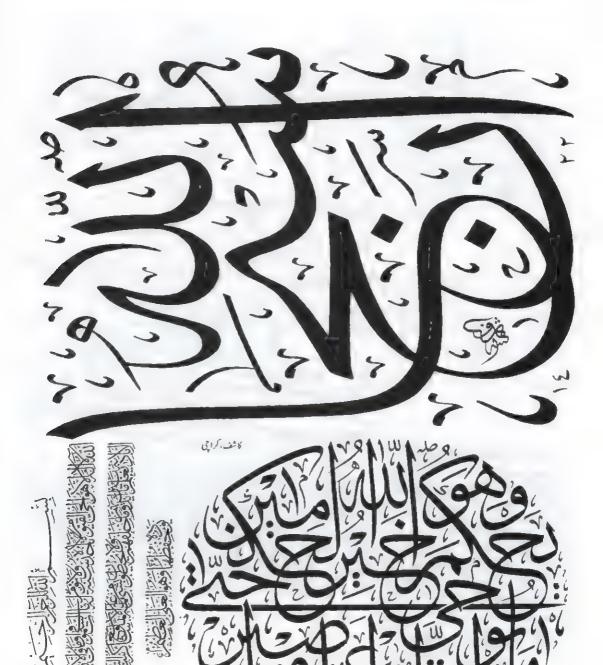





محمه على زاېد











١٩٩٨ وَيُشِنَلُ وَمُن آفِ فِي آدَارُ كَ يُرَاجِهُم وَكُرى قَوْيِ خَلَا لِمِي مَا بَشِ مِن أوّل العُلم يافته فن بأره







## ستيد بابر على فاؤنز ليش لا مورك زيرابتهام مقابلة شين خطاطي ١٩٩٥م مين اوَل انعا) يافت في أده

## ٩

بسب الله الرّحمين الرّحيمة المحمدة المحمدة المحمدة الرّحية الرّحية الرّحة المائة الرّحية المحمدة المراحة المحمدة المح

سّبِه بابرطی فاؤنژلیش فاجورک زیرایتهام متعادیش خطاطی ۱۹۹۵ میس اول انعام یافت فن پاره



سور هٔ فتح آیت ۲۹ محمد علی زامد مور هٔ مومنون، آیت ۱۱۲ محمد علی زاہد



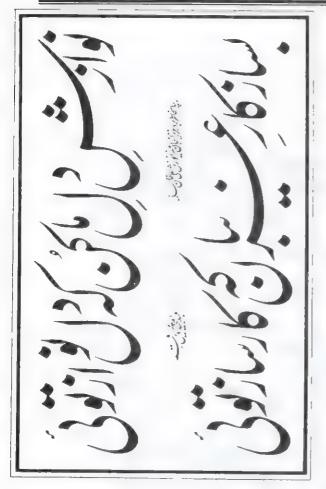



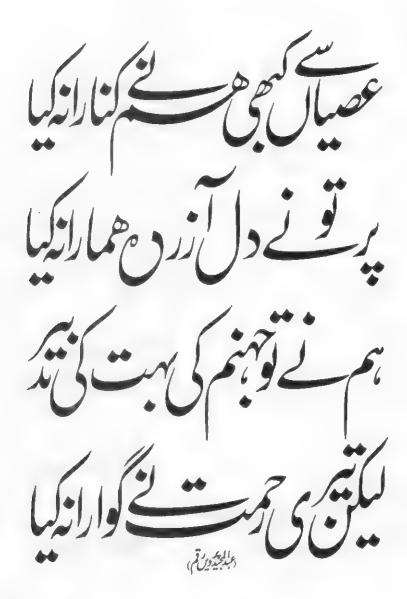

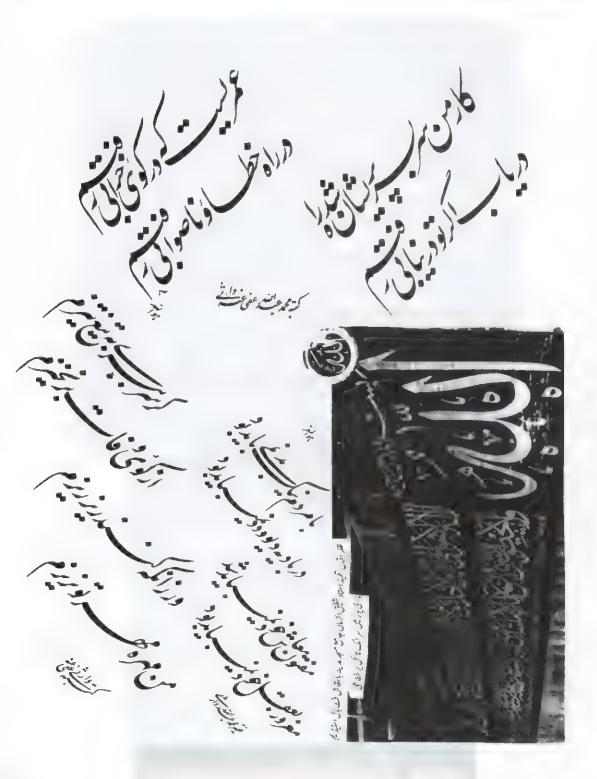





يَسْنَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ تَ (احزاب، ١٣) به خط كوفي، تين مختلف انداز مين، زابد اقبال، گوجر انواله

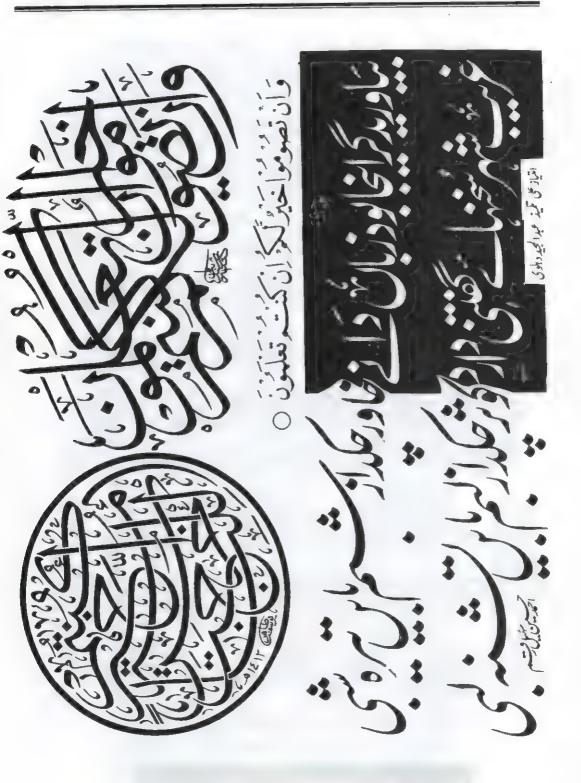











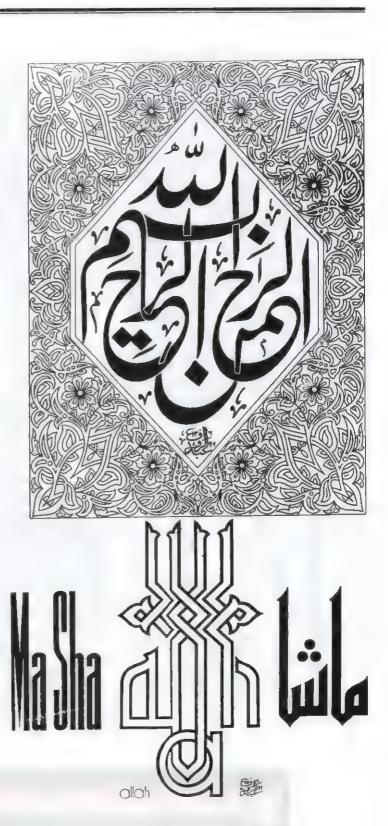









الهی بخش مطیع ہری پور ہڑارہ



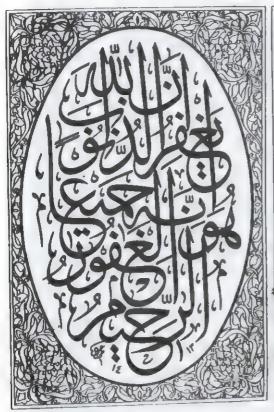

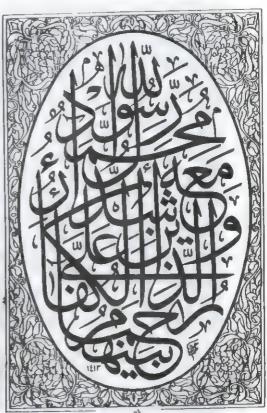

سررة م آيت ۱ ۵۲ م قُلَ إِنْ لَبِهُ ثُمَّهُ لِهُ ۚ قِلْمِنَاكُ مِنْ مُنْ تُعَمِّلُونِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال



وقل رب اغه روار يم وانت ٢ يرالرا يهين

ص والع العَظَاطِ مُحَمَّدُ حَمَّدً لِحَسَنَ لَلْهِ وَفَيْدَلُهُ الشَّيِّةِ السَيْدِ نَفِيْدُ المُحْكِنَى الْعَظَاطِ الدُّولِي البَاكْسَتَانِي







بروز حث راطی جونامه کم کندبارگدان روزبارخواه س بخن مفابله از از سرنوشنازل اگرزیاده و مهم شدان گناه س

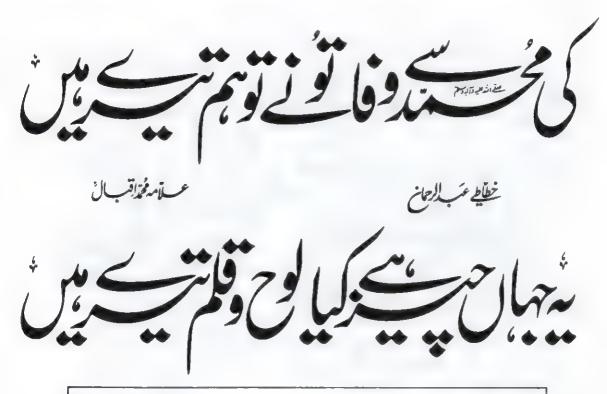

محب الحائر الحائر الحائر الحائر الحائر الحائر الحائر الحائر المحب طالح أو المحب الحائر المحب الم







## بيبر النبالجع التحييل

والمحصر المنافقة في المنافقة ا

















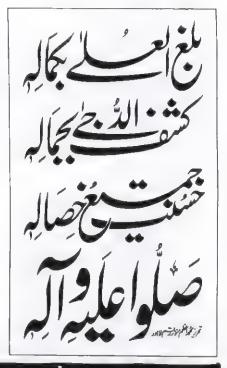

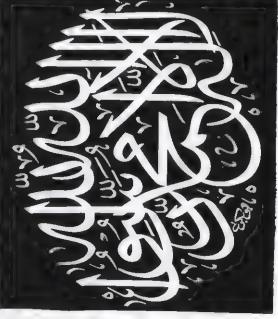









# والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين





















ومارسان كالرومة المراد

رشید شاہد، کراچی،



# مآخذ ومصادر

| كتب عربي                                                                                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| اد ب الكاتب، ابن قتيه ، بير وت                                                                 | _1   |
| بدائع الخط العربي، نا جي زين الدين، المصر وزار ة اعلام مديرية الثقافة العلمة، بغداد، ٢٧ء       | _1"  |
| البداية والنهابيه ، اين كثير ، بير وت ،                                                        | ٦٣   |
| تاریخ الخط العربی و آ د به ، محمد طاہر بن عبدالقادر الكر دى والملكى، طبع مصر ، ۵۸ ۱۳ هـ/ ۱۹۳۹ء | _ [~ |
| التّاريخ لا بن عساكر، بير وت،                                                                  | _۵   |
| تفسير قرطبي، بير و ت،                                                                          | _4   |
| جامع المحاس، طبی، بیر وت، ۱۹۲۲ء، مقد مه ڈاکٹر صلاح الدین المنجد،                               | _4   |
| الدارسات في تاريخ الخط العربي، دْاَسْم، صلاح الدين المنجد، دار الكتب الجديد، بيروت ١٩٧٩ء       | _^   |
| الصح الاعشى في كماية الانشاء، فكقشدى، بيروت،                                                   | _9   |
| صحح، مسلم، دار اکتب العلمیه ، بیر وت                                                           | _ +  |
| فن الخطء مرينيه مصطفیٰ او غرومان                                                               | اال  |
| محاضرات الموسم اثقا في ، مطبوعه حكومت البو ظهبي ، ٢٧ء                                          | _11  |
| منداحمه، تخ تخ شاكر، بيروت                                                                     | _11" |
| مصور الخط العربي، ناجي زين الدين المهندس، مكتنبة النهضيه، بغد اد ، ١٩٧٢ء                       | _117 |
| المعارف، ابن قبيّه ، بيروت،                                                                    | _10  |
| نثاة الخط العربي و تطوره، محمود شكوالحوري، منشورات مكتبة الشوق الحبديد، بغداد، ١٩٧٣ء           | _14  |
| النشر في قرأت العشر ، طبع مصر،                                                                 | _14  |
|                                                                                                |      |

#### 🗖 کت فارسی

- 10\_ اطلس الخط، حبيب الله فضائلي، نشريه آثار ملي اصفهان، بموقعه جشن سيميس شنبشاه ١٩ ١١هـ ١٩٥١ء
- 9۔ تاریخ خط و نوشۃ بائے کہن افغانستان، تالیف پوہاند عبدالحی حبیبی، ناشر انجمن تاریخ و آواب، افغانستان اکادیمی، کابل ۵۰ ۱۳۵۴ش/۱۹۷۱ء
- ۲۰ . خطاطان و نقاشان هرات، حصه اوّل از علی احمد نعیمی حصه و و م از میر عبد العلی شاکق، مطبع و و لتی هرات ۵۲ ساش،
  - ۲۱ خوش نوییان و ہنر مندان، فکری سلجو قی ،انجمن تاریخ و آ داب،ا فغانستان اکادیمی ، کابل ۴۹ ۳۳اش ۱۹۷۲،
    - ۲۲ سرساله مير على تيريزي، مصحح دُا مَرْ عبدالله چغتائي، كتاب خانه نورس، كبير سريت، ١٩٦٩، م
      - ۳۳ 💎 گنجینه خطوط در افغانستان ،از محمد علی اختر هر وی مطبع د ولتی کابل ۱۹۶۷ء
      - ۲۴ سه مشر خط در افغانستان، عزیزالدین و کیلی پوپلزئی مطبع دولتی کابل ۸۳ ساهه

#### 🗖 کتب ار دو

- ۲۵ ۔ ار مغان علمی ، بخد مت ڈاکٹر مولو می محمد شفیع ، مر تب ایس ،اے ، رحمان ، لا ہور ، ۱۹۵۵ء
- ۲۷ اسلامی آر پ،اور فن تغمیر (ار دو) آرنس کونسل، ترجمه مولانا غلام طیب، فیر وزایندُ سنز، لا بور ۱۹۷۱ء
  - ے ہے۔ پاک و ہند میں اسلامی خطاطی، ڈاکٹر محمد عبدالقد چفتائی کتاب خانہ ٹور س، لا ہور ، ۲ ۱۹۷۰ء
    - ٢٨ ياك و منديين خط نستعليق ، ايضاً ،
      - ۲۹\_ تاریخ نقش و نگار ،ایضاً
    - ۳۰ ۔ تدبر قرآن،امین احسن اصلاحی، لاہور
  - ٣١ . تدريس خط ننخ، عبدالقيوم، محكمه تعليم حكومت مغربي يأستان،ار دو بازار، لا بهور، ١٩٦٧ء،
    - ۳۲ ترجمان القرآن، ابوالكلام آزاد، لا بور
    - ۳۳ تذکر هٔ خطاطین، محمد راشد شیخ ،اداره علم و فن ، کراچی ، ۱۹۹۹ء
    - ۳۳ تذکره شعرائے جے پور، المجمن ترقی،ار دو، علی گڑھ، ۱۹۵۸ء
      - ۳۵\_ تفسير صادي على الجلالين،
      - ۳۲ تفسیر ماحدی، عبدالماحد در مامادی، کراچی

    - ۳۸ 💎 ثقافت یا کتان شیخ محمد ا کرام ،اداره مطبوعات یا کتان ، لا بهور ، ۱۹۲۷ء

- ۳۹ برنل رائل ایثانگ سوسائٹی، مشرقی یا کتان،۱۹۶۱ء
- ۰ ۳۰ خطاطی اور جمار ارسم الخط ، سید محمد یوسف بخاری د بلوی ، کراچی ۱۹۵۹ء
- ٣١ . . . خطوط بادي اعظم هيئة ، سيد فضل الريمن، زوار اكيثر مي پېلي كيشنز، سراجي ١٩٩١ء
  - ۳۲ د وانزه معارف اسلامیه ، ق۵۱، دانش گاه پنجاب، لا بور، ۱۹۷۹ء
  - ٣٣ \_ د بستان خط، شخ محمد اكرام الحق خطاط، ايوانِ خطاطانِ ياكستان، لا مور
- ٣٣ سر گزشت خط نشغیق، ڈاکٹر محمد عبداللہ چغتائی، کتاب خانہ نورس، لاہور، ۱۹۷۰ء
- ۳۵ ۔ صحیفہ کنوش نوبیاں ، مولوی احترام الدین شاغل ہے یوری ، انجمن متر قی اردو، علی گڑھ ، مبند ، ۱۹۲۴ء
- ٣٦ علم التباية ، ابو حيان توحيدي، (٣١٣ هه) ترجمه ذا مَنْ مُحمر عبدالله چغتا كي كتاب خانه نورس، لا بهور، ١٩٢١ -
  - ۵ فهرست کتب خانه سالار جنگ، حیدر آ باد و کن
  - ۸ م. تصص الانبياء، مولانا حفظ الرحمٰن سيويار وي، كراجي
    - ٣٩ گزشته لکھنو، مولانا عبدالحلیم شرر، کراچی
  - ۵۰ مر قع خط، طارق مسعود، لا جور ځائب گھر، لاجور، ١٩٨١ء
- ۵۱ مفاتیح الحروف، مولوی شاه محمد حسین بن حسن بن سعید علوی، نقشبندی، قادری، (۱۱ ۱۳۱۱هه) مطبع مفید دکن، حیدر آباد،
  - ۵۲ مقالات مولوي محمد شفع، خ اوّل، و جبار م، مجلس ترقی ادب، لا بور، ۱۹۷۲ء
    - ۵۳ نذر رحمان ، مرتب غلام حسين ذ والفقار ، لا جور ، ١٩٦٦ و
    - ٣٥٠ ثقاشُ القلم، سيد انور حسين نفيس رحم، مكتبه نفس، لا بهور، ١٩٤١ء
      - ۵۵ بادیُ ہریانہ، منظور الحق صدیق، آئینہ ادب لا ہور، ۱۹۶۳ء
        - ۵۲ پیریضا، ایم، ایم شریف آر نشپ، پیثاور، ۱۹۲۰ء

### 🗖 رسائل، جرائد،اخبارات،ار دو

- ۵۷ روزنامه جنگ، کراچی
- ۵۸ روز نامه حریت، کراچی، ۱۹۷۷ء
- ۵۹ ماهنامه الزبير ، كتب خانه نمبر ، مسعود حسين شهاب ،ار دواكيدُ مي ، مهاولپور ، ۱۹۶۷ء
  - ۲۰ سیاره دُ مُجسٹ، قر آن نمبر، کراچی
  - ۲۱ مفت روزه لیل و نهار ، لا بهور ۱۹۲۲ و

۲۲\_ ماه نو، کراچی، ۱۹۲۷ء

🗖 کتب گجراتی

۲۳ المعات الثقافية الفاظمة (عربي رسم الخط) ياد گار سيد ناطا برسيف الدين عبد ذهبي ، كراچي ،

🗖 کتبانگریزی،

- The calligraphers of thatta by M.A. Ghaffor -- Institute of Centraland west Assian Studies Universty of Karachi. 1978.
- 65. Maslem Calligraphy -- By Liaudd in Al-Beruni Publication. Lahore. 1974.
- 66. The splendour of Inamic calligraphy by Abdul Kaliq Khatibi and Moummend Sijal Massi. London. 1974.
- 67. The Quranic art of calligraphy and illmination, By Mastin Lingo. world Islamic. festival trout, London 1976.
- 68. The Quran A British library gchibition, world islamic festival, London. 1976. by Martin Lingo, Yasin Hamir Safar.
- 69. The Muclim World Karachi.
- 70. Calligrapy in the arts of the muslim world.
- 71. The Splendour of Islamic calligraphy London 1976.Islamic calligraphy, Noon-Wal-QalamBy Aftab Ahmed, Rawalpindi Pakistan

0000000000000000



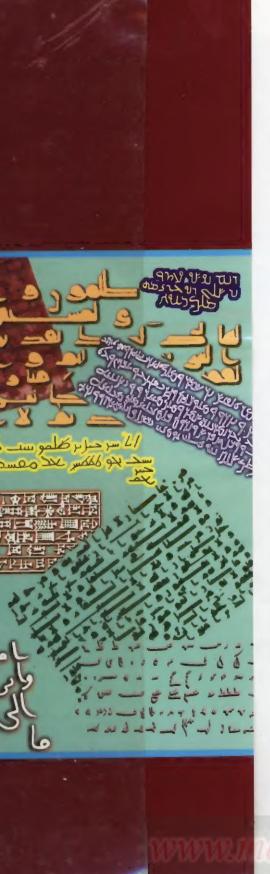

aktabah.org



زوار اکیدهی بیبلی کیشنز این ۱۷/۲۱، ناظم آباد غبر ۱۸،۵ اچر ۱۸۱۰ پرسط کوژ ۲۹۹۰



#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.